



CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

ALEMANDA.

BANDER SA



For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

اَلاَ إِنَّ اَوُلِيَاءَ اللَّهُ لاَنَحُونُ عَلَيْهِمُ وَلاَهُ مُحَكِّزُونُ وَ اللَّهِ مُحَكِّزُونُ فَ اللَّهُ مُحَكِّزُونُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ مُحَكِّزُونُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ مُحَكِّزُونُ وَمِن اللَّهُ الل



حصّه سوتم ملغوظات

امام العارفين زبدة الصالحين عوث العالم محبوب يزدان مخدوم عضرت ميراوحدالدين سُلطان كيراشرف جَهَا لُكيرسمناني ورسرو

جامع ملفوظات حضرت نظب ام مینی رحمۃ الڈعکیسہ

مسربهم پروفیسرایس-ایم لطیف اللّد

مديروناشر

نذرا شرف سنيخ محد مانشم رصا اشرفی مان بريز داريز منه برش بيد بينه بكتان

ملینه عباد مندوم المثارُخ حضرت سید محد مختار اشرف اشرفی جیلانی میم سجاده نسشین خانقاه اشرفیه حسنیه سرکار کلال بکوچیشریف ایندیا

# لطائفٹِانشر**ی** حصر سوئم

جمله حقوق بحق ناشرمحفوظ هير

لسم الله الرحن الرحي 15/11/10 ge, 65 عَلَى اللَّهِ مِنْ عِلَى عَلَى أَدور عَرَيْرانِ سِعَدُ الرُّفِيرِ كَيْنَ فَعُرِما باعث مرتبع كم مطالف دائرى حدى ترجم كامدترى سيها درق انتظار كرد ي تع هذا كا تكريع كرمين منك ينج إلى معرها ح. افرق دے کو آستان ار اسرف سے انتہا ل عقیدت مع زر کیٹر سے بر رں کما ب کا مرجہ كراب ع دوراب آبر كول ك آرزوك مطابق متطرعام برز كن سع جرب كيلة نادر تغفر مع ميرى دعا مع كرسون منان آغرهرت كا عذا شكر تبول فرماے اور ذرمعہ منا جبنائے اررمقبول علی قرائے و وگ ر سفادہ مامل رہے ا تو جوت کے حق میں دعائے فرکر می راکسی ميدو مئار در مرى مى دولتزا كيوهيلرب قع ندهي آباد

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



#### JAM - E - ASHRAF

DARGAH KICHHAUCHHASHARIF-FAIZABAD (U.P.)

مخده دلعلى على رسوله الكريم لسبه الله الحثمالة لعاتَف دشرف " تا دک السلطنت نخوف العام مبوب مذوانی محذوم سلعان سيدانترت جانگرسمانی قدس سره امنورانی کے ملفوظات سارکد در را مکے مالات وواقعات سر مشغل امن ستندوب شال تعنیت سے حبن کوکت تعرف میں امک نمایاں اور فعرص شام حاصل ہے ۔ انعثویں صدی ہجری کے لید آج تک فن تعرف انسی مكل اورجامع كذب مبنى ككي كان - بن وجب مي كه وس ك بعدك كشر صوفباد کرام نے اپنی کتابوں میں لٹاکف دشرنی کوبعور والدمسٹس کی ہے ۔ تناب مزکود كوى درم باك ك مرمد خامن ا در حيست خليف دفرت موه ما لغام الدمن ممنى رحم الديس ف ایمی جات سارکہ بی میں رتب کرکے دیکی بارگاہ میں سنایا ہے اِس سے واس مند , فقن ہونے س کوئ شک ر شبہ بین کیا جا سکا۔ جب کر کنا۔ مذکورے د میراج سے خاہرہے ۔ کتا ب دنرکور کا رسی زبانی سی سونے کی وجہ سے عام لود میر لوب اوس سے استفادہ بین کرسے تھے۔ اِس سے فردرت بن کم اوس کا اردوترج شائع كرديادائ "كاكرتعون ك إس كرانما برلمنت سے عام ملين میں فارہ جامل کی اور اس کے مطالع سے ان کے اندرایا نی شوروادراک لور

بری سرت ک بات ہے کہ اِس مغیم کاے گری قدرالاج نذرائرف اِسم ہما ها و اخراق فلندر کا رکلان نے انجاع دیا اور اسکا اور و بڑھ کروا کر ت تعے کیا به تسبّت به کراس داه س دنیاب موحوت کومیت بی شکھدے کا سائر کا طوا ہے اس کا درازه کوری کرکس سے ص نے کسی اسے علم کا بعرا اسے سرساہو۔ نامريج الك جهروس المرتديم لعيف وليصل فعلوط جمعوط بي اورص كے كنے بينے فیدخیلوط وسلبوعہ کینے لاتر بروں کی زمیت سے ہوئے میں اوس کوامک زبان سے درسری زبان س منعل کروا نے کے سے تعنلف لنحوں کی فراہی لائی د فالی شرحم کادمنجاب اس کی تکمیں کے سے سال تگ ور واور جبر سبہم بعراوس ک ان مت كافروجات كرباركر بردافت كرنابنات وعد مندى كاكام بى -جن بر مرصوت کوفتنی بارکبا دسیش کی جائے کم سے ۔ لقینا موصوت کا یہ شال کا رہام و تھے اشار و ( فلرص كى دا فيح دليل مع ا در غوف العام مبوب ميزدان سے انكے والها من عقيرت اور منب المعنى اعلفت ولاما الماج سنده ملى خين فيه تعد رحة ارسما در تن مركار ملد سے دیت کا بن بنوت ہے۔ دورون کے علمان مردارد عل کا روش سجہ ہے کہ دہ محددی س ك نوع من دات وون لكرمو كريس اور كروت و في در در نينان مندم سمناه جارى م المن من كون تشكين كرجب من فا نعاه رئيرندم كاركون سيكم منعم كام ك ابتدا مرك بي توارينون في بورده بها سي حبى وافع ننا ل جانع رئزت ه -دوموت کوا مینے میرومرت وفزوم الت نخ دفوت مودنا الحاج شناه فردنمنا دُرُّرون کے نبدس ارتین رکوارہ سے اسی والمانہ عیشرت سے جوا میک در رس کم سی نوان سے میں نے ور دیکا سے کر جب میں وہ اپنے مرت کا ذکر اُر کے بی تو انکس واحث سے اسکیا رسودایا کری بی وجوت کے اِس علیم کارنا مے ہر سارکباد و بیٹے ہوئے دعا گوسوں کہ مون آملے انسی ہی فرمٹ کو قبول رہائے اور یہ س ترجہ لعا تحف و ترق کو دشول عام نیا تے دامین ، مسطوعا گو

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

#### 444

#### حامدا ومصليأ

#### نذراشرف

المحد لله که لطائف اشرنی کے باتی ماندہ چالیس لطائف کا ترجہ بھی کمل ہوگیا ہے اور جلد ہی زیور طبع ہے آرات ہوکر ناظرین کی آئیسیں روشن کرے گا۔ لطائف اشرنی کو برصغیر کے فاری ملفوظات میں غیر معمولی ابیت حاصل ہے۔ ملفوظات کا یہ تنظیلی مجموعہ میں الم بصیرت بھی ہے۔ مجنینہ علم و عرفان بھی ہے اور انسانی زندگی کے رموز ،حسن اور سلیقے کی کلید بھی ہے۔ برزگوں کی ہر بات برزگانہ انداز کی حال ہوتی ہے۔ گہری معنویت کی حال ہوتی ہے اور انسانی کردار و اخلاق کی تفکیل میں ممہ و معاون ثابت ہوتی ہے۔ دل بیدار اور چشم بینا کا مشاہدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا کچھ اور ہوتا ہے یہ بین ہی کچھ اور بین اور ہیں۔ اولیائے کرام اپنے مشاہدوں اور تجر ہوں کو اس دلاو پر انداز سے بیان کروہتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مضعل راہ بن جاتے ہیں۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ فیض حاصل کرتے ہیں۔ غور کرنے والے بات کی تہر تک جنبنے اور موتی رو لئے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممل کرتے ہیں اور دین و دنیا ہی سرخرو موت کے بین ہوئی جاری نواں نے مساولات حاکل ہوگئی ہیں۔ ایک قویہ کے مسبوط کتاب قاری میں ہوئے ہیں۔ براگوں کے ملفوظات فیض جارہے ہوں گوا ہوں کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک کے بعض کتب خانوں ہیں یہ نوخوہ وجود ہوں استفادہ کرنے ہیں دو مشکلات حاکل ہوگئی ہیں۔ ایک قویہ کہ یہ سبوط کتاب قاری میں بیا نون میں یہ نوخوہ وہ کیکن استفادہ کرنے والے برائے نام ہیں کوئکہ فاری کی روایت برصغیرے رفصت ہوچکی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا اردو

بعض بزرگوں نے لطائف اشرنی کے اردو ترجے کی طرف بھی توجہ کی تھی۔ حکیم شاہ سید نذر اشرف نے 9 لطائف کا ترجمہ کیا۔ میشنار علم اللہ کا مرحمہ کیا۔ میشنار علم بیٹ ترجمہ کیا۔ میشنار علم بیٹ ترجمہ کیا۔ میشنار علم بیٹ شائع ہوئی تاہم مکمل ترجمہ منظر عام پر نہ آ سکا۔ علمی سبل انگاری۔ مترجموں کے فقدان اور مالی وسائل کی کی کے اس دور میں مکمل ترجے کی اشاعت امر محال معلوم ہوتی تھی لیکن ایک باہمت انسان نے اس مہم کوسر کرنے کا بیزا اُٹھایا اور امر محال کو بڑی خوش اسلو بی سے ممکن بنادیا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے مردے ازغیب بروں آید و کارے بکندگی نوید صحیح معلوم ہوتی ہے۔

شخ الشائخ۔ نذر اشرف شخ ہاشم رضا صاحب مدظلہ العالی سلسلہ اشرفیہ کے گل سرسبد ہیں۔ پاکباز، پاک نباد، صاحب عرفان و آگبی۔ اے سلسلے کے بزرگوں مرجان چیز کئے والے۔ دوسرے سلاسل کے بزرگوں کی عزت و تحریم کرنے

والے۔ سراپا لطف و کرم، دردیشانہ آبنگ اور اخلاق کے حامل۔ مجبت اور عقیدت کے پیکر۔ جو بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا حلقہ بگوش بن گبا۔ شخ صاحب قبلہ کو دکھے کر ہنتے ہوئے چنبیل کے ڈھیر کا خیال آتا ہے۔ قریب جا کیں تو چنبیل کی بھین بھینی خوشبو سے مشام جہال معطر ہوجاتا ہے۔ چبرے پر مسکراہٹ، انداز میں روحانی طمانیت، گفتگو میں حکیمانہ بذلہ شجی اور مزاج میں غیر معمولی شفقت اور فیاضی ۔ لطائف اشرنی جسی شخیم اور دقیق کتاب کا ترجمہ اور اشاعت بڑا مشکل کام تھالیکن شخ صاحب نے اپنے شیوخ کی الفت بے پایال کی ڈھن میں اس مشکل کام کو آسان بنالیا۔ پہلے میں لطائف کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اہل علم اور صاحب دلوں میں مقبول ہو چکا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ اس پہلی جلد کی اشاعت میں شخ صاحب کو کئے کے مرصول سے گزرنا پڑا ہے۔ کام رک گیا لیکن شخ صاحب کے عزم نے رکے ہوئے کام کو پوری صاحب کو کئے کے مرصول سے گزرنا پڑا ہے۔ کام رک گیا لیکن شخ صاحب کے عزم نے رکے ہوئے کام کو پوری ساحب کو کئے کے مرصول سے گزرنا پڑا ہے۔ کام رک گیا لیکن شخ صاحب کے عزم نے رکے ہوئے کام کو پوری ساحب کو کئے کے مرصول سے گزرنا پڑا ہے۔ کام رک گیا لیکن شخ صاحب کے عزم نے رکے ہوئے کام کو پوری ساحب کو کئے کے مرصول سے گزرنا پڑا ہے۔ کام رک گیا گیا ہو تے ہیں۔ کسی کے رو کے رکے نہیں ہیں۔

باقی ماندہ چالیس لطائف کے ترجے کے لیے شخ صاحب قبلہ نے راقم الحروف کے مشورے سے پروفیسر لطیف اللہ کی خدمات حاصل کی تھیں۔ پروفیسر لطیف اللہ فاری کے عالم اور ملفوظات کے تراجم کے ماہر ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے سے کام بھی بہت دل لگا کر اور بڑی محنت سے انجام دیا ہے۔ ترجمہ بڑا رواں اور سلیس ہے۔ ایک مفید کام لطیف اللہ صاحب نے بیجمی کیا ہے کہ معلوماتی حواشی لکھ کر مجموعے کی افادیت میں اضافہ کردیا ہے۔ میرا خیال بیہ ہے کہ ترجمے کے لیے نے بیجمی کیا ہے کہ معلوماتی حواشی لکھ کر مجموعے کی افادیت میں اضافہ کردیا ہے۔ میرا خیال بیہ ہے کہ ترجمے کے لیے لیف اللہ صاحب کا انتخاب بھی شخ صاحب، قبلہ کی نگاہ نکتہ شناس کا لطیف اشارہ ہے۔ بیہ ہر کارے اور ہر مردے والی بات

راقم الحروف اگرچہ شخ صاحب کا دیرینہ شناسا ہے لیکن سیح معنوں میں نیاز مندی کا سلسلہ ای ترجے ہے متحکم ہوا۔ راقم ترجے، کمپوزنگ، نسیح اور بعض دوسرے مرحلوں ہے ذاتی طور پر آشنا ہے۔ جبرت اس بات پر ہے کہ شخ صاحب قبلہ کی بثاشت، طمانیت اور رجائیت بر مرحلے میں نمایاں رہی۔ نہ کوئی اضطراب، نہ بے چینی، نہ تھبراہٹ۔ ہر مرحلے میں راضی برضار ہنا اور ہرمشکل لمحے میں مسکراہئیں بھیرنا شخ صاحب کا طرہ امتیاز ہے۔ آج کے بے چین دور میں شخ صاحب کی اس طمانیت سے نجانے کتنے بے چین اور ذہنی طور پر پریثان لوگوں نے سکون اور طمانیت کی راہ پر چلنے کی سعادت حاصل کی

علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے'' وہ سوداگر ہوں میں نے نفع دیکھا ہے خسارے میں۔'' دنیادی اور مالی اعتبار سے لطائف اشرفی کی اشاعت خسارے کا سودا ہے لیکن اس خسارے میں جو منافع ہے اُسے اہل دل بخو بی محسوس کر کتے ہیں۔ شخ صاحب نے لطائف کے ترجمے کی اشاعت پر عمر عزیز کے چوہیں برس اور لاکھوں روپے صرف کیے ہیں اور جو نیک نامی حاصل کی ہے وہ خسارے کا نہیں منافعے ہی منافعے کا سودا ہے۔' آنہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی معرسلا کی بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سعی میں مبارک بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک سیارک بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک بعض مبارک بعض میں دیا ہے۔' اس مبارک بعض مبارک بین بعض مبارک صاحب کی معاونت کی ہے۔ میں نے ظامِی، محبت اور لگن کے ایسے مظاہرے کم دیکھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ محبت کی با تیمی محبت والے ہی جانتے ہیں۔ الل محبت کو اپنی طرف تھینجے لیتے ہیں اور اُنہیں اپنے عبداُلفت میں شریک کر لیتے ہیں۔ لطائف اشرفی کے اُردو ترجے کی اشاعت جیرت انگیز کارنامہ ہے۔ اپنے اسلاف کے کارناموں کو منظر عام پر لانا اور اُنہیں عام انسان کی رہبری، آ گاہی اور سلامت روی کے لیے روز مرہ کی زندگی کا جزو بنا دینا انسان سے خدمت ہے۔ بارگاہ رب العزت سے شیخ صاحب کو اس خدمت پر جواجر عظیم بھی عاصل ہوگا اُس کے بارے میں پچھے کہنا مشکل ہے تاہم اس گراں قدر خدمت پر وہ برصغیر کے لاکھوں قارئین کے ولی شکر یے کے بھی مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ورجات بلند سے بلند تر فرہائے۔ ہمیں ان کی ذات گرامی سے فیض عاصل ہوتا رہے۔ حضرت سلطان جی کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی عالم محبت میں کمال کو بہنچا اُس کا کام بن گیا۔ میری رائے میں شیخ صاحبہ قبلہ نے اپنے جذبہ وحبت سے اپنا کام بنالیا ہے۔ کاش یہ سعادت ہم لوگوں کو بھی عاصل ہوجائے۔

بنده بارگاه محبو بی اسلم فرخی

۹رزیج الاول ۱۳۲۳ ه ۲ مئی ۲۰۰۲ ء

### يحميل آرزو

الحمد للله والصلوة و السلام على سبدنا محمد النبى الكريم و على آله و اصحابه اجمعين الله تعالى كفتل وكرم، سركار دو عالم على سبدنا محمد النبى الكريم و على الله تعالى كفتل وكرم، سركار دو عالم على الله على الله في الله الله عاليه الرقى كه دوسرى اور تيرى جلدي جو چاليس لطائف كرجي پر مشتل بين تكمل بوكر اشاعت كى منزلول سے گزر ربى بين الحمد لله كدائ عاجز كى چوبيس ساله خوابش ديرينه اور جبد مسلسل كى كاميابى اور خوش اسلوبى سي تحميل بوگئى بيه عاجز جوجسمانى اعتبار سے لا چار اور نا توال بوگيا ہے فيض اشاعت لطائف سے زندگى اور توانائى كى ايك نئى لبرائي كم زوج مين مين كررہا ہے اور شادم از زندگى خويش كه كارے كردم كى روح افزا كيفيت سے سرشار ہے۔ اس بنده عاجز كے ليے يہ مر پري سريان و تشكر ہے كہ يه كار بزرگ حضرت مخدوم ميرسيّد اوحد الدين اشرف جها تگيرسمنانى قدس سرہ العزيزكى روحانى مر پري سريري سريان فقر، خصوصى توجه اور موجوده سجادہ نشين مر پري سريري سريان كى ذاتى دگيجي، حوصله افزائى اور جمه وقت رہنمائى كے ذريع مكن ہوا ہے۔ ان بزرگول كے فيض، بدايت اور رہنمائى كے ليے يہ بنده عاجز سرايا سياس ہے۔ جو پچھ حاصل ہوا۔ جو پچھ ہے سب أبيس بزرگول كا فيض ہے۔ الله تعالى فيض كے ان برچشمول تو بعد برقرار ركھے۔ حاصل بوا۔ جو پچھ ہے سب أبيس بزرگول كا فيض ہے۔ الله تعالى فيض كے ان برچشمول تو بحد برقرار ركھے۔

سہولت کے خیال ہے دوسری جلد میں لطیفہ نمبراکیس ہے نمبراڑتمیں تک کا ترجمہ شامل ہے۔ تیسری جلد میں انتالیسویں لطیفے ہے ساٹھویں لطیفے تک کا ترجمہ ہے۔ اس طرح ساٹھ لطائف کے ترجے کو تین جلدوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تا کہ قاری کو کتاب کے مطابعے میں زحمت نہ ہو۔

اس کتاب کی اشاعت و ترتیب کے سلسلے میں ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب نے گراں قدرمشورے دیے یہ عاجز ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بے حدسیاس گزار ہے۔

اس موقعے پر میں اپنے ہمرم دیرینہ اقبال شکورصاحب (گلف آ پٹنکل۔ دبنی) کا خاص طور پرشکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال بھائی کے ہمہ جہتی تعاون سے بیرتر جمہ قارئین تک پہنچ رہا ہے۔ پروفیسر لطیف اللہ صاحب نے چالیس لطائف کا بڑا رواں اور آ سان ترجمہ کیا ہے اور بڑے مفید حواثی تحریر کیے ہیں۔ میں ان کا بطور خاص شکر گزار ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر ناصرالدین صدیقی قادری نے بروف بڑھنے میں تعاون کیا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔

شاہ نصر اللہ قادری اشر فی اور سیّد معین الدین کاظمی نے اس کام کی پھیل میں جس بھر پور انداز ہے اس عاجز کی مدو کی ہے اُس کا شکرید رئمی الفاظ میں ممکن نہیں۔ ان کے پرخلوص تعاون کی اہمیت کو دل محسوس کرتا ہے اور محسوسات قلب کو بیان کرنا آ سان نہیں۔ آخر میں بیے عرض کرنا جاہوں گا کہ جو کوئی لطائف اشر نی سے مکمل ترجے کا مطالعہ کرتا رہے گا تو گویا وہ پیر کامل کی صحبت باکرامت میں رہے گا اور اُسے مخدوم سیّد اشرف جہانگیر سمنانی علیہ: ارحمتہ و الرضوان کے روحانی فیض و برکات حاصل ہوتے رہیں گے۔

یہ بندہ عاجز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدی و اعلیٰ میں دست بدعا ہے کہ اس کی کوششوں کوشرف قبولیت حاصل ہو اور اس بابرکت مجموعہ ملفوظات کے قارئمین شادو ہا مراد رہیں۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین سیّدنامحمہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ بارگاہ اشر فی نذر اشرف۔ شیخ ہاشم رضا اشر فی

### فهرست

200

|     | عشق ومحبت کی مختلف اقسام                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ra9 | محسق ومحبت کی مختلف اقسام<br>ارباب محبت کے طبقوں کا بیان                                |
| ryr |                                                                                         |
|     | لطیفہ اسم: تو کل، شلیم ورضا اور روزی کمانے کے بیان میں                                  |
| TY2 | اس لطیفے میں خوف اور امید کا ذکر بھی ہے                                                 |
| r41 | ارباب توکل کی تمثیل میں ایک حکایت                                                       |
| r20 | طيفه ۴۴: خواب کی تعبير کا بيان                                                          |
| F21 | طرح طرح کے خوابوں کا ذکر                                                                |
|     | طیفہ ۴۳: بخل، سخاوت، رزق اور ذخیرہ کرنے کے بیان میں                                     |
| rai | طیفه ۴۴: ریاضت ومجاہدے کا بیان اور سعادت وشقاوت کی وضاحت                                |
| ٣٨٩ | طیفه ۵ ۳٪ رسم ورواج ، خوشگوار مزاج اور معاملات کا بیان                                  |
| r9r | طيفه ٢٦ : حسن اخلاق ،غصه،شفقت اورمعاملات ہے متعلق وعظ ونصیحت                            |
| ۳۰۱ | طیفہ کے ۴۰: مومن ومسلم کے بیان میں<br>ایک شخص کا ذکر جس نے حضرت قدوۃ الکبراً کی غیبت کی |
| ۳۰۳ | ا یک محض کا ذکر جس نے حضرت قدوۃ الکبراً کی غیبت کی                                      |

| میل نیز بعض اختلافی پینے کی چیزوں کا بیان ۰۵ ۳ | لطیفہ ۴۸: نیکی کا تھم دینے اور برائی سے منع کرنے کی تفع    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                | ۔۔۔<br>پینے کی مختلف چیز ول کا بیان                        |
| ۳۱•                                            | پیا ک<br>دہلی کے ایک دانشمند کا قصہ                        |
| ۳I+                                            | کا فروں ہے مشابہت کا ذکر                                   |
| بتعلقات نيز تعلقات اورموانع كابيان ١٢٣         | لطيفه ٣٩: امامت کي معرفت، تولاً اور تبراّ کي وضاحت اور ترک |
| rr                                             | تولّا اور ترّ ا كا ذكر                                     |
| rir                                            |                                                            |
| ں میں روحوں کے قبض ہونے ، فرشتوں کے            | لطيفه ۵۰ :نفس، روح اورقلب كي معرفت كابيان نيز الر          |
| r14                                            | ظاہر ہونے اور موت کی تمنا کرنے کا ذکر ہے                   |
| rr•                                            |                                                            |
| ٣٢١                                            | مومن سے قلب کی خو بی                                       |
| rrı                                            | موت کا ذکر                                                 |
| orr                                            |                                                            |
| rra                                            | لطیفه ۵۱: طبل وعلم اور زمبیل پھروانے کا بیان               |
| rri                                            |                                                            |
| قدر پاک سیرت کا بیان                           | لطیفہ ۵۲: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب اور کسی      |
| rrs                                            | پېلا شرف ـ رسول عليه السلام كےنسب كا بيان                  |
| ****                                           | جنفورصکی الله علیه وسلم کا نسب گرامی                       |
| ۳۲۸                                            |                                                            |
| rrr                                            | تیبرا شرف ۔ ولادت مبارکہ کے بعد بعض حالات کا ذکر           |
| پ کی حفاظت کرنے والوں کے ناموں کا بیان ۵۱      | چوتھا شرف۔ آپ علطے کا کفارے جہاد کرنے اور آ۔               |
| 777                                            |                                                            |

| ۳∠r                    | دوس عفر وات                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۳                    | حضورصلی القدعلیہ وسلم کے حج اور عمرے کا ذکر                                   |
| ٣٧٧                    | چھٹا شرف۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسائے مبارکہ کے بیان میں .            |
| ساف کا ذکر ۴۷۸         | ساتواں شرف۔ آ ل حضرت صلی الله علیہ وسلم کے حلیهٔ مبارک اور ظاہری اوہ          |
| ٣٧٩                    | آ نفوال شرف مد حضرت صلى الله عليه وسلم كے معنوى اوصاف كا ذكر                  |
| ۴۸۸                    | ٠ ۵ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ -                                      |
| mar                    |                                                                               |
| rgr                    | کیار ہوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادوں کا ذکر                     |
| ۳۹۵                    |                                                                               |
| r9A                    | تیر حوال شرف - آپ سلی الله علیه وسلم کے چچاؤں اور چھوپیوں کا ذکر              |
| ىزارون، قاصدون، كاتبون | چودھواں شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خادموں، آزاد خدمت گ             |
| ۵۰۰                    | اور رفيقول كاذكر                                                              |
| ۵٠٢                    | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قاصدوں کا ذکر                                 |
| ۵+۲                    | آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والوں کا ذکر                                  |
| كاذكر                  | پندر حوال شرف۔ آپ صلی الله علیه وسلم کی سواری کے جانوروں اور مویشیوں          |
| o•r                    | سولھوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان                            |
|                        | ستر هوال شرف - آپ سلی الله علیه وسلم کے اسلح اور لباس کا ذکر۔                 |
| ۵۰۲                    | لباس اورآ ثار کا ذکر جو آپ صلی الله علیه وسلم نے وفات کے دن جھوڑا             |
| ٥٠٧                    | ا مام حسنَّ اور حسینٌ کی اولا و کا ذکر اور ان میں ہے بعض کے سلسلۂ نسب کا بیان |
| ۵•۸                    | شعبهٔ اوْل -حضرت زید بن حسنٌ کا وْکر                                          |
| ۵٠٩                    | شعبهٔ دوم به حسن مثنیٰ کی اولاد کا ذکر                                        |
| ۵۱۰                    | شعبهٔ سوم _عبدالله محض کا ذکر                                                 |
| ۵۱۵                    | ا بې عبدالله الحسين شهيد کې اولا د کا ذکر                                     |
| ۵۱۵                    | شعبهٔ اوّل، امام زین العابدین کی اولاد                                        |
| Alz                    | سلسله سادات نور بخشه                                                          |

| ۵۱۹                                          | شعبه دوم - امام محمد باقر کی اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۹                                          | شعبه سوم ـ امام جعفر صادق کی اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۲۰                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ل اولاد                                      | 10 to |
| orr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| orr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر جو گیار ہویں امام تھے۔                     | - P. C 1980 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ara                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sci.                                         | 2 25% 25% W K1 0327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بہ اور تابعین نیز بارہ امامول کے ذکر میں ۵۲۲ | طیفه ۵۳: خلفائے راشدین،بعض صحابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لله عنه کے مناقب                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وق رضی الله عنه کے مناقب                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اب کا ذکر                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر منخ هوجانا                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| oro                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن بن عفانٌ كمناقب كابيان                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فِنْ كِمنا تب                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| یب اعجاز ظاہر ہونے کا ذکر                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ריים                                         | A MAN THE RESERVE |
| الماتب المهم                                 | TO AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله عنه كمناقب                              | - 12.1 12.2 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 12.1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن رضی الله عنه کے مناقب                      | 20 D. 170 W. H. H. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دعنه کے مناقبمم                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بنی الله عند کے منا قب                       | 3351 AL III 80 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ے منا تب                                     | تذكره بإزوجم _امام موى رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No. Tall        | تذکرہ دواز دہم۔حضرت امام علی رضارضی اللہ عنہ کے مناقب                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                          |
| ا               | تذکرہ میز دہم۔حضرت امام محمد تقی رضی اللہ عنہ کے مناقب                   |
| סיר             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    |
| arr             | تذکرہ پانز دہم۔حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے مناقب                 |
| ara             | معصومین کا ذکر                                                           |
|                 | صحابه اور تابعين                                                         |
|                 | سعید بن عمر بن زید بن تقیل ً                                             |
| ۵۲۷             | عباد بن بشرٌ اور اسيد بن حفير                                            |
| ۵۲۷             | البوامامه بابلی رضی الله عنه                                             |
| ۵۲۷             | حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه                                            |
| ۵۲۸             | عبدالله بن عمر بن خطاب رضی الله عنه                                      |
| Ara             | عبدالله بن عباس رضى الله عنه                                             |
|                 | عمران حصين رضى الله عنه                                                  |
|                 | سلمان بن فارس رضی الله عنه                                               |
|                 | سعید بن میتب رضی الله عنه<br>ا                                           |
|                 | طفیل بن عمر دوی رضی الله عنه                                             |
| ۵۷٠             | حسان بن ثابت رضی الله عنه                                                |
| وق رکھتے تھےا۵۵ | ليفه ۵۴: ان بعض شعرا كا ذكر جوصوفيهُ صافيه اور طا كفه عاليه كے مشرب كا ذ |
| 04r             | رودکی                                                                    |
|                 | ڪيم سائي غرنوي                                                           |
| ۵۷۸             | شخ فريدالدين عطارٌ                                                       |
| ۵۸۰             | شخ شرف الدين مصلح بن عبدالله سعدى شيرازيٌّ                               |
| ۵۸۱             | ﷺ فخر الدين ابراجيم المعروف بهعراقي "                                    |
| ۵۸۳             | امير خميتي "                                                             |

افضل الدين خا قاني..... مولا نامحدشيري المعروف بمغربي قدس سره. سلطان الشعرا امير خسر و د ہلوي ً مشہور شاعر حسن تجزی ً لطيفه ۵۵: چند كرامات كابيان جو حضرت قدوة الكبرُاً ہے بعض لوگوں كى نسبت ظاہر ہوئيں ...... ۵۹۸ تیسری کرامت۔ شیخ نصیرالدین کے تغافل کے سبب جون یور کے قریب موضع سرس کا جننا ....................... چوتھی کرامت۔ دریائے ٹونس کے کنارے قصے کا ویران ہونا ...... یا نچوی کرامت- بمقام کالی چھٹی کرامت-صوبہ مجرات کے قصے دم ق میں حضرت قدوۃ الکبڑا کے غضب کے باعث آگ لگنا...... ساتویں کرامت- آپ کا قصیہ کو بدکلی میں پنچنا اور آپ کے حکم ہے دریا کا اپنی طغیانی ہے باز رہنا...... ۲۰۲ آ مھویں کرامت۔ پیر بیگ کے لشکر میں گھاس کا شنے والے کو کعیے میں پہنچانا اور عرفہ ہے آ واز آنا ........ ۲۰۲ نوس کرامت- احمد آیاد میں پتھر کی تصویر میں جان ڈالنا اورگل ختی کے حوالے کرنا................................. دسویں کرامت-امیر خسرو کے میٹے کو جو کند ذہن تھا، آن واحد میں ہے مثل شاعر بنادینا.............................. گیار ہویں کرامت-سیّد علی ہے متعلق جنہوں نے خطاب جہاں گیری پر اعتراض کیا تھا ........................ بارہویں کرامت- احمر آباد میں اظہار تصرف تیلولے میں چیوٹی انگلی کا تکلم کرنا اورمسکلے کا جواب وینا ...... اا چودھویں کرامت۔ روم میں بادشاہ کے خاص محل کا، جس نے حضرت نور العین کی غیبت کی تھی سزایانا ..... ۱۱۳ بندرہویں کرامت- اٹھارہ پشتوں تک اولاد کے لیے دعدہ کہان کے دشمن مقبور ہوں گے .................................

| لطیفه ۵۱: زبدة الا فاق سیّدعبدالرزاق کو مقام اور ولایت تفویض کرنے                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اور فرزندی کے شرف ہے قبول کرنے کا ذکر                                                                  |
| حضرت نورالعین کی مدت عمر کا ذکر                                                                        |
| نواب سیف خال کے اودھ کے گاؤں اور ایک لاکھ تنگے نذر کرنے اور آپ کے قبول نہ فرمانے کا ذکر ۲۲۱            |
| ا کابر کی اولا و کی تعظیم کا ذکر                                                                       |
| لطیفہ ۵۷: اودھ کے علاقے ، قلعہ جالیں ، قصبہ ردولی اور اس کے نواح میں اشر فی پر چموں                    |
| اورگرامی جینڈوں کا نزول۔اس علاقے کے باشندوں کی نسبت کرامات کا صدور اور مند عالی                        |
| سیف خان ،حفزت قاضی رفیع الدین اور حضرت شمس الدین اودهی کے معتقد ہونے کا ذکر۔ ۲۲۵                       |
| خطه اوده میں پہلا مقام روح آ باد                                                                       |
| مقام دوم قصبہ ردولی میں مولانا کریم الدین صاحب سے ملاقات اور حضرت مینج شکڑ کے حجرے میں چلہ کا ٹنا ۲۲ ۲ |
| مقام سوم پالبی مؤعرف روضه گاؤں اور کو برادہ کے قریات کا دورہ                                           |
| مقام چبارم قصبه انهونه، سبیبه اور سد بهور میل قیام                                                     |
| لطیفہ ۵۸: بعض دعاؤں اور اسائے اعظم کی تشریحی تعویز کے خانوں میں قاعدے کے مطابق عدد بھرنا،              |
| توریت کی ابتدائی سورۃ کا بیان جو دعائے بھیخ کے نام ہےمشہور ہے نیز افسون وتعویذ اور ای طرح              |
| کی دیگر چیزوں کے فوائد کا بیان                                                                         |
| دعائے حمیدی اور مرنخ کو تسخیر کرنے کاعمل                                                               |
| اسم یاعظیم کے شرف کا بیان                                                                              |
| التم التيس                                                                                             |
| بارواسم اسرار جوانجیل کی فاتحہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| دعائے مح معوکل کا بیان                                                                                 |
| عرش وکری ، ملا یک ومنازل ،حرف واسم اعظم کی وضع کا بیان                                                 |
| علم تکسیرکا تھوڑا سا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| بعض دواؤں کے فوائد کا ذکر جو حاجات ،صحت اور تکلیف کے لیے مفید ہیں۔                                     |

| 1r1                                            | استقرار حمل                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| YF2                                            | بعض ہندی منتر                            |
| 14r4                                           | افسون عقرب ( بچھو کامنتر )               |
| يل                                             | خونی امراض کو دفع کرنے والی دوا          |
| YEA                                            | برائے مقصد برآ ری                        |
| 7r9                                            |                                          |
| 77.                                            | یمار کی صحت کے لیے                       |
| رکزے کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | د فع بو کیلی یعنی بواسیر خونی یا بادی دو |
| 111•                                           |                                          |
| 114                                            |                                          |
| YYI                                            | نارو کے دفعیہ کے لیے                     |
| TYI                                            | خوف دفع کرنے کے لیے                      |
| 171                                            |                                          |
| 717                                            |                                          |
| اع کے کے ر                                     |                                          |
| 111                                            |                                          |
| 77"                                            |                                          |
| 11r                                            |                                          |
| TT                                             |                                          |
| 171F                                           |                                          |
| 44C                                            | عورت کا دودھ بڑھانے کے لیے .             |
| 77°                                            | ہاتھی اور گھوڑے کی صحت کے لیے            |
| ت كايام مين فيض وفضل الهي كانزول               | لطيفه ۵۹: حضرت قدوة الكبرُاً كي رحله     |
| تجہیز و تکفین کے لیے حاضر ہونا                 | ملائكه، رجال الغيب اوربعضے اوليا كا      |
| اوتاد، ابدال اور دیگر ایل خدمت کا حاضر ہونا    |                                          |



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

# لطيفه ٩ ٣

# عشق اور اس کے درجات کا بیان

#### قال الاشرف :

اصطلاح العوام افراط المحبت.

العشق ذات البحت والغيبة والهوية والضياء وفي حفزت سید اشرف جہال میرسمنافی نے فرمایا،عشق ذات خالص، غیبت، ہویت اور روشیٰ ہے اور اصطلاحِ عوام

میں محبت کی زیادتی ہے۔

عاشقوں کے سر گروہ اور عالم کے بیشوا، شیخ روز بہان بھلی طل وادی عشق میں مردانہ وار آئے اور اس گرد اب سے دلیرانہ باہر نکلے۔ اس مجموعے میں (عشق کے بارے میں) جو پچھ بیان کیا گیا ہے ان کے مقولات پر مبنی ہے جان لینا چاہے کہ عشق کے (کئی) درجات ہیں۔عشق کا پہلا درجہ ارادت ہے پھر خدمت اس کے بعد موافقت ہے۔ اس کے بعد رضا ہے جس کی حقیقت محبت ہے اور بید دونوں طرف ہے ہوتی ہے،معثوق کے انعام سے اورمعثوق کی رویت ہے۔ پہلی عام ہے اور دوسری خاص ہے۔

جب محبت کمال کو پہنچی ہے تو شوق ہے۔ جب حقیقت استغراق تک پہنچی ہے تو اس کا نام'' عشق'' رکھا گیا۔مشارخ نے توجه دے کراس کی ترتیب بتائی ہے، اما العشق علیٰ خمسة (لیکن عشق کی پانچ قشمیں ہیں)۔

(۱) ایک قشم عشق البی ہے۔ بیہ مقامات کی انتہا ہے۔ سوائے اہل مشاہدہ وتو حیداور اہل حقیقت کے کسی کو حاصل نہیں ہوتا

ال ابومحمد روز بهان بقلی رحته الله علیه چھٹی صدی اجری کے معروف بزرگ تھے۔ آپ کا وصال ۲۰۶ ھابیں ہوا آپ حسین بن منصور حلائج مقتول ۹۰ ۳ھ کی مشہور تصنیف'' طواسین' کے شارح تھے۔ آپ نے قرآن تھیم کی تغییر بھی تحریر کی ہے۔ آپ کی تصنیفات میں ایک بہت دل کش رسالہ فاری زبان میں ہ۔جس کا نام" عببر العاشقين" ہے۔اس کا موضوع عشق، اس سے مراحل اور مراتب ہے۔ جامع لطائف اشر فی نے شیخ روز بہان بقلی کے جن معقولات کا حوالہ ویا ہے شاید یمی رسالہ" عببر العافقین" ہو۔ ایرانی وائش ور ڈاکٹر قاسم غنی نے شخ روز بمبان بھلی کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ شخ رحمۃ اللہ علیہ مفاقر فارس تھے اور شخ ابوالھن خرقانی اور شخ ابوسعید ابوالخیر کے ہم مرتبہ تھے۔ شخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک قصیدے میں شخ روز بہان بقلیؓ کا ذ کر بہت احترام اور تعظیم ہے کیا ہے۔ ملاحظہ فرما کیں۔ تاریخ تصوف در اسلام قسمت اول جلد دوم، تہران • ۳۴ ش جاب دوم ص ۳۹۵۔ ᡐᡐᡐᡐᡐᡐᡐᡐᡐᡐ

اور ہونا بھی تہیں چاہیے۔

(٢)عشق كى دوسرى فتم عقلى ہے۔ اس كا تعلق عالم مكاشفات وملكوت سے ہے۔ بيرابل معرفت كا حصہ ہے۔

( m ) عشق کی تیسری قتم روحانی ہے بیانسانوں میں خواص کا حصہ ہے جب وہ انتہائی لطافت تک پہنچ جاتے ہیں۔

(4) عشق کی چوتھی قتم طبعی ہے جو عام مخلوق کو حاصل ہے۔

(۵) عشق کی پانچویں قتم بہائی ہے جو ذلیل انسانوں کو حاصل ہے۔

اس تقسیم کے مطابق ہرایک کا ذکر کیا جاتا ہے <sup>ملے</sup> لیکن جو ذلیل ترین لوگ ہیں وہ نشے میں مدہوش رہنے والے، فساد اور فسق و فجور میں مبتلا اور ای طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کاعشق خواہش بے جا کا اثر ہے جو فتنے اٹھانے کے لیےنفس امارہ میں ہوتی ہے تا کہ مذموم شہوتوں کا راستہ بن جائے اور حیوانی صفت اس حد تک پہنچ جائے جو اپنی اصل میں عین فطری شہوت ہے۔ اے محبوب کی محبت اور مطلوب کی الفت حاصل ہونے کے بعد ذرہ برابرنفس امارہ کی آتشِ شہوت ہے رہائی نہیں ملتی۔علم وعقل کی دنیا میں جو بات شریعت کے مطابق اور امرونواہی پر مبنی نہیں ہوتی ندموم ہوتی ہے لیکن چوں کہ طبیعت عناصر اربع کی لطافت سے مرکب ہے کہ اس کا راستہ کلام کی بلندی،نفسِ امارہ کی عادت نفس کلی کی بلندی اور فریب دینے والے نفس کی پہتی ہے اس لیے اگر ( کسی مخض پر ) عقلیات اور روحانیات کا غلبہ رہے تو پہندیدہ بات ہے ورنہ عاشقوں کی محفل میں یہ بات قابل مذمت ہے کہ ایک مخض نفس اور طبیعت جسم میں محصور رہے۔

ان دونوں گروہوں کے حال پر چوں کہ عقل وعلم کا غلبہ نہیں ہوتا اس لیے ان کا ٹھکانا سوائے ہاویہ اور دوزخ کے کہیں نہیں ہے۔ یہاں وہ گردہ شہوت حیوانی کی آ گ میں جلتے رہتے ہیں لیکن عشق روحانی بہت ہی خاص انسانوں کو ہوتا ہے۔ ان کے ظاہر وباطن کے جوہر کوروح مقدس سے صفائی اور عالم عقل سے (اخلاق کی) پاکیزگی حاصل ہو پھی ہوتی ہے اور ان کا (مادی) جم قلب کی مانند ہوتا ہے۔ بید حضرات جواچھی بات دیکھتے ہیں اس کے عشق میں بہت زیادہ مستغرق رہتے ہیں۔ حتی کہ مجاہدے کی آگ ہے انسانی طبیعت کی گندگی را کھ ہوجاتی ہے اور انفاس بشری کی تیز ہوا ہے خواہش لذت کی آگ چک جاتی ہے۔ (خواہش لذت منفی ہونے کے بجائے شبت ہوجاتی ہے) بیعشق اہلِ معرفت کے عشق سے پوستہ ہوجاتا ہے۔ چوں کہ بیعشق ملکوت کے درجے تک پہنچے کا زینہ ہے اس لیے اہل عشق کے مذہب میں اے لا پق تحسین رویہ خیال کیا حميا ہے۔

الد عشق كى پائج اقسام تحريركرنے كے بعد، ان كى تفصيل كا بيان پانچويں متم سے شروع كيا حميا ہے اس كے بعد بھى ترتيب قائم نبيس ركى ملى ہے پر صغير ٢٣٨ بر (مطبور نسف)" عشق ومجت كى مختلف اقسام" كاعنوان قائم كيا حميا ب- اس سے قياس بيدا ہوتا ہے كەمطبوعه نسخ كوجس خطى نسخ سے نقل كيا حميا

### عشق ومحبت كى مختلف اقسام

البت عقلی عشق، عقل کی قوت سے عالم ملکوت میں روح کے قریب، جروت کے مشاہد سے ظاہر ہوتا ہے۔ بیعشق اللی کا ابتدا ہے لیکن عشق اللی جو بلند دز دہ عللہ اور انتہائی درج کا ہے اس کی ابتدا کیں اور نہا بیتیں ہیں جن سے مشاہد ہوالی وجمالی کا بتدا کے حاصل نہیں ہوتا، البت بیر مجبت طبیعت کی آفت سے ماور کی ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان دیکھی ہوئی اور جانی پنجانی ہے۔ اہل معرفت کے نزویک سے باری سجانہ وتعالی کا فعل ہے اور کسی کا اس پر اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ کسی شخص کوغیب کی راہ دکھائے تو وہ اُس شخص کوفطرت کے جائبات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کے مشاہد سے میں مشخول کر دیتا ہے تاکہ وہ اُن حقایق کو جو کمالات البیہ ہیں اپنی روح کی آ نکھ سے دیکھے اور اس مشاہد سے میں خوش وقت اور گن رہے لیکن اس کا حق اس طرح اوا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے جمال پر خود کو گروی رکھ دے۔ جب تک کوئی شخص ابتدا کی حقیقت تک نہیں پہنچتا، اس کے لیے آ گے بڑھنا ناممکن ہے کیوں کہ غیب کے مکان کی بلندی پر پایئ افعال کے زینے کے بغیر نہیں چڑھا جا سکتا، ای لیے تمام عاشقان اللی ابتدا میں شواہد کی راہ سے واض ہوئے بین سوائے اُن خاص اہل تو حید کے جن کی روح، ابتدا کے مشاہدے کے بغیر مشاہدہ کلی سے بہرہ ور ہوئی۔ یہ بات نادرات بیں سوائے اُن خاص اہل تو حید کے جن کی روح، ابتدا کے مشاہدے کے بغیر مشاہدہ کلی سے بہرہ ور ہوئی۔ یہ بات نادرات غیب سے ہے۔

اگر تو بیگمان کرتا ہے کہ عشق طبیعت کے بندار کا نتیجہ نہیں ہے تو بیا لیک برا خیال ہے۔ اس کے برعکس (عشق کی) اصل فطرت روحانی ہے جوجسمانی دنیا میں افعال کی سیر اور حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتی ہے۔

اگراللہ کی پناہ (یہ کیفیت) عارضی، طبعی اور نفسانی ہے تو ازروئے قانون عشق سے پیوشگی ہے لیکن لاحق ہوجانے والی چیز کے امتبار سے بری ہے۔ اصول عشق کسی صورت تباہ نہیں ہوتا لیکن (بری کیفیت) عظیم غلطی ہے اور اگر اس کیفیت میں تضمر جائے تو گناہ کی طرف ایک قدم ہے۔نفسِ ملک امارہ کو کہ جے شوق شہوت میں ڈال دیا گیا ہے، سوائے گری نفس کے مضمحل نہیں کرنا چاہے۔ اس عشق کے شرعی شواہد ہیں۔

جب عقل کے داعی نے جلال ذات، جمال صفات اور جلی افعال سے خاص محبت مخلوقات، عقول اور عبادت گزاروں کی

ط مطبوعہ شخ میں صفحہ ۲۳۸ کی عبارت یہ ہے۔" اماعشق المی کہ دورہ علیاست ودرجہ قصوی آس رابدایات ونہایا تست"" وزوہ عالباسہوکتابت ہے اس کے کہ کسی لفت میں یہ لفظ مندری نہیں ہے۔ قیال ہے کہ یہاں کوئی ایسالفظ ہے جو" جگہ" یا" رتبہ" یا" مقام" کا مفہوم اوا کرتا ہے۔ والله الملم۔
علام مطبوعہ شنخ میں ( میں ۲۳۸) اصل عبارت یہ ہے" نفس امارہ راکہ درشوق شہوت نہادہ اند، غبارآ ان قدم جزیدم حرقہ مضحل نباید کرد۔" این میں" غبار آن قدم" کے الفاظ شامل ترجمہ نبیں کے ہیں۔ احتر مترجم اردو اس قدم" کے الفاظ شامل ترجمہ نبیں کے ہیں۔ احتر مترجم اردو ترجم میں اس کے معلی پر معذرت خواہ ہے۔

روحانیات میں نیز کمال عشق کے ساتھ عالم جال میں برپاکی (تو) حقایق ومعارف کی بلبلوں نے شوق کی خلش ثابت قدم لوگوں کے دل میں پوست کردی پھر نوخیز لؤکوں کے عشق کا غلبہ روح کو جذب محبت کے چنگل میں (پکوکر) مشاہدے کے عالم میں لے گیا، دوستوں کے حق کو دوستوں پر ظاہر کیا اور انھیں محبت کی شائنگل ہے متصف کیا اور مزید فضلیت دینے کے لیے اپنے محبوں میں سے پاک جانوں کو منتخب کرنے کے بعد عشق ومحبت کے احسان سے نوازا کہ و اَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَعَجْنَةُ مِنِی عللہ کے ایک جبوں میں سے پاک جانوں کو منتخب کرنے کے بعد عشق ومحبت کے احسان سے نوازا کہ و اَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَعَجْنَةُ اہل ایمان کے سینوں میں محبت ہیں ای باعث پاک روحوں کوخی تعالیٰ کے نور سے، جو محض صفت ہے، آ راستہ کیا گیا۔

اہل ایمان کے سینوں میں محبت ہیں ای باعث پاک روحوں کوخی تعالیٰ کے نور سے، جو محض صفت ہے، آ راستہ کیا گیا۔

معدن صفت کے انوار، روحوں (کے توسط) سے اجہام میں تا چیر حسن پیدا کرتے ہیں، ای سب سے عشق اہل عقل کی جانب سے دوستوں کے لیے ہیش قیمت گو ہر اور جان وروح میں صفت عشق کی تا چر پیدا کرتا ہے۔ یہا اثر وتا تر حق تعالیٰ کی جانب سے دوستوں کے لیے ہیش قیمت گو ہر اور مین بہا جو ہر ہے۔ یہ عظیم الثان نعمت والایت کی ابتدا اور انتہا کا سرمایہ ہے۔ ای لیے غیب کی باتوں کا مشاہدہ کرنے والوں اور دلول کے میدانوں کو رگڑ نے والے مجاہدوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے علی این انی طالب کرم اللہ وجہ و تحقیق فرمائی تھی، اور دلول کے میدانوں کو رگڑ نے والے مجاہدوں المو منین کہوا ہے پر دردگار میری محبت موسوں کے دل میں ڈال واجعل لی عندک ولیجہ اجوا واجعل لی عندک دے اور مجھے ازروے اجر اپنا ہم نشیں بنالے اور مجھے واجعل لی عندک ولیجہ اجوا واجعل لی عندک دے اور مجھے ازروے اجر اپنا ہم نشیں بنالے اور مجھے عقد اورودا.

جب (محبت) الله تعالیٰ کے دوستوں کے دلوں کی آرز و ہوگئی تو انسانی محبت صفات ربانی سے فیض یا ب ہوکر مومنوں کے ارواح کو جذب کرنے والی قوت بن گئی۔ (بید حضرات) انسانی طبائع سے شناسائی کی بدولت جہانِ جاودانی میں حتی کہ جمالِ صفات کے عین مشاہدے میں کمالِ معرفت حاصل کرتے ہیں۔ الله عزاسمہ، نے حضور صلی الله علیه وسلم کی دعا کے موافق بیدآیت نازل فرمائی:

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ بِ ثَلَ جُولوَّ ايمان لائے اور انہوں نے نيک كام الرَّحْمَنُ وُدَاُن مَنَّ اللہِ عَمِت پيدا كروے گا۔ الرَّحْمَنُ وُدَاْن مَنَّ اللہِ عَمِت پيدا كروے گا۔

قیل محبة فی صدور المؤمنین یعنی بعض کے نزدیک اس سے مومنوں کے دلوں میں محبت مراد ہے۔ (بہرحال) جو شخص محبت کے انوار سے روشن ہوگیا اور حسن اللی کی خاصیت سے آ راستہ ہوگیا، اس نے اہل حق کے قلوب کی گہرائیوں میں جگد بنا لی، پس (بید حقیقت) اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص حسن کی خوبیوں کے ساتھ دلوں کو بھا گیا اسے "مراد الله فی الناس" (ترجمہ: زمین میں اللہ تعالی کا مقصود اور انسانوں میں اللہ تعالی کی محبت ) کہتے ہیں۔

ط پاره ۱۹ - سورة طُ آيت ۳۹ (ترجمه) جم ف اپن طرف ے آپ پرمجت والی -

لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا خبر کم باحبکم الی اللہ قالو بلی قال احبکم الی الناس یعنی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بموجب، کیا میں تم کو خبر دوں اس کی جوتم میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے، لوگوں نے عرض کیا ہاں، آپ علی ہے فرمایا جوتم میں سے لوگوں میں محبوب ترین ہے، کیوں کہ حسن کی تا خیر روحوں کی پہندیدگی کے ساتھ نیک انسان کی بدولت ہی آ برومند ہوئی، اس لیے امت کے دانشمند نیک آ دمیوں کا موازنہ محبت ِ خلق اور محبت جق کی نسبت سے کرتے ہیں کہ اُس محبت کی قدر جوجی تعالی کے مجبوبوں کو حاصل ہے وہ قدر نیک لوگوں سے مخلوق کی محبت میں مضمر ہے۔ اہل عقل کے علم میں ہوگا کہ جی سجانہ نے سب سے پہلے نیک لوگوں کو نیکی کرنے سے قبل برگزیدہ کیا پھر جب بھلائی

اہل کی ہے میں ہوہ کہ ک بھائی ہے سب سے پہنے میک ہوں وی سرے سے ان المام ملا یعن'' کسن'' حق تعالیٰ اپنے انعام کو پیند کرتا ہے اور اس امر کے کام کیے تو سنت الٰہی کے مطابق خلق ہے محبت کا انعام ملا یعن'' کسن'' حق تعالیٰ اپنے انعام کو پیند کرتا ہے اور اس امر میں کسی قتم کا تعجب نہیں ہونا چاہے کہ حقایق اسباب میں کوئی شے محبت انسانی اور محبت روحانی کے عرفان سے عزیز ترنہیں ہے کیوں کہ ای خاص و سلے اور زینے سے مکانِ ازل کی بلندی پر پہنچا جا سکتا ہے۔ جب حسن نہایت خوب واسطہ اور عظیم رابط

قرار وے دیا گیا تو اس محبت کے بارے میں، عالم ازلیات کے آفات اور ابدی باغوں کے آشیال کے سیمرغ ، صلی الله علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قُلُ إِنْ کُنتُهُمْ تُعِجُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجمہ: آپ فرماد بجے اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری فرماں برداری کرواللہ شمعیں اپنامحبوب بنالےگا۔)

حضرت قدوۃ الكبرا فرماتے تھے كہ مظاہر كائنات كى صورتوں ميں جمال اللى كا مشاہدہ كرنا اور موجودات كى پیش نظر كمین گاہوں میں كمال اللى كا معائد كرنا ہر ضبيث و فسيس كے بس كا كام نہيں ہے سوائے اُن حضرات كے جو صورتوں پر پڑے ہوئے پردوں كے اندر بھى محبوب حقیقى كے رخسار كا مشاہدہ كرتے ہیں۔ (ان كى صفت يہ ہے كہ) ان كا ظاہر بے جا خواہش كى آلودگى سے مبرا اور اُن كا باطن نفس كى حركتوں سے خالى ہو چكا ہے، يہى حضرات مادى صورتوں ميں اُس نور كا مشاہدہ كرتے ہیں۔ ارباب محبت چارطبقول میں منقسم ہیں:

#### ارباب محبت کے طبقوں کا بیان

پہلا طبقہ روشن دلوں کا ہے، جن کی پاک روحوں پرشہوت کے میل کچیل کا کوئی اثر نہیں ہے اور پاک صاف ہو پچکی ہیں۔ ان کے قلوب بھی پاک ہیں اور طبیعت کی آلودگی ہے مبرا ہو چکے ہیں۔ بید حضرات مظاہر خلق میں حق تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی شے کا مشاہدہ نہیں کرتے اور آئیئۂ کا ئنات میں صرف جمالِ مطلق کو دیکھتے ہیں۔ بید حضرات کیفیتِ عشق میں خود کو پندیدہ شکلوں اور زیبا صورتوں میں مقید نہیں کرتے بلکہ کا ئناتِ عالم میں جوصورت ان کے سامنے آجائے اس میں حق تعالی

کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

ط يارو ٣- سورهال عمران - آيت ٣١

محقق ہاں بیند اندر ابل

کہ درخوبرویان چین وچنگل مل

(ترجمہ) صاحب تحقیق اونٹ میں ای جلوے کا مشاہدہ کرتا ہے جوچین و چنگل کے خوبرویوں میں کارفر ما ہے۔

(۲) دوسرا طبقد پاکبازوں کا ہے۔اللہ تعالی کی عنایت ہے، ان کانفس ریاضت ومجاہدے کے باعث کثرت کے وہم،

انح اف،ظلمت اورطبیعت کی کدورت سے صاف ہوجاتا ہے۔ اگر چہ میے رذائل کلی طور پر زایل نہیں ہوتے (وجہ یہ ہے کہ )

بغیر کسی مظہر کے مجرد حقایق کا ادراک اشیائے کا نئات کے متاسب حال حاصل نہیں ہوتا تو (آخر کار) خواہ مخواہ ظاہری حسن

کے توسط سے انسانی مظہر کی حس (جومظاہر میں کامل ترین مظہر ہے) ان کے باطن میں آتش عشق اور سوزشِ شوق کا شعلہ

بجڑكا ديتى بــ رفته رفته احساسات جن سے تفرقه پيدا ہوتا ہے جل جاتے بيں اور جن سے اتحاد بيدا ہوتا ہے قائم ہوجاتے

میں اور (انسانی مظہر سے) حسی تعلق ومیلان ختم ہوجاتا ہے اور ( اُس ) مقید ظاہری حسن سے جمالِ مطلق کی حقیقت عیاں ہوجاتی ہے۔ ان پا کبازوں پر مشاہدات کے دروازوں میں سے ایک درواز ہ کھول دیا جاتا ہے، نیتجاً مجازی اور عارضی عشق کا

رنگ اڑ جاتا ہے اور حقیقی محبت کا رنگ پکا ہوجاتا ہے۔

(r) تیسرا طبقه ان گرفتاروں کا ہے جو اس راہتے میں آ گے نہیں بڑھتے بلکہ حجابات میں گھرے رہتے ہیں ای باعث

بعضے بزرگول نے ان احوال سے پناہ ماگل ہے اور قرمایا ہے، نعو ذباللّٰہ من السکر بعد النعرف ومن الحجاب بعد

المتجلى لینی ہم اللہ سے پناہ مائلتے ہیں شناسائی کے بعد غفلت سے اور بچل کے بعد حجاب سے۔ ان کا بیر رویہ اس اعتبار سے

حجاب ہے کہ ظاہری حسن رکھنے والی صورت ہے، جو (بلاشبہ) صفت حسن سے موصوف ہے، آ گے نہیں بڑھتے، حالال کہ انھیں محدود کشف وشہود میسر ہوتا ہے۔ (ان کا حال یہ ہے کہ) اگر ایک صورت سے وہ حسی تعلق ومیلان منقطع ہوتا ہے تو دوسری صورت سے جو پہلی صورت سے حسن میں بہتر ہوتی ہے، وابسة ہوجاتے ہیں اور ای کشکش کے عالم میں رہتے ہیں۔

( کسی حسین ) صورت سے بید حسی میلان و تعلق، دراصل دین ودنیا میں اللہ تعالیٰ سے دوری، حرمان، فتنے اور رسوائی کی ابتدا

ے۔ اعاذنا الله وسائر الصادقين من شر ذالك (الله تعالى جم كواور جمله صادقين كواس براكي سے محفوظ ركھ)

(٣) چوتھا طبقہ (گناہ میں) آلودہ لوگول کا ہے۔ ان کانفس امارہ مرانہیں ہے، ان کی آتشِ شہوت بھی ماندنہیں پڑتی اور یہ جبلت کی انتہائی پستی میں گرجاتے ہیں اور حیوانیت کے جہنم میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کی ذات سے عشق ومجت کا

وصف معدوم ہوجاتا ہے اور لطافت کی خوبی ان کے باطن میں حجیب جاتی ہے۔ انھوں نے محبوب حقیقی کو بالکل فراموش کردیا ہے اور مجازی محبوبوں کی آغوش میں ہاتھ ڈالے ہوئے آرزوئے طبیعت کوتسکین پہنچاتے ہیں اور انہوں نے نفس کی بے (۱)مطبوعہ ننخ میں (ص۔ ۲۳۹)ای مقام پرنقل کردہ لفظ مٹ چکا ہے۔مترجم نے'' خوبرویاں''بطور قیای تھی لکھا ہے۔(چنگل۔ ترکستان میں ایک حسن

خِرْشَرِ كَانَام ب- ملاحظه فريا كمِن غياث اللغات)\_ For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جاخواہشوں کا نام عشق رکھا ہے <sup>ملے</sup> افسوس صدا افسوس\_مثنوی: عشیہ

گریز از عشقِ صورت اے دل آرام که گیرداز ہو اے نفس خود کام چرا روباہ گرگ سیرتے را زلیخای چو یوسف دولتے تام

ترجمہ: اے دل آ رام ظاہری صورت کے عشق سے فرار اختیار کر جو انسان کونفس خود کام کی خواہش میں جکڑ لیتا ہے چیتے

گی طرح بڑوہ کر تملہ کرنے کی بجائے لومڑی کیوں بن گیا ہے تو کامل دولت حسن رکھنے والے یوسف کی زلیخا ہے۔
مراتب محبت میں سے ادنیٰ ترین درجہ شہوت پہندی کے آثار ہیں۔ بیر رجحان اُن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جنھیں ذوق لاس اور قید طبیعت سے رہائی نہیں ملتی اور اُن کے ذوق ادراک کے صحن پر کشف ومشاہدے کی جملی نہیں چمکی۔ مرافی سے مواکوئی مقصودان کی نظر میں نہیں ہوتا اور نہ کوئی ان کا مطلوب ہے ،لیکن اہل اللہ کی شان بیر ہے کہ ارباب کشف و شہود ہیں۔
اظاہرائی ذات کی تجلیات کے قبیلے سے ہا بلکہ نصوص انحام کے مصنف رضی اللہ عنہ نے ان کو اعظم شہودات میں شار کیا ہے،
دیاں دراکۂ حتن میں اس نواز کی میں ان کی مشار کیا ہے،

چناں چہ اکثر متقدمین اس نوع کے مشاہرے کے عشق سے منسوب کیے گئے ہیں ۔ حضرت شیخ روز بھان بقلیؒ ، حضرت سید الطا نفہ جنید بغدادیؒ ، حضرت خواجہ حسن نوریؒ ، حضرت شیخ ابو القاسم گرگائیؒ اور حضرت خواجہ قاسم نصر آبادی ایسے ہی بزرگ ہیں۔

(ایک روز) شخ الثیوخ (حضرت شہاب الدین سہروردیؒ) کی مجلس میں شیخ او حدالدین کرمائیؒ کا ذکر ہوا حاضرین مجلس میں سیخ او حدالدین کرمائیؒ کا ذکر ہوا حاضرین مجلس میں سے ایک جماعت نے عرض کیا کہ وہ عاشق سے لیکن پاک طبع شاہد باز سے۔ حضرت شیخ الثیونؒ نے فرمایا کہ وہ بدعتی اور محمراہ ہیں، ہمارے سامنے ان کا نام نہ لیں۔ جب شیخ او حدالدینؒ نے یہ واقعہ سنا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکرواحسان ہے کہ میرانام ای بہانے سے شیخ کی زبان مبارک پرآیا، جیسا کہ اس معنے میں خود فرمایا ہے۔ شعر!

و لسانی ذکر لک لی مساوة

بل سڑنی لمنّی خطوۃ ببالکا ترجمہ: میری زبان پر تیرا ذکر رہتا ہے کیکن میں خوش ہوں کہ تیرے دل میں میرے لیے خلش ہے۔

جب شخ الثيوع نے شخ اوحد الدينٌ كے اس اعسار كے بارے ميں سنا تو آپ نے انصاف كيا اور تحسين كى دوسرى بار

جب می مخفل میں یہ بات می تو فرمایا کہ وہ پا کباز شاہد باز تھے لیکن ای مقام میں ایکے رہے پھر اہل مجلس سے فرمایا، کاش وہ

ط مطبوعہ ننے میں (ص ۲۴۰) یباں بےعبارت تحریر کی گئی'' وہوائے عشق رائنس نام نہاد'' بیصریحاً سہو کتابت ہے۔ سیاق وسباق کے مطابق عبارت یوں مونی جاہے۔'' وہوائے نئس راعشق نام نہاد'' چنانچہ ای قبائی تھیج کے مطابق ترجمہ کما گلاہے۔

کرتے اور کرکے چھوڑ دیتے۔بعض علما اور عرفانے اس قتم کی محبت کی مذمت کی ہے، ایسے عاشق کو علا حدہ رکھا ہے اور اے سلوک کا ادنیٰ مرتبہ خیال کیا ہے ( اور کہا ہے کہ ) ایسے لوگ اہل حجاب ہیں الاتوی ان النبی صلی الله علیه و سلم كيف قال احب إلى من دنيا كم ثلثه، النساء، والطيب، وقرّة عيني في الصلوة. انه اكمل الوري وانزل في شانه لیعنی کیا تونبیں دیکھتا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں، عورت،خوشبواورمیری آنکھوں کی مصنڈک نماز میں ہے۔ حالاں کہ ہراعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انمل ترین مخلوق ہیں اور آپ عظی کی شان میں نازل ہوا ہے، مَا زَاعُ الْبَصَوُومَا طَعٰی ملے (ندایک طرف مایل ہوئی نظر نہ حدے براھی۔) اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ الکبریٰ (بعنی ابن عر فیؓ) نے فصِّ فردیت میں فرمایا ہے کہ یہاں مقصود اس بات سے خبر دار کرنا ہے کہ اہل اللہ کو جن حالات ہے گزارا جاتا ہے وہ شہود اور طبیعت کی صورت ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی اس حال سے نابلدلوگ اپنی کیفیت کو اُن بزرگوں کے احوال ومقامات پر قیاس نہ کریں اور خود کو انکار واد بار کے گرداب میں نہ ۇالىل-رىاغى:<sup>ت</sup>

> مبیل در راوِ راست از جمله عشاق كه جركس رانواك زيرو بالاست یک راوِ مجاز<sup>یا</sup> آورد آبنگ دگر راهِ عراق <sup>می</sup> از پیش آراست

ترجمہ: تمام عاشقوں کو ایک جیسا خیال نہ کرو کیوں کہ ہر ایک کی آ واز میں (الگ الگ) اور او نچے سر ہوتے ہیں ایک نے نغمہ ٔ حجاز چھیڑا تو دوسرے نے نغمہ ٔ عراق کے سروں کوسجایا۔

حضرت قدوة الكبر ٱلقل فرماتے تھے كەمحبت كے اسباب پانچ ہيں:

(۱) پہلا سبب۔اپنے نفس اور اپنے وجود و بقا کی محبت ہے۔اس محبت کی ضرورت واہمیت واضح ہے۔ ہر مخض اپنے وجود کی بقا چاہتا ہے ۔ نفع حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کی تدبیر میں لگا رہتا ہے۔ جب اپنے وجود بقا کی محبت انسانی

ضرورت ہے تو پیدا کرنے والے اور باتی رکھنے والے کی محبت اولیٰ تر ہونی چاہیے۔ <sup>ھے</sup> اس شخص پر جیرت ہوتی ہے کہ گرمی

ط پاره ۲۷-سوره وانجم، آیت ۱۷\_

ملہ سیاشعار رباغی کےمعروف وزن وبح میں نہیں ہیں۔ ت جاز\_موسیقی میں ایک راگ کا نام ہے۔ ملاحظہ فرمائیں غیاث اللغات۔ مل عراق۔ بیہمی ایک راگ کا نام ہے۔ ایشا

🟖 مطبوعہ نینج میں صفحہ ۲۴۱ کی سطری، ۱۔۴۔۸۔۱۰۔۱۱۔۱۲۔۱۳۔۱۷ تطعی طور پرمٹی ہوئی بیں۔ان کا پڑھنا ناممکن ہے۔مترجم نے اس صفحے کے

ترجے میں جناب مشیر احمد کا کوروی کی تخیص ہے استفادہ کیا ہے۔اگر احقر مترجم کو پہلخیص اپنے کرم فرما ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی استاد معارف اسلامی گورنمنٹ کانچ ناظم آباد سے عار تا دستار نہ ہوتی تو رصف رح د . . ماط من حمحت مرورکا ۔ ام کی علم ذوری . . . . . . و رمور

ے بیچنے کے لیے درخت کے سائے کو تو پیند کرتا ہے لیکن درخت کو جس کی ذات سے سائے کا قیام ممکن ہوا ہے دوست نہیں رکھتا، کیوں کہ وہ شخص ( درخت کی اہمیت اور حقیقت ہے ) ناواقف ہے اس بات میں کوئی شک و شبہہ نہیں ہے کہ جاہل شخص حق تعالیٰ کو دوست نہیں رکھتا کیوں کہ حق تعالیٰ کی محبت ہی اس محبت کا شمر ہے۔

(۲) دوسرا سبب - احمان کرنے والے اور نعمت دینے والے کی محبت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ احمان کرنے والے اور نعمت دینے والے کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کی سعادت اور نعمت دینے والے کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کی سعادت اور بھلائی اس اسر میں مضم ہے کہ وہ ضرورت مند کو مال خیرات کرے۔ حق تعالی منعم کو خیرات کے لیے بے چین کردیتا ہے۔ بہاحق تعالی منعم کو محبت ہی ہر محسن اور منعم کی محبت ہے اولی تر ہوگی ۔

(٣) تیسرا سبب۔ صاحب کمال سے محبت ہے، مثال کے طور پر ایک شخص صفات کمال میں ہے بعض خوبیوں کا حامل ہے جیسے علم، سخاوت اور تقویٰ وغیرہ تو اس کی وہی خوبیاں اس سے محبت کا سبب بن جاتی ہیں پس اس حقیقت کے پیش نظر اس ہتی ہے محبت کرنا زیادہ بہتر ہے جو تمام کمالات کا سرچشمہ ہے اور جس کی ذات پاک سے تمام مکارم اخلاق، محامد اور اوصاف کا فیض جاری ہوا ہے۔

(٣) چوتھا سب۔ صاحب کمال ہے محبت ہے لیکن ظاہری جمال ایک عاریتی چیز ہے در حقیقت جو تکس و خیال ہے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ یہ جمال آب وگل نیز گوشت اور پوست کے پردے ہے نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کسی معمولی سب سے متغیر ہوجاتا ہے (یعنی ظاہری حسن ہمیشہ قائم نہیں رہتا) پس وہ جمیل مطلق زیادہ لائق محبت ہے جس کے انوار جمال کے پر تو سے تمام مخلوق حسین نظر آتی ہے۔ جمال مطلق کا ظہور کسی مظہر اور صورت میں مقید نہیں ہے۔

(۵) پانچوال سبب وہ مجت ہے جوروحانی ہم آ ہنگی کے سبب پیدا ہوتی ہے دو فخصوں میں یہ ہم آ ہنگی روحانی مناسبت کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے کہ دونوں کا مزاج اعتدال کے کی ورج میں یکساں کو جہ سے بیدا ہوتی ہے کہ دونوں کا مزاج اعتدال کے کی ورج میں یکساں ہویا مزاج کا درجہ ایک دوسرے سے زدیک ہو۔ فالقرب نسبة الی الا عتدال الحقیقی یستلزم قبول روح اشر ف اعلیٰ لا بالعکس فی الحسنة و نزول الدرجة (پس قربت اعتدال حقیقی کی نبیت ہے جس سے بزرگ وبلندروح کی قبولیت لازم آتی ہے نہ برکس بھلائی اور درج کے نزول میں) چنانچہ جب دومزاج ایک درج پر ہوں یا ایک دوسرے کے قریب ہوں تو لازی طور پر دونوں میں مجبت بیدا ہوجاتی ہے۔ یہ اسباب محبت حضرت مسبب الاسباب کے پیدا کردہ ہیں

لبندا حضرت حق جنھوں نے بے علت و بے احتقاق وہ اسباب پیدا فرمائے بدرجۂ اولی لایق محبت ہیں۔

## لطيفيه • ۴

### یر ہیز گاری، دنیا ہے بے رغبتی، اور تقویٰ کا بیان

قال الا شرفٌ "

الزهدهو الاعتزال عن ميلان النفس حضرت سيد اشرف جهال كيرٌ نے فر مايا، زبد خواهش نفس علامده موصانا ہے۔

مشائغ کے اقوال میں بیان کیا گیا ہے کہ پر ہیز گاری کے پانچ مراتب ہیں۔

(۱) مرتبه ٔ اوّل عدل ہے بینی جو بات ظاہری شرع کے تکم ہے حرام ہے اس پڑمل نہ کرے درنہ گنہگار اور بدکار ہوگا۔عمومی طور پر عام مسلمان پر ہیز گاری کے تکم پڑمل کرتے ہیں۔ (۲) مرتبہ ٔ دوم نیکوکاروں کے لیے ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں حرام ہونے کا فتو کی نہیں ہے لیکن اس میں (ذرا سا

بھی)شبہ ہے تو اس کا ترک کرنا بہتر ہے۔ پھر شبے کے بھی تین قشمیں ہیں:

(الف) وہ بات جس سے پر ہیز کرنا واجب ہے مثلاً جس بات میں ریا کاشبہہ ہویا غصہ کرنا۔ (ب) وہ بات جس سے پر ہیز کرنامتحب ہے جیسے بادشاہوں یا امیروں کا کھانا قبول کرنا۔

(ب) وہ بات بس سے پر ہیز کرنا مسحب ہے بیتے باد تناہوں یا امیروں کا کھانا جول کرنا۔ (ج) وہ بات جس سے وسوسہ بیدا ہو پر ہیز کرنا لازم ہے جیسے شکار کا گوشت شاید بھاگے ہوئے جانور کا گوشت ہو۔

(٣) مرتبہ ٌ سوم متقیوں کے لیے ہے، جو حلال ہے بھی پر ہیز کرتے ہیں، مثلاً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باہ میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں آیا ہو مشک اُن کے سامنے لایا گیا لیکن آپ نے اسے نہیں سوگھا کہ اس پر مسلمانوں کا حق ہے۔نقل ہے کہ ایک شخص کسی بیار کے پاس جیٹھا تھا، بیار مرگیا، اہل خانہ نے چراغ روثن کیا تو وہ مختص روشنی ہے دور چلا گیا کہ چراغ کی روشنی پرصرف وارثوں کا حق ہے۔

(٣) مرتبه جہارم صدیقوں کے لیے ہے جوحلال چز ہے محض اس لیے پر ہیز کرتے ہیں که شاید وہ چزکسی ناجائز ذریعے سے حاصل کی گئی ہو، جیسے کہ بشرحافی نے سلطان کی جاری کردہ نہر کا یانی نہیں پیا( اور فرمایا) کہ معلوم نہیں کہ کس طرح

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کی آ مدنی سے بینبر کھودی گئی ہے۔

(۵) مرتب بجم مقربول اورموحدول كے ليے ب جو اشارة حق كے بغير كھانے يمنے كوحرام بجھتے بي، قال المحققين ورع العوام من المحرمات وورع الخواص من المحللات وورع الصديقين ممن سوى الله يعني يعض محققول نے کہا ہے کہ عوام کی پر بیز گاری حرام چیزول سے بچنا ہے، خواص کی پر بیز گاری (مشتبه) حلال چیزول سے بچنا ہے اور صدیقین ماسوی اللہ سے پر ہیز کرتے ہیں۔

حضرت قدة الكبراً فرماتے تھے كم محققول كے نزديك زيدوز ابدكي كوئي حيثيت نبيس ب اور مونى بھى نبيس جا سے كيول كه خود دنياكى اتى قدرو قيمت نبيس ب كداس كترك كرنے والے كوزامد كها جائے، قُلُ مَنَاعُ الدُّنْيَا قَلِيُلٌ ط (آپ فرما دیجے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے) ہے دنیا کم حیثیت ہونا ثابت ہے۔ الزهدفی الدنیا یذبح البدن والزهدفی

الآخرة يذبح القلب والا قبال الى الله تعالىٰ يذبح الروح يعنى دنيا ہے پر بيز كرنا بدن كو ذريح كرنا ہے، آخرت ہے

یر بیز کرنا قلب کوذیج کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا روح کو ذیج کرنا ہے۔ حضرت سنج شکڑ نے نقل کرتے ہیں۔ (آپ نے فرمایا) تین باتیں زمد کی نشانیاں ہیں، جس شخص میں یہ تین باتیں نظر

ندآ ئیں وہ زاہر نہیں ہے۔

(۱) اوّل دنیا کی شناخت اور اس کے معاملات سے وست برداری

(۲) دوم اینے مولا کی خدمت اور اس میں مصروفیت

(۳) سوم آخرت کی آرز ومندی اور اس کی طلب

الله تعالى كا ارشاد ہے، وَ مَنْ يَتَّق اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً وَيرُزقَهُ مِنْ حَيثُ لَا يَحْتَسِبُ مَ<sup>لَّ</sup> ( اور جواللہ سے ڈرے

اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کردے گا اور اس کوروزی دے گا جہاں ہے اس کا گمان (بھی) نہ ہو)\_( درحقیقت)متقی وہ ب جس كى روزى كب سے حاصل نہ ہو۔ قال عليه السلام، نِعُمَ كل مومن تقى ايضاً المتقى من اتقى رويته تقوله ولم يو نجاته يعنى حضور عليه السلام نے فرمايا، ہرمومن متقى بہتر ہے اور نيزمتقى وہ ہے جواپنا تقوى وكيف سے ڈرتا ہے

اوراٹی نجات کے بارے میں کچھنبیں جانتا (سوائے ایے مولا کے فضل کے )۔

یا کیزگی تین باتوں پر منحصر ہے: (۱) ایک حسن تو کل جو چیز اے حاصل ہوای پر تو کل کرے۔

(۲) دوسرے حسن رضا، جو چیز اسے حاصل نہ ہواس پر راضی رہے۔

مله باره ۵ ـ سور و النساء ، آیت ۵۷ ـ

مل باره ٢٨ - سوره الطواق - آيات ١١ور ٢-

(m) تیرے حسن صبر، جو چیز اس سے فوت ہوجائے اس پر صبر کرے۔

متق کے لیے لازم ہے کہ وہ عزیمت پر کاربند ہواور رخصت کی فکر میں نہ رہے۔ جس مخف کا دل مفتی ہے وہ اپنے دل

کے فتوے پرعمل کرے ایسا شخص متقی اور نیک بخت ہوتا ہے۔

یہ رہے پی سی رہے ہے ہیں ہے۔ پر ہیز گاری بھی ہر شخص کی نسبت سے متضاد ہوتی ہے۔شریعت میں متقی وہ ہے جو اعضا وجوارح کے گناہوں اور ان کے

سب اصلی سے اعراض کرتا ہے۔طریقت میں متقی وہ ہے جو باطن کی برائیوں،نفس کے خطروں اورجیم کی بے جا خواہشوں سے بچتا ہے۔حقیقت کی نظر میں متقی وہ ہے جو ماسوی اللہ سے اعراض کرتا ہے۔تھوڑے اور زیادہ میں فرق ہوتا ہے۔تھوڑی

ہے بچتا ہے۔ حقیقت کی نظر میں علی وہ ہے جو ماسوی اللہ سے اعراس کرتا ہے۔ تھوڑے اور زیادہ یک فرل ہوتا ہے۔ سور کی چیز کا اختیار کرنا آ سان ہوتا ہے۔ چنانچہ جاہ وافتد ار کی محبت، کشف وکرامت، زمین طے کرنا اور ہوا میں اڑنا اور ای طرح کی باتیں ان کے علاوہ ہروہ شے جو غیر اللہ ہوتی ہے مثلاً حور وقصور، محبت وجدائی وغیرہ، حقیقی متقی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔

# لطيفيراس

### تو کل، شلیم ورضا اور روزی کمانے کے بیان میں اس لطیفے میں خوف اور امید کا ذکر بھی ہے

#### قال الاشرف"

التوكل هو تفویض الا مورالی الله تعالیٰ ۔ وَمَنُ يَّتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ طَّ سِد اشرف جہاں گير ٓ نے فرمایا کہ توكل (در حقیقت اپنے) معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکردینا ہے (الله فرماتا ہے) اور جو اللہ پر بجروسا کرے تو وہ اے کافی ہے۔ توكل کے معنی مضوطی کے ساتھ قائم رہنے اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کرنے کے ہیں۔ یہ امریقینی ہے کہ جم شخص کو وثوق واعتماد ہوتا ہے اے حق تعالیٰ کی عنایت کافی ہے۔ التو كل ثقة بالله یعنی توكل اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار ہوتا ہے اے حق تعالیٰ کے ساتھ استوار ہوتا ہے اے حق تعالیٰ کی عنایت کافی ہے۔ التو كل ثقة بالله یعنی توكل اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ کافی ہوتا ہے۔ شعر:

و کلت المی المحبوب امری کله فان شاء احیا وان شاء تلفاً ترجمہ: میں نے اپنے تمام امورمحبوب کے بیردکردیے ہیں پس اگر چاہے تو زندہ رکھے چاہے ہلاک کردے۔ توکل کی تمین نشانیاں ہیں:

(۱) سوال ندکرے(۲) جب غیب سے کشائش ہوتو رد ندکرے۔ (۳) اگر حاصل کرے تو ذخیرہ ندکرے۔ حضرت قد دہ الکبراً فرماتے تھے کہ درحقیت متوکل دہ شخص ہوتا ہے جس کی نظر اسباب پر ند ہو بلکہ اسباب پیدا کرنے والے پر ہو۔ تمام ظاہری اور باطنی امور میں اسباب کی طرف متوجہ ہونا تو کل کے خلاف ہے۔ (پس) جوشخص تو کل کے باغ میں چلنا پھرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ (اس باغ میں) پھول کی خوشبو یا کانٹے کی چیس جو بھی میسر ہو، ہر ایک میں

اسباب پیدا کرنے والے کی خوش بوسو تکھیے۔ بیت

ترا وقع بود روزی توکل

کہ خار خنگ رابنی توگل <sup>ال</sup>

ترجمہ: اے سالک محقبے توکل کی نعمت اس وقت نصیب ہوگی جب محقبے خٹک کانٹے میں بھی پھول کی چیک نظر آنے گ

بعضے مشایخ نے توکل کی حارفتمیں بتائی ہیں۔

اوّل: متيقَّن جويفين ركحتا ہے كه روزى ہے، يَنتِي والى ہے كها قال عليه السلام رزق العوام فى يمينهم و رزق المنعواص فى يقينهم يعنى جيے كه رسول عليه السلام نے فرمايا،عوام كا رزق ان كے داكيں ہاتھ ميں ہے اورخواص كا رزق ان كے يفين ميں ہے۔

ووم: غالب جوزیادہ تر جانتا ہے کہ جو پچھروزی ہے جینچنے والی ہے۔تھوری دیر میں رزق ضرور پہنچے گا۔

سوم : استوالطرفین جس کا دل رزق کے ہونے یا نہ ہونے پر یکساں حالت میں رہے۔ حہارم : مغلوب جو غالب کے برعکس ہوتا ہے(یعنی روزی کے بارے میں بے چیین رہتا ہے )۔

چہارم: مغلوب جو غالب کے برعکس ہوتا ہے ( بعنی روزی کے بارے میں بے چین رہتا ہے )۔ حضرتٌ قوت القلوب ملے نقل فرماتے تھے، حقیقة التو کل الفرار من التو کل ای قطع الاسباب مع اطمینان

القلب بغیر تردد وقبل التو کل ترک تدبیر النفس وعن بعض الحکما انه قال مثل التقوی کمثل کفی الممیزان والتو کل لسانه وبه یعرف الزیاده والنقصان یعی توکل کی حقیت توکل ہے فرار ہے یعی کی تثویش کے بغیر، الممینانِ ول کے ساتھ اسباب سے بتعلق ہوجانا اور بعض کے نزد یک توکل سے ہے کنفس کی تدبیر کو ترک کردیا جائے اور بعض حکما کا قول ہے کہ تقوی اور یقین کی مثال ایسی ہی ہے جسے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور توکل ان کی زبان ہے

جس سے بیش وکم کا پیۃ چل جاتا ہے۔ حاتم ﷺ سے لوگوں نے دریافت کیا آپ کہاں سے کھاتے ہیں، فرمایا وَلِلّٰهِ خَوْ آئِنُ السَّمْوات وَالْاَرُضِ وَلَكِنَّ

مل مطبوعہ نننے (ص ۲۳۲) اورخطی نننے (ص ۹۲۳) دونوں میں دونوں معرعوں میں'' تو کل'' نقل ہوا ہے۔ دونوں مصرعوں میں ایک ہی قافیہ لانا خلاف اصول ہے۔ علاوہ ازیں دونوں مصرعوں میں تو گل کا قافیہ برقرار رکھا جائے تو دوسرے مصرعے کے کوئی معنی ہی برآ مدنییں ہوتے۔ احتر مترجم کا قیاس ہے کہ دوسرامصرع بیں ہوگا ۔۔۔۔کہ فارخنگ را بنی تو گل ۔۔۔۔ ای قیاس تھیج کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔

م قوت القلوب تصوف كى ابم ترين تصنيفات مين سے ب- اس كے مصنف ابوطالب محد بن على بن عطية الحارثي المكي م ٢٨٦ ه تھ - كتاب كا يورا نام" قوت القلوب في معاملة الحبوب" ب-

الْمُنفِقِيْنَ الاَيْفَقَهُوْنَ لِلهِ (ترجمه: اور الله ای کی ملک میں، آ مانوں اور زمینوں کے (سب) خزانے گر منافق نہیں سمجھتے۔) حقیق توکل سے ہے کہ (بندہ) یہ یقین کرلے کہ بخشش اور ممانعت الله تعالیٰ کے حکم سے ہے اور (وو) دائی مہربان عافل نہیں ہے۔ تمہارا گمان سے ہے کہ رزق کو تمہارے بغیر چین نہیں ہے۔ بیت:

بد نبال روزی چه بایددوید تو بخشیں که روزی خود آید پدید

ترجمہ: روزی کے بیچھے کیوں دوڑ تا بھرتا ہے تو ایک جگہ جم کے بیٹھ جا، روزی خود بخو دیتیرے سامنے آئے گی۔

قیل الوذق دذقان، دذق ماتبه ودذق ماتیک مینی کہا گیا ہے کدرزق دوطرح کا ہوتا ہے۔ وہ رزق جس کے پاس تو آتا ہے اور وہ رزق جو تیرے پاس آتا ہے۔عمدہ رزق وہ ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے شخص کورزق پہنچ جائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حفزت سیدالطا کفہ (جنید بغدادیؒ) حفزت رابعہؒ کے ہاں ملاقات کے لیے آئے۔ حفزت رابعہؒ نے دریافت کیا کہ اے جنید آپ کے رزق کا کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ اگر (اللہ تعالیٰ) دیتا ہے تو کھالیتا ہوں اگر نہیں دیتا تو قانعی بیتا ہوں سادہؒ نے کی کے ماری گل سے کا کہ میں نادہ میں کا می

تو قانغ رہتا ہوں۔ رابعیہ ؒنے کہا کہ ہماری گل کے کوں کی بھی یہی خاصیت ہے۔ (اس پر جنیدؒنے) کہا، فرمایۓ کہ پھر کیا کروں؟ ﷺ بیت:

اگر نداد بکن شکر کاندرال خیرست اگر بدادت بر بندگال بکن ایثار

ترجمہ: اگر (رزاق حقیقی نے روزی) نہیں دی تو شکر ادا کر کہ اس میں خیر کا پہلو ہے۔ اگر تجھے (روزی) عطا ہوئی ہے تو اے بندگان اللی پرایٹار کر۔

پیر ہری تلے نے فرمایا، ہاتھ کومتحرک رکھ تا کہ تو کابل نہ ہوجائے۔ روزی کو اللہ تعالی کا عطیہ جان تا کہ کافر نہ بن جائے

مل باره ۲۸ ـ سوره المنفقون ، آیت ۷

یں اس دافعے سے متعلق تاریخی احتمال ہی ہے کہ رابعہ بھری کا دصال بقول ابن خلکان ۱۳۵ جری یا ۱۸۵ جری میں بوا۔ دیگر کتب تصوف میں اس روایت میں حضرت حسن بھری اور سفیان توری علیہ الرحمہ کا نام ہے۔" نجوم الزاحرہ" میں رابعہ بھری کی وفات ۱۸۰ جبری میں بتائی گئی ہے۔ مولانا جای نے مصرت جنید بغدادی کی وفات ۱۹۵ جبری میں اور جنید بغدادی کی وفات ۱۹۵ حضرت جنید بغدادی کی وفات ۱۹۵ جبری میں اور جنید بغدادی کی عمر ۱۱۰ سال فرض کی جائے تو ان کی

ولادت حضرت رابعہ بھریؓ کی وفات کے بعد ہوئی ہوگی۔ طاحظہ فر مائیں'' تاریخ تصوف درایران'' جلد دوم مصنفہ ڈاکٹر قاسم غنی۔ تہران چاپ دوم ۴۳۰ شمص ا ۱۳ اور ۴۷۔ احتر مترجم کا قیاس ہے کہ اصل روایت میں کسی اور بزرگ کا ذکر ہوگالیکن صدیوں تک نقل درنقل کے باعث حضرت جنید بخدادی کا

نام شامل ہو گیا۔ واللہ اعلم

ہاتھ کو حرکت دینے سے مراد میہ ہے کہ تو اندجیری رات میں بستر سے اٹھ جائے، وضو کرے اور نوافل ادا کرے۔ حضرت قدوۃ الکبرُاُ فرماتے تھے کہ تشلیم کے معنی سپرد کرنا ہیں اور سپرد کرنے والے کو مالک ہونا چاہیے تا کہ سپرد کرنے کا فعل درست ہو۔ خلیل اللہ (علیہ السلام) نے کہا، اسلمت لوب العلمین (ترجمہ: میں نے اپنی گردن رکھ دی تمام جہانوں کے رب کے لیے) اس سپردگی کا بدلہ یہ تھا کہ فانی گھر گی مط (دنیا کی) فانی آگ جو مخلوق کی سلگائی ہوئی تھی خلیل اللہ پر مختدی ہوگئی اور میں بہرد کہاؤ اُفوَ حَشْ اَمْرِی اِلَی اللّٰہِ علی (اور میں اپنا (سب) معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔) اس تفویض کا بدلہ یہ ملاکہ دار بقا کی باقی رہنے والی آگ جے اللہ نے سلگائی ہوئی تھیڈی ہوگئی۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەخودكوحق تعالى كے سپردكرنا يد ہے كەنعت ہويا مصيبت اس كى طرف سے جانے۔ ايك سے خوش اور دوسرے سے عملين نه ہو ورند حضورى كى كيفيت سے تجاب ميں جاگرے گا كيوں كه سپردگى حق كے ساتھ دل كا قرار ہے اوراس كى معرفت ميں سےا ہونا ہے كہ مصيبت اور نعمت دينے والا صرف اللہ ہے۔ بيت:

> بگزاشته ام مصلحتِ خویش بدو گر بکشدو در زنده کند او داند

ترجمہ: ہم نے اپنے معاملات الله تعالیٰ کے سپر وکرویے ہیں۔ اب مارے یا جلائے ہیہ وہی جانے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ سپردگی اور ترک مداخلت بندگی کی علامت ہے۔ غلام کو آتا کی ملیت میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ ایسا تصرف آتا کے حکم کی خلاف ورزی کے ضمن میں آتا ہے اور یہ کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ہا کو بین سے بیوں کہ ایسا تصرف ا فاتے می خلاف ورزی کے گئی بین اٹا ہے اور پید تھر ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے: -اللّٰهُ وُلَوْ کُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَکْفَرُتُ مِنَ الْنَحَیْرِ اور نہ کسی نقصان کا مگر (اس کا) جو اللہ جاہے اور اگر

وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّانَذِيْرُ وَّبَشِيْرٌ لِقَوْمِ (تَعليم حَنَّ كَ بَغِيرٍ) مِن غيب جانتا تو يقيناً (بذات خود) يُومِنُونَ٥ ﷺ يُومِنُونَ٥ ﷺ

نَ٥ ﷺ کم کارلیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ چینجی ہیں تو ایمان والوں کو (اللہ کی طرف ہے) محض ڈرانے والا اور

خوش خبری سنانے والا ہوں۔

حضرت قدوۃ الكبرُا فراماتے تھے كه وه عزيز بنده جس ہے مسبب (اللہ تعالی) اسباب لے ليتا ہے وہ حق تعالی كی رضا كا منتظر رہتا ہے اور ہرصورت حال میں كى تم بيريں اختيار نہيں كرتا كه الآفة في التدبير والسلامة في النسليم يعنی

تدبیر میں آفت ہے اور سپر دگی میں سلامتی ہے۔ قطعہ

سلامت آل کے باشد کہ درراہ مسلّم باشدش ارشاد تشلیم

باد اوبود حرکات سکنات نهاده در تو ومیدانت تشلیم ط

ترجمہ: راوسلوک میں وہ مخص سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے جوتشلیم کے حکم کو مانتا ہے۔جس کی حرکات وسکنات سپردگی کے اشارے کے مطابق ہوتی میں اور جس کی بنیاد اور میدان میں بجو سپردگی کچھے نہ ہو۔

بندے کی سپردگ قاطع مصیبت ہوتی ہے۔ مقام خلیل اللہ ہے۔ حسبی من سوالی علمہ بحالی یعنی مجھے میرے موال سے کفایت ہے اس کاعلم میرے حال کے ساتھ ہے۔ شعر:

علم تتليم نيج دانی حييت

ارّه بر سر نهند او تشلیم سر سر نهند او تشلیم

ترجمہ: مجتنجے کچھے خبر ہے کہ علم تشکیم کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کے سر پر آرہ چلا کمیں اور وہ جنبش نیر کرے۔

حضرت قدوۃ الكبرا فرماتے سے كداكثر مشائ نے ہميشہ دست كارى كے ذريعے روزى كمائى ہے اور دل وجان ہے اس پر ممل كيا ہے۔ متقدمين مشائ اور علما نے ہاتھ ہے روزى كمانے كاشغل اختيار كيا ہے اور باعث عزت ممان كيا ہے۔ ہندوستان ميں روزى كمانے كو بدترين عادات اور ذليل ترين اخلاق ميں شاركيا جاتا ہے، اى باعث بحيك اور مختاجى ميں جتلا كرديے گئے ہيں۔ انھيں اس كى خربى نہيں ہے كداكثر انبياكى پيٹے اوركب سے منسوب رہے ہيں چنانچ كسب كى تو بين كوايك فتم كاكفر كہا گيا ہے كيوں كدوہ توكل كى دادى ميں آخرى حد تك پہنچنے ميں ناكام رہے اگر لوگ روزى كمانے كاشغل

اختیار کرتے ہیں تو جائز ہے بلکہ لازم ہے کیول کہ اللہ تعالی کا تھم ہے، فَاذا فَضِیَتِ الصَّلُو أَهُ فَانْتَشِرُ وُافِی الْاَرُضِ۔ ملک (پھر جب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں منتشر ہوجاؤ)۔ (پھر جب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں منتشر ہوجاؤ)۔ نقل ہے کہ ایک شخص کا کنیہ بڑا اور معاش کے ذرائع کم تھے حضرت شبلی رحمتہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی

ں ہے کہ ایک من کا کہتہ ہڑا اور معال کے درائ م کھے تطریق بن رحمتہ اللہ فی حدمت بیل حاصر ہوا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر لوٹ جا اور اس فر د کو جس کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پرنہیں ہے اے گھر ہے نکال دے۔ وہ خف شبکی کے جواب ہے متنبہ ہوا اور گوشئہ تو کل میں بیٹھ گیا۔

ا اس قطعے کا دوسرا شعر خطی ننے (ص ١٢٥) کے مطابق نقل کیا گیا ہے۔مطبوعہ ننے کے صفحہ ٢٣٣ پر چوتھا مصرع" نبادہ ورتو ومیدنت تسلیم" نقل ہوا ہے۔ اس میں سہو کتابت کا حمال پیدا ہوتا ہے۔ بہر حال مترجم نے اس قطعے کا ترجمہ بہ نکلف کیا ہے لیکن مطمئن نہیں ہے۔

ير ياره ۲۸ ـ مورة الجمعه، آيت ۱۰

### اربابِ تو كل كى تمثيل ميں ايك حكايت

نقل ہے کہ ایک جماعت خواجہ جنید قدس الله روحہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اگر تھم ہوتو ہم تلاش رزق شروع کردیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمھارا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے تہمیں بھلا دیا ہے تو یاد دلاؤ۔ انھوں نے عرض کی کہ ہم مکان کے اندر توکل میں بیٹے جا کیں۔ فرمایا کہ تمھارے لیے بیہ تجربہ شکل ہوگا۔ انھوں نے عرض کی پھر حیلہ (بہانہ) کیا ہے؟ فرمایا حیلہ ترک کرنا ہی حیلہ ہے۔ قطعہ:

> کزیں رہ می روی ہشیار می رو تو نازِ نازنیناں راچہ دانی بہ مویٰ گو کہ برہر کو ہے تیج است ولے بر طور تیج کن ترانی

ترجمہ: تو رائے سے جارہا ہے ذرا ہوش کے ساتھ چل۔ مجتبے ناز نینوں کے ناز کی خبر نہیں ہے۔ (حضرت) موئیٰ سے کہو کہ ہر پہاڑ کی چوٹی پر تکوار ہے لیکن کو وطور پرلن ترانی (تم مجھے ہرگز نند د کھے سکو گے) کی تکوار ہے۔

عوارف طلمیں اس گروہ کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں، جو اسباب کے ساتھ گزر بسر کرتے ہیں یا اسباب سے بچتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا ہوتا ہے جوفتوح اور رزق معلوم کی طرف جلد مایل نہیں ہوتا۔ نہ کسب کرتا ہے نہ سوال کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کمائی ہوئی روزی ہے بیٹ بھرتا ہے۔کوئی فاقے کے وقت سوال کرتا ہے کیکن فاقہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کمائی موئی روزی ہے بیٹ بھرتا ہے۔کوئی فاقے کے وقت سوال کرتا ہے کیکن فاقہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص فاقے کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ جائے۔

وہب رضی اللہ عند کے باے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر آسان تانبا بن جائے اور زمین سیسے کی ہوجائے تو میں ہر حال میں رزق کا اہتمام کروں گا۔لیکن اگر میرا رجحان صرف رزق کی طرف ہی رہے تو میں مشرک ہوجاؤں گا۔

ابوعلی رود باری فرماتے ہیں، اگر صوفی پانچ روز کے بعد یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں تو فالزموہ بالسوق و مروہ بالکسب (اے ملازم بازار کرواور کسب کا حکم دو)

یبال ایک نکتہ پیدا ہوتا ہے۔ جوشخص روزی کمانا ترک کرے ذکر وفکر میں بیٹے جائے یا اخلاص واستغراق کے لیے عبادت میں مشغول ہوجائے لیکن اس کے دل میں تشویش ہو، اور اس انتظار میں رہے کہ کوئی شخص آئے اور اس کے لیے پچھے لائے تو ایسے خض کو ترک کسب روانہیں ہے، البتہ وہ شخص جس کا دل قوی ہواور حق تعالیٰ پرصبرو تو کل کرنے کی طاقت رکھتا ہو

مل عوارف -اس تصنيف كالإرانام"عوارف المعارف ب، جي شخ شباب الدين سبروردي (م ١٣٢ه) نے تحرير فرمائي ب-

ایسے شخف کے لیے ترکے کب بہتر ہے۔اگر کسی شخف کے دل میں بیاضطراب ہے کہ کوئی شخص اس کے گھر آئے اور اے کچھ دے تو یہ خیال بھی ایک قتم کا سوال ہے جو دل ہے کیا گیا پس ترک سوال ترک سبب ہے بہتر ہے۔

قال النحوف ذكر والرجا انس ومنهما يولد حقائق الايمان ليني فرمايا كه خوف ذكر ب اوررجا (اميد) محبت ب، ان دونول سے حقائقِ ايمان پيدا ہوتے ہيں۔

ایضاً، النحوف جند من جنود الله، لا یصح خوفه حتی لا یخاف من الحسنات کما یخاف من السیات پیما اسیات پیم (فرمایا) خوف الله تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے خوف اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کوئی شخص نیکیوں سے ایسے بی ڈرے جیسے برائیوں سے ڈرتا ہے۔ جس روز اخلاص سے نماز پڑھی ہویا روزہ رکھا ہویا پاک حجی اداکیا ہو، اس روز زیادہ ڈرنا چاہیے۔ (دراصل) خوف ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔

خشیت الله عبارت ہے خوف ہے۔ اس کے بارے میں مشائ کا اختلاف ہے۔ (سفیان) اوریؒ نے فرمایا ہے کہ خوف ہے۔ اس کے بارے میں مشائ کا اختلاف ہے۔ (سفیان) اوریؒ نے فرمایا ہے کہ خوف ہے۔ اس کے شار کے ساتھ عقوبت برداشت کرنا (خوف ہے) ابراہیم بن شعبانؓ نے فرمایا، جب خوف دل میں بیٹے جاتا ہے تو شہوتوں کی جگہوں کو جلا دیتا ہے اور اس ہے دنیا کی رغبت دور کردیتا ہے۔ بعضے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے جلال ہے دل کا لرز نا خوف ہے۔ کہا گیا ہے کہ خوف احکام کی متابعت ہے دل کا تو ت ہے۔ کہا گیا ہے کہ خوف احکام کی متابعت ہے دل کا قوی ہونا ہے۔ حاتم اصم کا قول ہے کہ ہرشے کے لیے زینت ہے، عبادت کی زینت خوف ہے۔ خوف کی علامت میں اللہ تعالی فرماتا ہے، فالا تَحَا فُولُهُمْ وَ حَافُونَ إِنْ کُنْتُمْ مُومِنِيْنَ مِلَّ (تو تم ان سے نہ ڈرواور جھے سے تصرامید ہے، جیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، فالاً تَحَا فُولُهُمْ وَ حَافُونَ إِنْ کُنْتُمْ مُومِنِیْنَ مِلَّ (تو تم ان سے نہ ڈرواور جھے سے تصرامید ہے، جیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، فالاً تَحَا فُولُهُمْ وَ حَافُونَ إِنْ کُنْتُمْ مُومِنِیْنَ مِلْ (تو تم ان سے نہ ڈرواور جھے سے

ڈرواگرتم مومن ہو) خشیت عمل کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، جیسے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اِنَّمَا یَخُشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماؤُ اللّه کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے میں جوعلم والے ہیں۔) جو شخص کی شے سے ڈرتا ہے اس شے سے دور بھا گتا ہے (لیکن جوشخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف دوڑتا سے حال کہیں خذا ہے دلی نہیں میں ایس میں ایس کا لیکس میں ایس کی مقدم شہر میں گئی ہے کہ ذری کی مقدم

ے۔ جہال کہیں خوف ہے دلیری نہیں ہے اور جہال کہیں رجا (امید) ہے فرصت نہیں ہے۔ اگر اس کی (خوف کی) یا اُس کی (امید کی) دائی قید میں رہے تو ایمان تاہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ الایمان بین المحوف والو جا (ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے) اس حقیقت کا بھید ہے۔

خوف اورامید پرندے کے دوپر ہیں۔ اگر اس پرندے کا ایک پر ناقص ہوتو ایک پر کی قوت سے اڑنے کی رفتارست رہے گی جب تک دونوں پر کیساں اور برابر نہ ہوں۔ قطعہ:

ط يبال مطبوعه ننظ (ص ٢٣٣) من طويل عربي عبارت مع فارى ترجع كتحريرى كى ب- احقر مترجم في عربي عبارت نقل كرف ك بجائ فارى ترجيح كاردوتر جمد كرف يراكتفا كيا ب-

ير پاره ٣- سورة ال عمران، آيت ١٤٥ \_ حق پاره ٢٢ ـ سورة فاطر، آيت ٢٨ ،

دو بال خوف ورجا مرغ سالک از ہم زو پر ید تاہم آشیانِ وحدت خویش بریخت پر ہوائے گریز، خانہ گرفت کشاد بال و پر از بیضہائے کثرت خویش

ترجمہ: سالک پرندے نے خوف دامید کے دوپروں کو حرکت دی اور اپنے آشیانۂ وحدت کی طرف اڑا خواہشِ فرار (خوف) نے برتوڑ دیا تو گوشے میں بیٹھ گیا اور اپنی کثرت کے انڈوں (امیدوں) سے بال ویر کھولے۔

خوف کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی کے مر ( تدبیر ) سے محفوظ نہ رہ سکے، وَاُمِلُی لَهُمُ إِنَّ کَیْدِی مَنِینُ مُل ( اور میں انھیں مہلت دیتا ہوں بے شک میری خفیہ تدبیر بہت کی ہے ) دس امور مرکی علامت ہیں۔ اوّل بے ذوق طاعت، دوم بغیر توبہ کیے گناہ کرتے رہنا، سوم دعا میں بے اطمینانی کی کیفیت، جہارم علم بے ممل، پنجم حکمت بے نیت۔ ششم احرّام کے بغیر

نیک بندوں کی صحبت، ہفتم بدلوگوں کی جانب رغبت، ہشتم ہے اطمینانی، نہم اللہ کے آگے ایسی عاجزی جویقین سے خالی ہو، دہم بندے کاغیر خدا پر بھروسا۔ آخر کی دوعلامتیں سب سے بدترین ہیں۔

رجا کی علامت یہ ہے کہ بندہ طاعت میں لگا رہے اور اللہ تعالی کے کرم کی امیدر کھے۔ دل کی قوت امید ہے۔ شخ میکی معاذرازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے معانیوں میں سے سب سے بوی عنایت یہ ہے کہ بندے کے ول میں اللہ تعالی کے کرم کی امید قائم رہے۔

لوگوں نے مالک بن دینارکوخواب میں دیکھا۔ ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انھوں نے کہا کہ میں اُس بارگاہ عالی میں بہت زیادہ گناہوں کے ساتھ حاضر ہوا، مجھے تمام گناہوں سے پاک کردیا گیا اُس یقین کی بنا پر جو مجھے اللہ تعالی کے ساتھ تھا۔ افا عند ظن عبدی ملے لیخی میں اپنے بندے کے گمان پر ہوں اس حقیقت کا بھید ہے۔ حق تعالی نے بشر حافی سے ان کی وفات کے بعد دریافت کیا کہ تو ونیا میں مجھ سے کیوں ڈرتا رہا، ما علمت الکو بم صفتی (کیا تونییں جانا کہ الکریم میری صفت ہے) شعر:

امید دارال دست زوند مدام بدوست اگر فرد محسل نند در که آویزند

ترجمہ: امید دارانِ کرم ہمیشہ دوست کا سہارا بکڑتے ہیں۔ اگر دوست کا ہاتھ چھوڑ دیں تو چھرکس کے سہارے رہیں

مله بإره ۹ بسور والاعراف، آيت ۱۸۳

ت پارود بسوروالا مرات، ایت ۱۸۱ یع مطبوعہ نسخ (ص۔۴۳۵) میں بیرحدیث قدی اس طرح نقل کی گئی ہے ،'' اُمَا عَلیٰ ظنّ عبدی'' کیکن بیردرست نہیں ہے۔ یہاں خطی نسخ کے مطابق نقل کی گئی ہے۔

# لطيفه ٢٣

#### خواب کی تعبیر کا بیان

قال الاشرف ً:

التعبير ما يعبر من الرويا بمقتضى حال يعنى سيداشرف جہال كيرٌ نے فرمايا، تعبير كمعنى الى بات ظاہر كرنے كے من جوخواب ميں ديكھے گئے واقعے كے مطابق ہو۔

جسرت قدوة الكبراً فرماتے تھے كداہل رياضت ومجاہدہ كے خواب كى تعبير ارباب دولت كے خواب سے مختلف فتم كى

سرت مدودہ ابرا رہائے سے مدہاں رہا ہے اور ہا ہے دوب کا میر مختلف ہوتی ہے۔ ہوتی ہے خواہ دونوں کا خواب مکسال ہی کیوں نہ ہو۔ ہر گروہ کے خواب کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔

م واہ دووں کا واب بیتان کی ایک مدارد ہر دروات و ب کی بیر معلوم کرنے کے لیے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ ایک شخص خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی

تعطرت فدوہ البرا افراع سے لدایک کی جواب کی بیر سوم کرنے سے سے سرت را میں کی المد میں اور میں فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بہت سابید دار درخت کے بینچے بیٹھا ہوا ہول اور میں نے اس کے سائے سے فائدہ حاصل کیا۔ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمائی کہ شمصیں بادشاہ وقت سے دنیاوی فائدے

نے اس کے سائے سے فائدہ حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر قرمانی کہ تھیں بادشاہِ وقت سے ونیاوی فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک دوسرے شخص نے بعینہ یمی خواب جو ایک بادشاہ نے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

بیان کیا۔ فر مایا، اس کا ملک اس کے ہاتھ سے جلا جائے گا لیکن تخت وہی رہے گا۔ فرماتے تھے کہ خواب کی تعبیریں بھی کئی قتم کی ہوتی ہیں۔ ایک قتم یہ ہے کہ خواب بیان کرتے وقت خواب و یکھنے والے

کے جسمانی اعضا کی حرت کس طرف ہے۔ اگر دائیں جانب حرکت کرتے ہیں تو تعبیر اچھی ہوگی اگر اعضا کی حرکت بائیں جانب ہے جانب ہے تو بری ہوگی۔ اس تعبیر کو'' فعل السائل'' اور'' بالسمع'' بھی کہتے ہیں۔'' تعبیر بالسمع'' کا تعلق تعبیر بتانے والے سے ہے کہ اس نے خواب سنتے وقت کیا سا۔ اگر اس نے مبارک بات جیسے اذان کی آ واز، تلاوت قر آ ن، اللہ تعالی انبیا اور اولیا کا اس مثل کردہ ہے ۔ یہ میگی گراہی نام ان کی مثل ناخش گوار

ذکریاں کی مثل کلام سا ہے تو خواب کی تعبیر نیک ہوگی اگر اس نے نامبارک بات جیسے گالی یا گرید یا اس کی مثل ناخوش گوار بات کی ہے تو خواب کی تعبیر بری ہوگی۔ ایسے ہی'' تعبیر بہ بھر'' بھی ہے۔ اس کا تعلق بھی تعبیر بتانے والے سے ہے یعن جب خواب بیان کیا جارہا تھا تو اس نے کیا دیکھا۔ اگر ایسی بات دیکھی جو نیک فال ہو جیسے اچھا چرہ یا گھوڑے کی شکل اور ایی ہی چیزیں تو خواب کی تعبیر نیک ہوگی۔ اگر براچیرہ اور بری صورت دیکھی جو نیک فال خیال نہیں کی جاتیں تو اس صورت میں خواب کی تعبیر بری ہوگ۔ خواب کی تعبیر بتانے والے بہلی فتم کو'' تعبیر بسمع'' اور دوسری فتم کو'' تعبیر بہر ہیں ہو نالباً ای مجلس میں فرمایا کہ حضرت شیخ فرید الدین آئج شکر جب بھی کوئی خواب و یکھتے تھے تو اس کی تعبیر جانے کی بہت کوشش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب و یکھا اور اس کی تعبیر کے لیے بہت غور وفکر کیا لیکن کوئی مناسب تعبیر حاصل نہ ہوئی ، یہاں تک کہ قرآن شریف سے فال دیکھی، اس میں بھی ایک ایسی آیت برآ مد ہوئی جس سے تعبیر کے نیک و بدگا پہتہ نہ چائی ، یہاں تک کہ قرآن شریف سے فال دیکھی، اس میں بھی ایک ایسی آیت برآ مد ہوئی جس سے تعبیر کے نیک و بدگا پہتہ نہ چائی ہوئی ، یہاں تک کہ قرآن شریف سے فال مرحضرت شیخ نظام المحق والدینؒ نے عرض کیا۔ یا شیخ! آپ کے خواب کی تعبیر نیک مختبر نیک خواب کی تعبیر نیک فراب بیان کہ خواب کی تعبیر نیک فرار ہے تھے تو آپ کا دایاں دست مبارک آسمال کی جانب حرکت کرر ہاتھا، اس صورت حال سے میں نے جانا کہ خواب کی تعبیر خیر کے ساتھ ہوگی۔ پھر رویت باری تعالی کا ذکر آگیا (فرمایا) خواب کی تعبیر سے متعلق ابن سرینؓ طفرماتے ہیں کہ جو شخص حق تعالی کوخواب میں دیکھے تو ایمان لائے گا۔ اگر فاس یہ خواب کی تعبیر سے متعلق ابن سرینؓ علف فرماتے ہیں کہ جو شخص حق تعالی کوخواب دیکھے تو ایمان خواب دیکھے تو اسے تو بد نصیب ہوگی۔ اگر ظالم ہادشاہ بوخواب دیکھے تو عادل ہوجائے گا۔ اگر فاس یہ خواب دیکھے تو عادل ہوجائے گا۔ اگر فاس یہ خواب دیکھے تو عادل ہوجائے گا۔ دونوں جہانوں میں عدل وانصاف جاری ہوگا۔

#### طرح طرح کے خوابوں کا ذکر

حضرت قدوۃ الكبرا فرماتے سے كه شياطين برشكل كے مشابہ بوكر سامنے آسكة بيں ليكن رسول عليه السلام كى شكل بيں فہيں آسكة (اس كى أنفيس قدرت بى نہيں ہے) اى سلسلے بيں فرمايا كه بغداد بيں قلندروں كى ايك جماعت آئى اور ايسے اطوار شروع كرديے جو اہل سنت و جماعت كے خلاف سخے شہر كے علا اور فسحا جمع ہوئے اور ان کے قبل كرنے كا فتو كى دے ديا۔ مولا نا بر بان الدين جو بغداد كے علا كے پيشوا اور راست گفتار اہل بلاغت كا خلاصہ سخے، اس معاطے كے پيش كار بنداو بي معاملہ سلطان كى فدمت بيس عوض كيا، سلطان نے تعظيم و تكريم بجالانے كے بعد كہا كہ كل ميرے پاس سوال فتو كى رواند كيا جائے تاكہ فيصلہ كروں۔ مولا نا اپنے گھر آگئے۔ رات خواب بين ديكھا كہ ان كے والد كى شكل بين ايك نورانى شخص بنداو كہدرہا ہے، اے بيٹے! تو كس خيال بين گرفتار ہے۔ خلق خداكو خداك حوالے كر اور يہ كہدكر وہ شكل غائب ہوگئى۔ مولا نا خواب سے جاگ تو بہت فكر مند ہوئے كہ اب كروں؟ (اى تشويش بين) نيندآ گئے۔ حضرت رسول عليہ السلام كى عالم آ را اور مشكل كشاشكل خواب بين نماياں ہوئى، فرمايا تم ہرگز اپنے دل بين تر دونہ كرو۔ وہ ابليس كى صورت تھى جس نے دھوكہ ديا اور مشكل كشاشكل خواب بين نماياں ہوئى، فرمايا تم ہرگز اپنے دل بين تر دونہ كرو۔ وہ ابليس كى صورت تھى جس نے دھوكہ ديا عبر بنانے كے ماہر شے۔ نااج ميں وفات باؤہ وہ ابلی تنان بير وہ نام محد ابن بير بن تھا۔ آپ مفتيان بھرہ بي بلندم بين اور دور جد انسان ماور خواب كي تو بين نمايات اور منسل مقار ان من واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ باز، بال نمارہ وہ سے مالئے ہوں وہ اللہ بن اللہ عادرہ اللہ بنانے باری فقد اللہ اللہ بن الے در وہ اللہ بنان برانہ بان عارہ وہ مسل اللہ بان عارہ وہ سے دالہ بن بي وہ بائلہ بيا ہوں اللہ بن ان اعلام محمد النظر فرائد اللہ بائن ہا دور اللہ بائلہ بائن بائن عارہ وہ بائن بین وہ بائن بیاں عارہ وہ بائلہ بی اللہ بائن اللہ بائن بائن عارہ وہ بائلہ بائن بائن عارہ وہ بائن بین وہ بائن بیاں عارہ وہ بائن بائن عارہ وہ بائن بیاں عارہ وہ بائن بین بین میں بائن عارہ وہ بائن بین بیاں عارہ وہ بائن بین بین مورت تھی بیاں بیاں عارہ وہ بائن بین بیاں عارہ وہ بائن بین بیاں عارہ وہ بائن بین بین بین بیاں عارہ وہ بائن بین بین بین بین بین بیاں عارہ بین بین بین بین بین بین بین بین بین بی

اورتم ے شرع درست کرنے کی بات کی۔ اب تم پر لازم ہے کہ پوری آ مادی سے اٹھو، شریعت پر کاربند ہوجاؤ اور ان کے قتل کرنے کا فتویٰ دو کیوں کہ بدعت کو جڑ سے اکھاڑ نا انتہائی اہم کا م ہے۔ مولانا (اس بشارت سے) بہت خوش ہوئے اور شریعت کا حکم پورا کیا۔

خواب میں جمائل (چھوٹا قرآن شریف جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے) پانا بہت اچھا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ خواب کی تعبیر برشخص کی نسبت سے جو زاہد ہو، فاسق ہو یا صوفی ہو جدا جدا ہوتی ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اہام اعظمؒ نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منورہ کو کھود رہے ہیں، بڈی کی خاک کوالٹ پلیٹ اور پراگندہ کررہے ہیں۔ صبح ہوئی تو اہام اعظمؒ بہت پریشان اور فکر مند ہوئے۔ ایک شخص کو یہ پیغام بھیجا کہ تم ابن سیرین کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے ( اس کی تعبیر کیا ہے ) وہ شخص ابن سرین کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے بیخواب دیکھا ہے۔ حضرت ابن سرین نے فرمایا کہ بی آپ کا خواب نہیں ہوسکتا البت اہام اعظم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ہوگا۔ جائے اور آنھیں خوش خبری دیجے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی خاک اور شریعت کے مغز کو دنیا کے اطراف میں پہنچا ئیں۔ اگر کسی دوسرے شخص نے یہ خواب دیکھا ہوتا تو ابن سرین اس کی تعبیر دوسری طرح

عبدالملک بن مروان نے خواب دیکھا کہ اس کی کئی وٹمن سے جنگ ہوگئی ہے۔ وٹمن نے اسے زیر کرکے چومیخا کردیا ہے۔ جب عبدالملک بیدار ہوا تو کہا کہ رات میں نے برا خواب دیکھا۔ اس نے ایک شخص کو ابن سیرین کی خدمت میں بھیجا اور تھم دیا کہ تم اپنی طرف سے بیخواب بیان کر کے تعبیر دریافت کرنا۔ ابن سیرین نے خواب سنا اور کہا کہ بیخواب تم نے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوگا تو عبدالملک بن مروان نے دیکھا ہوگا۔ جاؤ اور انھیں بشارت دو کہ آپ اطراف زمین پر قبضہ کریں گے اور دیمی کو زیر کریں گے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو'' خواب ہمت''
کہتے ہیں۔ دوسری قسم کا نام'' خواب علت' ہے۔ تیسری قسم کو اصفات واحلام (پرا گندہ خواب) کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا اجمال
یہ ہے کہ لوگوں کو بیداری میں کسی چیز کا خیال پیدا ہوتا ہے جب سوتے ہیں تو اس چیز کوخواب میں دیکھتے ہیں جیسے بھوکا پیاسا
شخص خواب میں روٹی اور پانی دیکھتا ہے۔ دوسری قسم ہیہ ہے کہ کوئی شخص کسی مرض یا بیاری میں گرفتار ہے اور اس کے درو سے
نالاں ہے۔ ایسا مریض خواب میں خوف وہراس دیکھتا ہے۔ تیسری قسم ہیہ ہے کہ لوگ خواب میں شیطان کو دیکھتے ہیں یا
اُن برعسل واجب ہوجاتا ہے۔ ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

# لطيفه ٣٣

### بخل،سخاوت، رزق اور ذخیرہ کرنے کے بیان می*ں*

#### قال الاشرف :

البحل هو الامساك عن الحق من ذمة سيد الثرف جبال كيرٌ نے فربايا كہ تنجوى اپنے ذمے حق كو والسخاهو فناء النفس فى سبيل الله مع الواجب. اداكر نے ہے رك جانا ہے اور تاوت اللہ تعالى كى راه ميں واجب كے ساتھ نفس كوفنا كرنا ہے۔

ایک شخص پر جو بچھ واجب ہے اگر ادائیں کرتا تو بخیل کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ جاہتا ہے۔ کہ واجب سے زیادہ ادانہ کرے تو اس نے فضلیت کو ترک کیا خواہ دے یا نہ دے۔ اگر دیتا ہے تو عدل ہے واجب کا ادانہ کرنا حرام اور بخوی ہے۔
ایک دوسری روایت ہے کہ تی وہ شخص ہے جو واجب کو ادا کرتا ہے اور بخیل اس کے ضد ہوتا ہے ( لیعنی واجب ادائیں کرتا) لیکن تی اور جواد میں فرق ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تی وہ ہے جو حق دار کو واجب ادا کرتا ہے اور جواد وہ ہے جو واجب پر اضافہ کرکے (حق دار کو) دیتا ہے، بعض علا کے زد یک، صفات ضلق کے اعتبار ہے، جو دوسخا کے ایک بی معنی ہیں لیکن حق نعالی کو جواد کہتے ہیں اور تی نہیں فرمایا ہے اور نہ اصادیث و روایت میں اس نام ( لیعنی تی نام ) کا ذکر ہے۔ علا کا اجماع ہے کہ حق تعالی کا نام رکھنا بمقتضائے عقل ولغت جائز اصادیث و روایت میں اس نام ( لیعنی تی نام ) کا ذکر ہے۔ علا کا اجماع ہے کہ حسب اسے عالم کہتے ہیں اور عاقل وفقیہ نہیں کہتے، حالاں کہ عالم ، عاقل اور فقیہہ کے ایک بی معنیٰ ہیں۔

بیان کرتے ہیں کہ پہلا درجہ مخاوت ہے، اس کے بعد جود اور اس کے بعد ایٹار کا درجہ ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ ایک شخص اپنے مال میں پچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پچھ بچا کر رکھے وہ تخی ہے، جوشخص زیادہ خرچ کرے اور اپنے لیے کم بچائے وہ جواد ہے اور جوشخص خود تکلیف اٹھائے اور دوسرے کی تکلیف دور کرے وہ صاحب ایٹار ہے۔ یہ تمام خوبیاں صفات خلق میں شامل ہیں۔ بیان فرماتے تھے کہ جواد وہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز دینے کاخیال دل میں پیدا ہوائی وقت دیدے۔ اگر دوسرے خطرے کا انتظار کرے تو تنی کہا جائے گا۔ علاوہ ازیں تنی مال دیتے وقت بعض باتوں کی احتیاط کرتا ہے (مستحق اور غیر متحق میں تمیز کرتا ہے) لیکن جواد کئی قتم کی احتیاط نہیں کرتا۔ بعض بزرگوں کے نزدیک ایثار، انفاق، فنوت (جوانمردی) اور صدقہ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ایثار دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پرتر جیجے وے کر مال خرج کرنا ہے اور انفاق ہیہ ہے کہا بی محبوب شے کوخرج کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُو اُمِمًا تُحِبُونَ عَلَی (تَمَ ہُرگن نہ یاسکو گے نیکی یہاں تک کہ خرج کروائی چیز ہے جھے تم پیند کرتے ہو)

فتوت ہے کہ دوسرے کے کام کے لئے قدم اٹھائے۔ اپ نفس کو دوسرے کنفس پرترجے نہ دے۔ صاحب فتوت انساف کرتا ہے اور خود انساف کا طالب نہیں ہوتا، دوسرول کے عیب چھپاتا ہے اور آج جو پچھاس کے پاس ہے، کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا اور سوالی کو (خالی ہاتھ) نہیں لوٹا تا۔ قال علیہ السلام الصدقہ تقع اولا فی ید المرحمن ٹیم انتقل فی ابدی الفقیو۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ اولا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے پھرمختاج کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ فقیر کو تھوڑا بہت ضرور دینا چاہے اور شرم نہیں کرنا چاہے۔ اس حقیقت پرخور کرے کہ ہرعطا کرنے والا لینے والا بھی ہے۔ صدقہ کے تبول ہونے کی پائج شرطیں ہیں۔ دوشرطیں صدقہ دینے سے پہلے ہیں۔ ایک مید کہ صدقہ حال کمائی ہے۔ دوسری شرط میہ کہ کہ صدقہ دیتے وقت کی ہیں۔ ایک مید کہ محدقہ دیتے وقت کی ہیں۔ ایک مید کہ کہ صدقہ دیتے وقت کی ہیں۔ ایک یہ کہ صدقہ دیتے وقت کی ہیں۔ ایک یہ کہ صدقہ دیتے وقت کی ہیں۔ ایک یہ کہ صدقہ دوئی دی ایک شرط میں کہ کہ صدقہ دوئی دی اور بانحوی ایک شرط

صدقے کے قبول ہونے کی پانچ شرطیں ہیں۔ دوشرطیں صدقہ دینے ہے پہلے ہیں۔ ایک یہ کہ صدقہ حلال کمائی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صدقہ صالح لوگوں کو دے تا کہ خراب باتوں پر خرج نہ ہو۔ دوشرطیں صدقہ دیتے وقت کی ہیں۔
ایک یہ کہ صدقہ خوش دلی اور عاجزی کے ساتھ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں سے چھپا کر دے اور پانچویں ایک شرط صدقہ دینے کے بعد کی ہے اور دو میہ ہے کہ صدقہ دینے کا ذکر زبان پر نہ لائے احسان نہ جتائے لائد کہ طلوا صدَفائِحکُم اللّٰمَنِ وَ الآذی علّ (نہ ضالع کر دا پی خیرا تیں احسان جا کر اور تکلیف پینچا کر)۔ حضرت فرباتے تھے کہ عطا کرنے والا اپنی نظر پیدا کرنے والے پر کھے عاتم (طائی) اور اس کی خاوت کا ذکر ہوا۔ (فربایا) حضرت شخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ نظر پیدا کرنے والے پر کھے عاتم (طائی) اور اس کی خاوت کا ذکر ہوا۔ (فربایا) حضرت شخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ نظر پیدا کرنے والے پر کھے عاتم (طائی) اور اس کی خاوت کا ذکر ہوا۔ (فربایا) حضرت شخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ خوابات ہے جو کہا خواب کی خاوت کے خلا ہے کہ دو اعراف میں ہو است ہے اللہ عامل ہوتا ہے کہ کافر کے عذاب میں کی ہوتی ہے لیکن محقی ہوتا ہے کہ کافر کے عذاب میں کی ہوتی ہے لیکن محقی ہے کہ کافر کے عذاب میں کی بوتی ہے لیکن ختی ہے کہ کافر کے عذاب میں کی باعث اے عذاب ہی کہ خواب ہے اس کا احتمال ہے کہ کافر کے عذاب میں کی باعث اے عذاب ہی کہ خواب ہے اس کا احتمال ہے کہ کافر کی مسلسل نکیوں کے باعث اے عذاب ہی کہ خواب ہو جائے ، ایسا ہونا نص صریح کے خلاف ہوگا جبر حال یہ امرار الٰہی ہیں ، ان کا اعشاف تحریفیں کیا گیا ہے۔ چونکہ قلم کی لگام ہے اختیار ہاتھ ہے نکل گی تھی اس کیا سے ماس یہ امرار الٰہی ہیں ، ان کا اکتماف تحریفی کی سرت کے خلاف ہوگا ہے اس کیا ہے اس میا میں اس کیا ہے اس مقام پر ایک شمہ ذکر اس امراک بھی انگشاف تحریفیوں کو خلاف ہوگا ہے۔ چونکہ قلم کی لگام ہے اختیار ہاتھ ہے نکل گی تھی اس کیا ہے اس مقام پر ایک شمہ ذکر اس امراک بھی

مله یاروبه ۱۲ مورهال عمران ، آیت ۹۲

مار بارو ۳ سورولقرو آیت ۲۲۳

ہوگیا۔اشعار:

چودر دنیا عذاب درحمت آید چرا در آخرت آرند انکار

ترجمہ: جب دنیا میں عذاب اور رحمت دونوں آتے ہیں تو کچر آخرت میں ان کا انکار کیوں کرتے ہیں۔

که آن قادر چو وعده کرده در پیش بجان ودل گراید نص و آثارط

ترجمہ: اس قادر مطلق نے جب وعدہ کیا ہے تو جان وول ہے اس کے حکم کو قبول کرنا چاہیے۔مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے دوزخ ہے۔

> ولے رمزیست در وے عار فال را کہ در پوشیدہ می دارند اسرار ترجمہ:لیکن اس میں عارفین کی ایک مصلحت ہے کہ وہ اسرار الٰہی کوظا ہر نہیں کرتے۔ چودر کارے کے را درپذیرد بود راحات رنج و آئنج ڈر بار

ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ممل کو قبول فرما تا ہے تو اس کی محنت راحت اور موتی برسانے والا خزانہ ہوجاتی ہے۔ حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ اگر ایٹار کی تفصیل میں درختوں کے پتے ایک ضخیم کتاب اور سمندروں کا پانی روشائی بن جائیں تو ایک حرف سے زیادہ نہیں لکھا جاسکتا۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بندہ صفتِ بخل سے موصوف ہو کیوں کہ بخل اپنی

خاصیت میں کفر کی صفت رکھتا ہے۔ کا فرول کے بخل کی انتہا یہ ہے کہ اگر کا فرناخن سے پہاڑ کھودنا چاہیں تو یہ کام ان کے لیے آسان ہے لیکن زبان پرکلمہ لانا دشوار ہے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ اللہ کی بناہ! اللہ کی بناہ! میں اگر اپنے اصحاب واحباب کے بارے میں سنوں کہ ان اوصاف کا ایک شمہ اُن میں ہے تو اپنی بیعت وخلافت کے ہندھن ہے آخییں آزاد کردوں گا۔

فرماتے تھے کہ بعض درولیش اپنے اہل وعیال کے لیے ذخیرہ کرنا روا رکھتے تھے جیسے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کوایک ماہ، بعض کو چھ ماہ اور بعض کوایک سال کی خوراک مہیا فرماتے تھے لیکن حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ایک حکمت ہے کہ بعض کم ہمتوں کو جوعقیدہ ویقین میں ست ہیں سند ہوجائے ان کے لیے نہیں جو

كامل الحال حضرات بير \_ نعو ذبالله منها \_

ط (پیمصرع مطبوعہ نسخ میں'' بجان دول گرابرنص وآ ٹار'' اورخطی نسخ میں'' بجان دول کرابرنس وآ ٹار'' دونوں سے منبوم واضح نہیں ہوتا احقر مترجم کے قام میں شاند مصرع دور میں گا۔ اور مدرا میں نصری ملا'' قام تھھوے میالات ترجی کا است

## لطيفه ۴۲

#### ریاضت ومجامدے کا بیان اور سعادت وشقاوت کی وضاحت

#### قال الاشرف ً:

سید اشرف جہاں گیڑنے فرمایا کہ مجاہدہ نفس کے لشکر سے جنگ کرنا، اور ریاضت وواردات کی بارش اور الہامات کی کثرت کے حسن وجمال سے نفس کی اصلاح کرنا ہے۔

المجاهدة هي المحاربة بعسكر النفس والرياضة هي اصلاح النفس بقبول الواردات العينيه والهامات الفيضيه.

مثان کورو گار اور صوفیہ عظام کا اس امریس اختلاف ہے کہ مجاہدے ہے مرتبہ وصول حاصل ہوسکتا ہے یا نہیں۔ اکثر مثان کی کا قول ہے کہ مجاہدہ وصول کا سبب نہیں ہے کیوں کہ علت یہ ہوتی ہے کہ سبب اور نتیج کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس ہوتا کھا کی ساتھ اس کا نتیجہ فورا ظاہر ہوجاتا ہے ) بہت ہوگ جیں کہ مجاہدہ کرتے ہیں لیکن مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اس ایت پاک، وَالَّذِیْنَ جَاهَدُو ا فِیْنَا لَنَهْدِینَهُمْ مُسُلُنَا علل (اور وہ لوگ جضوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ضرور ہم انھیں اپنی راہیں دکھا کیں گی کہ باہدے کو علت قرار دیتے ہیں وہ کہتے مالی دائیں ہے اللہ مضم نہیں ہے لیکن یہ حضرات جو مجاہدے کو علت قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجاہدہ کرتا ہے اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں گارکوئی شخص مجاہدہ کرتا ہے اور مقصود حاصل نہیں ہوتا تو یہ محروی مجاہدے کو شرط علت قرار دیتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) اگر کوئی شخص مجاہدہ کرتا ہے اور مقصود حاصل نہیں ہوتا تو یہ محروی مجاہدے میں کسی کسی کی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آیت پاک اُد اُدھوئی اُسْتَجِبُ لَکُمُ مِنْ (اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جے چاہے ) کو بھی اس پر محمول کرتے ہیں کہ پاہدہ اور اللہ تعالی کے انعام کی) علت قرار نہیں دیا جاسکتا، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ یہ امور از بی ہیں، پس معلوم ہوا کہ طلب و کابدہ علت نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہ کہ یہ اختصاص وخصوصیت شاید نبوت ہے متعلق ہے بعنی خت

لم باروا ۲ رسوره العنكبوت، آيت ۲۹

مله بإرو۴۴ سوره المومن، آیت ۲۰

تعالی جے چاہے نبوت کے لیے منتخب کرے تو یہ تاویل سلف کے (عقیدے کے) خلاف ہوگی۔ رہائی ملف ہوگا۔ رہائی ملف کے رعقیدے کے) خلاف ہوگ ۔ رہائی ملف پول تو اے زعلت پاک چہ بود خوب وزشت مشتے خاک اے کیے خدمت آستانت را گرگ بوسف نگار خانت را گرگ بوسف نگار خانت را

ترجمہ: اے اللہ! تو تمام علتوں ہے پاک ہے۔ تیری قبولیت کے آ گے انسان کا نیک وبد نیج ہے۔ اے اللہ! ایک شخص تیرے آستانے کا خدمت گزار ہے دوسرا تیرے نگار خانے کے لیے یوسٹ کا بھیٹریا ہے۔

میرے اساے 6 حدمت حرار ہے دو حرامیرے نفار جانے کے بیے یوسف 6 بیسریا ہے۔ اصحاب مجلس اللہ تعالیٰ کے بے نیازی اور استغنا کا بیان من کر رونے لگے اور عرض کی کہ جب طلب مجاہدے کی حقیقت

یہ ہے تو ہاری ساری تگ ودو بے کار ہے۔

ہے رہادی ماری میں میں روز ہے مارہے۔ حضرتؓ نے فرمایا کہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ مجاہدے اور ریاضت کی شرط انتہائی درجے تک پوری کرو اور اپنی محنت

پر نظر ندر کھو اوراے وصول کی علت گمان ند کرو۔ حضرت ؓ نے عالبًا یہ جملہ کی بار د ہرایا کہ مجاہدہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ کرنے کی چیز ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام دینی احکام ان اصول پر مبنی ہیں۔ اول یہ کہ تہہیں یقین ہو کہ کفر وایمان اور

طاعت وگناہ تقدیر الٰہی ہے وابستہ ہیں ، البتہ دل میں تہید کرلواور جمت میں نہ پڑوان احکام کو بجالا وُلیکن اصول اوّل کومقدم رکھو۔ ابیات:

عقل فرمان کشیدنی باشد عشق ایمان چشیدنی باشد عشق ماشقان سوئے حفرتش سرمست عقل در آستین وجان دردست

تر جمہ:عقل کا کام حکم کی تھینچ تان ( تاویل) کرنا ہے۔عشق ایمان کی حلاوت چکھنا ہے۔ عاشق محبوب کی بارگاہ میں ہے خودی ومستی کی حالت میں جاتے ہیں۔ان کی عقل آستین میں اور جان ہیں کی ہوتی ہے۔

( الله تعالیٰ کے عکم ہے ) جی چرانے والے چندلوگوں نے طاعت وعبادت کو ترک کردیا ہے اور اہل حال بزرگوں کے

اس قول کو بکڑلیا ہے کہ مستی حال کی کیفیت میں زہروعبادت بے سود ہے، کام تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی ہے بنتا ہے۔اس

طرح انھوں نے حرام کو حلال کرلیا ہے۔ بیزندیقوں اور محدوں کا طریقہ ہے۔ ایبانہیں ہے کہ زہد وعبادت ہے کار ہیں بلکہ مراد اس سے بیہ ہے کہ افعال (طاعت وعبادت) پر غرور نہ کرو، جیسے کہ امام شبلی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا ہے، لیس الزهد فی الدنیا الحقیقة لینی زمد حقیق دنیا میں نہیں ہے۔ اس قول میں زبد کا انکارنہیں ہے بلکہ اس سے مراد زمد پرغرور ند کرنا ہے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كداس پر (بعنی عنایت حق پر) سب كا عقیدہ ہے اور اس سے تجاوز كرناممكن نبيں ہے اس كے باوجود متقد بين سے متاخرين تك تمام بزرگ مجاہدہ كرتے رہے ہيں اور كرتے رہيں گے۔ بيت:

تا خخم نکارد سن بارِ مشاہدہ تکارد

ترجمہ: جب تک کوئی شخص مجاہدے کا بیج نہ ہوئے گا تو اے مشاہدے کا ٹھل بھی نہیں ملے گا۔

پس طالب صاوق اور سالک واثق پر لازم ہے کہ مجاہدات وریاضات کی ادائیگی میں ذرہ بھر فروگز اشت نہ کرے اور نہ چوکے کیوں کہ سی شخص پرمجاہدے کی تنجی کے بغیر مشاہدے کا درواز ونہیں کھلا ہے اور سلوک کے راہتے کو طے کیے بغیر وصول کی نعمت میسر نہیں ہوئی ہے۔قطعہ:

> بیا اے سالک جانباز دلگیر بنہ پاۓ طلب درراہ اعمال کہ بے زادِ رہ وبے پاے حذاہل نیارد دیدروۓ کعبۂ حال

ترجمہ: اے جال باز دلگیرسالک آ اور اعمال کے رائے میں پائے طلب رکھ اچھی طرح جان لے کہ رائے کے سامان کے بغیراور نظے یاوُں چل کرکسی نے تعبۂ حال کی زیارت نہیں گی۔

سید الطا کفد ط (جنید بغدادیؒ) نے فرمایا ہے کہ ان کے اصول پانچ خصلتوں پر بنی ہیں۔ اوّل ، دن کو روز ہ رکھنا دوم، رات میں نماز پڑھنا، سوم اخلاصِ عمل، چہارم تمام تر رعایت کے ساتھ عمل کرنا، پنجم ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا، اور سہیل تستری نے فرمایا کہ ہمارے اصول سات ہیں۔ اوّل اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

پیروی کرنا سوم کی کواذیت دینے سے نفس کوروکنا، چہارم گناہوں سے پر ہیز کرنا، پنجم تو بہ کرنا، ششم حقوق ادا کرنا۔ ملا حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ جوریاضتیں مشاتخ صوفیہ سے متعلق بیان کی گئی جیں انھیں خود پر لازم کرنا مناسب نہیں ہے کیوں کدریاضت کی اُس مقدار سے جو ہزرگوں نے اپنے لیے مقرر کی تھیں، اُس مقدار سے طالب کی ریاضت سوئی

ملہ یہاں سے ایک طویل عربی عبارت فاری ترجے کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ مترجم نے عربی عبارت نقل کرنے کے بجائے فاری ترجے کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرہا کیں مطبوعہ نسخہ مصرف 1744۔

<sup>.</sup> یا سهیل تستری کا ساتواں اصول مطبوعه اور خطی دونوں نسخوں میں نقل نہیں کیا عمیا ہے۔ واللہ اعلم۔

کی نوک برابر بھی بڑھ جائے، تو الی ریاضت ہے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ راہ حق میں الی ریاضت طالب کے مرکب جم
کوتھکا دیتی ہے اور وہ مجنگار ہوتا ہے بلکہ نفس اگر دائیں بائیں مائل ہوتو شریعت کے مطابق، مجاہدے کے کوڑے لگا کر اے
راہ راست پر لائے اور بدعت سے پر ہیز کرے۔ خلاف معمول کھانا چینا کلی یا جزوی طور پر یا اس طرح کی اور با تیں ترک نہ
کرے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں ایک صالح عورت نے جاگئے کی خاطر اپنے گلے میں ری
باندھ کر لڑکا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسنا تو منع فرمایا۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ کوئی شخص ازراہِ ہوں پہلے چندریاضتیں اختیار کرے اور پھر چھوڑ وے تو ہے اچھی بات نہیں ہے بلکہ جوریاضت یا دظیفہ وہ خود پر لازم کرے اُن پر جمار ہے۔

اگر طالب صاحب اہل وعیال ہے تو اس ہے اس کی حالت کے مطابق مجاہدہ کراتے ہیں۔ اگر ک حل سے تامل ہے تہ اس حاکر ہیں ہیں جا ہے کام میں داتہ ہیں۔

اگرایک چلے کے قابل ہے تو ایک چلہ کراتے ہیں۔ ایک چلے سے کام نہ بنا تو دوسرے چلے کا تھم دیتے ہیں۔ حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ ریاضتوں اور مجاہدوں کے فوائد وانعامات حد بیان سے باہر ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی ریاضت کے باعث بزرگ ہوجاتا ہے جیسا کہ راہبوں کے قصوں میں بیان کیا جاتاہے کہ ایک راہب تھا جس نے تقریباً ای سال تک ریاضت کی تھی۔ اس زمانے میں کافرکی مدت ریاضت چالیس سال تھی۔ جب خواجہ ابراہیم

خواص ملے نے اُس راہب کی ریاضتوں کی خبر می تو فرمایا کہ اس راہب نے چالیس سال سے زیادہ ریاضت کی ہے شایدا سے کمال حاصل ہوگیا ہوگا اور حقیقت منکشف ہوگئ ہوگ۔ میں جاکر ویکھتا ہوں۔ جب ابراہیم خواص اس راہب کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچ تو اس نے اپناسر باہر نکال کر کہا،'' مجھے کوئی بزرگی حاصل نہیں ہوئی ہے'' آپ نے اس سے دریافت کیا کہ پر آئی مدت سے کیوں گوشدنشین ہو؟ اس راہب نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے کتے کو قید کررکھاہے اس کی مگہانی کے ليے بيٹها ہوا ہوں۔ جب ابراہيم خواص نے اس راہب كى بيد باتيں سنيں تو اپنے ول ميں مناجات كى كدا الله! تيرے وست قدرت میں ہے کہ نا شناس برگانے کو اپنا شنا سا بنالے راہب نے کہا، آپ کیسی فضول بات کررہے ہیں، بیاللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جے چاہے بیگاندر کھے جے چاہے آ شنا بنائے۔حضرت ابراہیم خواص این ول میں شرمندہ ہوے اور کہا، اللہ کی شان بے کدایک راہب کو ایباشرف بخشا ہے کداس فتم کی باتیں کررہا ہے۔ غالبًا ای سلسلے میں حضرت قدوۃ الكبراً نے نے فرمایا کہ ایک راہب تھا جس نے بہت سے سال اپنے سلوک کی سیر میں صرف کیے تھے۔ جب اس ناقص نے ابراہیم خواصٌ کے کمال کا شہرہ سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت ابراہیم خواص میشہ سفر میں رہتے تھے۔ جب ملا قات ہوئی تو اُس را بب نے عرض کیا کہ میں اس سفر میں آپ کے ہمراہ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہتم ہمارے ساتھ ندرہ سکو گے کیوں کہ ہارا گزارا تو كل پر ہے۔اس نے عرض كيابية وبهت اچھى بات ہے شايد مجھے بھى توكل كا كچھ حصد نصيب ہوجائے۔ (بهر حال) وونوں نے ایک وادی طے کی اور ایک بیابان میں داخل ہوے تو رات ہوگئے۔ دونوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں قیام کیا۔ جب رات زیادہ ہوگئ تو اُس راہب نے کہا۔ اے شیخ آپ چند برسول سے ملک ولایت میں نقارہ مشیخت بجارے ہیں۔ اب خدائے تعالی ہے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر کے بتاؤ۔ حضرت ابراہیم خواص شرمندہ ہوے اور باری تعالیٰ کی بار گاہ میں عاجزی اور انکسارے عرض کیا کہ اے باری تعالی این آشنا کو ایک غیرے سامنے رسوانہ کر۔ چند کھے نہ گزرے تھے کہ دو پیالے پانی کے اور دورہ ٹیاں غیب سے نازل ہوے۔ دونوں نے رزق غیبی تناول کیا۔ دوسرے دن سفر کرنے کے بعدرات ہوئی تو خواجہ ابراہیم نے راہب سے کہا آج تمھاری باری ہے۔ راہب نے عرض کی البی اگر ابراہیم کی تیرے نزدیک قربت ہے تو مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ ابھی چند ہی لمح گزرے تھے کہ جار پیالے یانی کے اور جارگرم گرم روٹیاں نازل ہوئیں۔ وونوں نے رغبت کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعدخواجہ ابراہیمؓ نے فرمایا اے راہب سیج کہنا کہ تم نے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا میں نے کچھ بھی عرض نہیں کیا تھا، بس آپ کو پیرتصور کرکے اپنا شفیع بنایا تھا۔ اب میں اسلام لاتا ہوں آ پ مجھے کلمة تلقین فر مائیں ( کلمہ پڑھ کر ) وہ مسلمان ہوگیا۔

حضرت قدوة الكبراً فرماتے تھے كەاللەتغالى كى راه ميں مجاہدات ورياضات ميں عجيب اسرار ہيں۔اگر الله تعالى توفيق عطا

<sup>(</sup>۱) خواجه ابرائيم خواص - آپ كا پورا نام ابو آخق ابرائيم بن احمد الخواص آملي تفا- ال<u>ه آج</u> من وفات پائى- به واقعدخواجه فريد الدين عطار ً ف' تذكرة الاوليان مين بيان كيا بـ - طاحظه فرما كمين ، تذكرة الاوليا جلد دوم تهران ، حياب پنجم صص ١٢٥-١٢٨ -

لطيفههم

فر مائے تو سعادت از لی واہدی ہر شخص کے باطن میں ہے کین بغیر اللہ تعالیٰ کی عنایت کے کچے نہیں ہوسکتا۔ رہائی: ط کے را کہ عادت سعادت بود سہ عادت درو از عبادت بود سخا وصفا وارادت کو اگر از الٰہی ارادت بود

ترجمہ: جس شخص کی خصلت سعادت ہوجائے اس میں عبادت کی تین عادتیں پیدا ہوجائیں گی۔(وہ تین عادتیں یہ میں) مخاورت باخلاص اور نک منتی (کیکس میدادیت ) صرف اللہ سال مضل اصل ت

ہیں) خادت، اخلاص اور نیک نیتی (لیکن سعادت) صرف اللہ تعالی کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔
حضرت قدوۃ الکبرُ اُکسی کتاب کے حوالے سے نقل فرماتے تھے کہ سعادت بندگی اور عبادت کا نتیج نہیں ہے جیسے شقاوت
گناہ کا نتیج نہیں ہے اور یہ امر خلاف حقیقت نہیں ہے کہ سعادت ہو یا شقاوت دونوں کی علت صرف اللہ تعالی کی مشیت
ہے۔ بہت سے اصلاح یافتہ لوگوں پر موت کے وقت شقاوت کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں اور اس کے برعکس گنہگاروں سے
سعادت کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اگر چہ حقیقت یہی ہے (کہ صالح شخص سعید اور عاصی شقی ہوتا ہے) لیکن حکم تو (موت
کے وقت) علامات پر دیا جاتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالی کی بے نیازی کا پرچم بلند ہوتا ہے تو طاعت وعبادت کے لشکر دھرے
کے دھرے رہ جاتے ہیں اور شرائی ہے خور کو اتنا کچھ عطا کرتے ہیں کہ ہزاراں ہزار زاہد زمانہ جیران ہوجاتے ہیں اور

زاہدانِ وقت ایسی بری حالت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ کسی شرابی اور جواری کی ایسی تذکیل نہیں ہوتی۔قطعہ: ملک زہے بادشاہے جہاں کز علم

شق را دہدآل ہمہ برگ وساز

ترجمہ: سبحان اللہ جب وہ باوشاہ جہاں بے نیازی کے میدان میں اپناعلم بے نیاز بلند کرتا ہے تو سعادت کی جنت درہم برہم ہوجاتی ہے اورشق کو (عیش آخرت کے ) تمام اسباب عطا کردیتا ہے۔

مجھی بول بھی ہوتا ہے کہ ( قابل نفرت) الو کو اللہ تعالیٰ شکر چبانے والے طوطی کی خاصیت ہے نواز تا ہے اور کالے کے ایس میں اسٹ مال میں ان ان ان ان ان ان ان ان ان کا ان ک

کوے کو ہمائے سعادت کے بال وپر عنایت فرما تا ہے۔ زنآر باندھنے والے کافر کو اس قدر فراز کرتا ہے کہ ہزاروں وستار فضیلت باندھنے والے جیران ہوجاتے ہیں۔سبب یمی ہے کہ اس کی ذات پاک کمال بے نیازی کی حامل ہے۔ بیت:

مله سیاشعار رباعی کی معروف دزن و بحر مین نبین میں۔

ت مطبوعه ننخ (ص ٢٥١) مي سوكابت ك باعث مح نقل نبين بواب يبال مترجم في الصحطي ننخ في نقل كياب -

از صومعہ براندو بے گانہ خواندش وزبت کدہ بخواند و گوید کہ آشناست

ترجمہ: ایک کوعبادت خانے سے بیہ کہ کر نکال دیتا ہے کہ بیگا نہ ہے دوسرے کو بت کدے سے بلاتا ہے اور فر ماتا ہے کہ ہمارا آ شنا ہے۔

نقل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہتم کس حال میں ہو،عرض کیا کہ خوف وخطر کی کیفیت میں رہتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے حق میں کیا فیصلہ ہو، کہیں وہی فیصلہ نہ ہو جو ایک راندے گئے (ابلیس) کے حق میں ہوا۔

اصحاب معرفت میں سے ایک بزرگ کا قول ہے، فرمایا کرسب کو فردائے قیامت کا خوف لگا ہوا ہے اور میں حق تعالیٰ ہے خوف کرتا ہوں۔ قطعہ:

> خوف بمه مردمال زفرداست مائیم زهم دینه داریم برچند که خوف او طپاند اما به امید دینه داریم

ترجمہ: سب لوگوں کو آنے والے کل کا خوف ہے لیکن ہم گزرے ہوے کل سے خوف زدہ ہیں ہر چند کہ یہ خوف (شب وروز) بے چین رکھتا ہے لیکن ہم گزرے ہوے کل کے بارے میں پر امید ہیں۔

ای سبب سے ارباب معرفت کا جگرخون ہوتا ہے۔ ہر چند کہ اصحاب بصیرت اورارباب خبراس بارے میں تھوڑا سا علم رکھتے ہیں اور اس (خوف) سے محفوظ ہیں لیکن جب آل حضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی عظمت کا خیال آتا ہے۔ طلب احتمال ہو ہے کہ مقولہ یا لیت محمد لم یعخلق محمد (یعنی اے محمد کی رب کاش محمد کو پیدا نہ کرتا) شاید ہی اس پہلو سے متعلق ہو کیوں کہ اکثر عارفین نے اس قول کو دوسری روایت برحمل کیا ہے۔ رباعی: مل

دل وعقل از جلالِ او تیره تن وجال از کمالِ او خیره ہر کہ آل جارسید سربہ نہد

بر نہ آل جارسید سربہ ہبد عقل کال جارسید پر بہ نہد

ط مطبوعہ ننخ (صص ۲۵۱-۲۵۲) اور خطی ننخ میں میہ عبارت اس طرح نقل کی گئی ہے'' اما یاد جلال آنخضرت چوں می آید ہمہ در جب وے کلاثی ست'' نغات میں کوئی لفظ'' کلاثی'' نہیں ماتا اس لیے عبارت کا ترجمہ جس میں سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، عبارت کے داضح نہ ہونے کے باعث اصلیاطاً مچھوڑ دیا ہے۔ سے باعث اصلیاطاً مچھوڑ دیا ہے۔ ترجمہ: اس کی عظمت سے دل اور عقل تاریک ہیں۔ اس کے کمال سے جسم وجان چکا چوند ہو گئے ہیں۔ جو اس بارگاہ میں پہنچا ہی سرنیاز جھکا تا ہے۔عقل پہنچی ہے تو یروں کوسمیٹ لیتی ہے۔

جس وقت حق تعالی کے کرم کا شامیانہ پھیل جاتا ہے تو لاکھوں امیدیں پوری ہوجاتی ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ (علیہ السلام) جب اپنی ذات یاد کرتے تو اس قدر مضطرب ہوجاتے کہ ایک میل دور تک لوگ ان کی صدائے اضطراب من لیتے۔ ای حالت اضطراب میں ایک مرتبہ جریل علیہ السلام آئے اور کہا ہل دایت خلیلا متحاف المخلیل یعنی دوست نے کیا دیکھا کہ اپنے دوست سے خوف کھاتا ہے۔ خلیل علیہ السلام نے کہا ہاں بات ایسی ہی ہے لیکن جس وقت مجھے اپنی ذات یاد آتی ہے تو دوسی ہوجاتی ہے۔ قطعہ:

گر برو جودِ عاشقِ صادق نہند تیخ بیند گناہِ خویش نہ بیند عطائے یار ہر چند در جفا والم امتحال کند ہر گز جفائے یار نہ گوید وفائے یار

ترجمہ: اگر عاشق صادق کے جسم پرتکوار ماریں تو وہ عاشق اے اپنی خطا گردانتا ہے دوست کی عطانہیں سمجھتا دوست بھی ظلم کرکے بھی دکھ پہنچا کر عاشق کا امتحان لیتا ہے لیکن عاشق امتحان کو دوست کی جفا کہتا ہے اور اے کرم دوست نہیں کہتا۔

### لطيفهه

### رسم ورواج ، خوشگوار مزاج اور معاملات کا بیان

قال الاشرف"

سیداشرف جہاں گیڑنے فرمایا کدرسوم چند باتوں کا رواج

الرسوم هوالرسوم.

با جانا ہے۔

قوت القلوب میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں پچھ باتیں رواج پاگئی ہیں جنھیں اسلامی رسوم کہا جاتا ہے لیکن اُن کا اس اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے جو پہلے زمانے میں تھا بلکہ ان رسموں میں اسلام کی بوتک نہیں پائی جاتی۔ بیت:

> صحبتِ نیکاں زجہاں دور شد خوانِ عسل خانهٔ زنبور شد

ترجمہ: نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا تو دنیا کے رفصت ہو چکا ہے ہیں کھانے چائے کوشہد کی کھی کا چھتارہ گیا ہے۔
اب سے پہلے جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے سے تو دریافت کرتے سے، کیف حالک (آپ کا کیا عال ہے؟)
اس پرسش سے ان کی مرادیہ نہ ہوتی تھی کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں بلکہ مرادیہ ہوتی تھی کہ آپ کا عال اپنے مولا (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ کیسا ہے یا ای طرح کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ جو پچھ ایک دوسرے سے دریافت کرتے تھے اس کا تعلق وین نہ ہب سے ہوتا تھا یا ان میں اضافے سے متعلق ہوتا تھا۔ گھر یلو حالات نہیں پوچھتے تھے کہ ان کا تجس منع ہے۔
تعلق وین نہ ہب سے ہوتا تھا یا ان میں اضافے سے متعلق ہوتا تھا۔ گھر یلو حالات نہیں پوچھتے تھے کہ ان کا تجس منع ہے۔
کی صحابی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کی دوست سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے اور تر دد کے سبب
کی کو اندر نہ بھیجا، یہاں تک کہ رات ہوگئے۔ رات گھر کے درواز سے پر گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو وہ گھر سے باہر نظے اور آئے کی وجہ دریافت کی تو انھوں نے کہا کہ مقصود اس آیت پاک پر عمل کرنا تھا، وَلُوْ اَنَّهُمْ صَبَرُ وُا حَتَّی تَخُورُجَ اِلْيَهِمْ
لَکُانَ خَیْرًا اللّٰهُمُ طَلَ (اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ (خود) ان کی طرف باہر تشریف لاتے تو ضرور ان کے لیے بہت لگانً خُیرًا اللّٰهُمُ طُلَ (اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ (خود) ان کی طرف باہر تشریف لاتے تو ضرور ان کے لیے بہت

مله بارو۲۷ ـ سوره الحجرات ، آیت ۵ ـ

اچھا ہوتا) جب دومسلمان بھائی راتے میں ایک دوسرے سے ملیں تو خوش ہونا جا ہے۔ ای طرح ایک دوسرے کے ہاں آنے اور جانے میں (خوش ہونا جا ہے)۔ اذا التقبی مسلمان تنزل علیهما مایة رحمة تسعون منها لا کثر هما ہشرو عشرة لا قلهما، یعنی جب دومسلمان ملاقات کریں تو ان دونوں پرسور حمتیں نازل ہوتی ہیں۔نوے رحمتیں اس پر جوزیادہ خوش ہوتا ہے اور دس رحمتیں اس پر جو کم خوش ہوتا ہے۔

حضرت قدوۃ الکبڑا فرماتے تھے کہ بری رہم فی الحقیقت شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی اس لیے نا پندیدہ اور نامتبول ہوتی ہے۔

ای اثنا میں خوش طبعی کا ذکر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے درمیان جوخوش طبعی ہوتی ہے وہ بھی اصول کے مطابق ہوتی ہے۔ رسول علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ مطابق ہوتی ہے۔ رسول علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کے ججرے میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آؤ ہم تم دوڑ لگاتے ہیں۔ جب دوڑے تو حضرت عائشہ آگے نکل گئیں بچھ دنوں کے بعد حضرت رسول علیہ السلام آگے نکل گئیں بچھ دنوں کے بعد حضرت رسول علیہ السلام نے بھر دوڑ لگانے کے لیے کہا۔ اس مرتبہ رسول علیہ السلام آگے دخترت علیہ السلام نے فرمایا میاس کا بدلہ ہے۔

ای طرح ایک روز رسول صلی الله علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ایک جاب حضرت عائشہ اور دوسری جانب حضرت سودہ رضی الله تعالی عنہا بیٹی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا کے سامنے ایک پیالے میں خربوزہ تھا۔ حضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سودہ ہے فرمایا کہ فربوزہ کھاؤ۔ وہ رک گئیں، چند بار کھانے کے لیے فرمایا۔ لیکن حضرت سودہ کھانے ہے رکی رہیں۔ آفر میں حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہ کھاؤ گی تو فربوزہ فرمایا۔ لیکن حضرت سودہ کھانے ہے رکی رہیں۔ آفر میں حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہ کھاؤ گی تو فربوزہ محمارے چہرے پر ماروں گایا مل دوں گا۔ حضرت عائشہ نے فربوزہ باتھ میں لے کر حضرت سودہ کے منھ پرمل ویا۔ رسول علیہ السلام کوہنی آگئی اور حضرت سودہ ہوگئے۔ ای اثنا میں حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ آگئے۔ مجلس برطرف ہوگئے۔ رسول علیہ کی۔ دونوں کے چہرے آلودہ ہوگئے۔ ای اثنا میں حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ آگئے۔ مجلس برطرف ہوگئے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا جلدی سے اپنے منھ دھوکر صاف کر لیے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابی عظمت ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز مجھ سے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ چلو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون دیر تک غوطے میں رہتا ہے۔ وہ دن محرم کے مبینے کا تھا۔

ای طرح حضرت ابو بکرصد بین فرماتے تھے، صحابۃ الوسول بینما زحون بالبطیخ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی باہم خوش طبعی کرتے تھے، ایک دوسرے پر بطور مزاح خربوزہ ملتے تھے) یعنی ایک دوسرے پر خربوزے کے حصلکے مار کربنسی نداق کرتے تھے۔ صوفیہ کے اخلاق وعادات بھی رسول علیہ السلام اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق کے مطابق تھے اور اُن کا اظہار عام لوگوں کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوتا تھا البتہ اُن کی توجہ شخ رحمتہ اللہ علیہ ( کے عمل ) کی جانب رہتی تھی۔ اخلاق برتنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سوائے اس محض کے جو پہلے ہی ہے مخصوص ہو چکا ہو۔ اخلاق کا اعتدال ہے برتنا بہت دشوار ہے لیکن چونکہ صوفیہ کی نظر، تمام امور میں، اللہ تعالی پر ہوتی ہے اور وہ عام لوگوں کی نفسیات ہے باخبر ہوتے ہیں اس لیے افراط و تفریط سے بچتے ہوئے راہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں لیکن مبتدی مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ خوش طبعی کی زیادتی سے پرہیز کرے۔مزاح میں کی کرنے کاعلم اس روایت سے حاصل ہوتا ہے کہ سعید بن عاصؓ اپنے فرزند کونفیحت کرتے تھے کہ اپنی خوشی طبعی میں کمی کرو کیوں کہ خوش طبعی کی کوئی حدنہیں ہے اور نہ انتہا ہے۔ (اس کی زیادتی) اُنس رکھنے والول کو بے باک اور اہل صحبت <sup>مل</sup> کو وحشت میں ڈالتی ہے۔ لیس بیہ روایت افراط وتفریط پر (واضح) دلیل ہے کہ دونوں رویے ناپیندیدہ ہیں۔

فقیبہ سمر قندی ملے فرماتے ہیں کہ بیہ بات بے خوف کبی جاسکتی ہے کہ خوش طبعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ (امت کے لیے) پیشرط ہے کہ مزاح میں گناہ کی بات نہ کہی جائے اور نہ کہنے والے کا مقصد محض لوگوں کو ہنسانا ہو کیوں کہ دونول باتیں نا پسندیدہ ہیں۔ انبی امزح و لا اقول الا الحق یعنی میں مزاح کرتا ہوں اورنہیں کہتا ہوں گرحق بات (الحديث)-حضرت الس بن مالك رضى الله عنه منقول ب كه أن كاايك بهائي تفا-حضرت عليه السلام جب بهي اس ي ملتے تواس سے فرماتے ، یا اہا عمیر مافعل نغیر لینی اے ابوعمیر نغیر کو کیا ہوا۔ نغیر ایک چڑیا کا نام تھا جے عمیر " یا لتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک بڑھیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول الله ( صلی الله علیه وسلم) میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے بہشت عطا فرمائے۔ پیغیبرعلیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بروھیا جنت میں نہیں جائے گ۔ وہ بڑھیا رونے لگی۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ یارسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اے مملین کردیا۔ حضور عليه السلام في بير آيات تلاوت فرما كيل، إنَّا أَنْشَانَهُنَّ إِنْشَاءَ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبُكَاراً، عُرُباً أَتُرَاباً، لِأَصْحَبِ الْيَمِينُ عَلَّى (بے شک ہم نے اُن عورتوں کو خاص پیدائش پر بنایا، تو ہم نے انھیں باکرہ بنایا۔ اپنے شوہروں ہے محبت کرنے والی (آپس

مله مطبوعه نسخ (۲۵۳) میں اہل محیفه نقل ہوا ہے اور قطی نسخ میں صرف" اصحبہ" ہے۔ بیزیاد و قرین قیاس ہے۔مترجم نے قطی نسخ کے مطابق ترجمہ

میں) ہم عمر (بیویاں) دائیں طرف والوں (نیک بخت لوگوں) کے لیے) وہ بڑھیا خاتون خوش ہوگئیں۔

يد نظيبه سم قندي سے غالبًا ابوالليث نفر بن محمر قندي مراد جي - أهين" امام البديّ" بھي كہتے جي - عصر على وفات پائي ـ ملاحظ فرمائي جاريّ فقد املای (اردوز جمه )ش ۴۴۸\_

MALTA - LT. Filling - 1401 5

مروی ہے کہ ایک مخض جن کی کنیت ابا عربقی، اُن ہے ایک روز رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام عمران مرد خودعورت پر غلبہ پاتا ہے۔ انھوں نے عرض کیا یا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تو مرد ہوں آپ نے کس وجہ سے عورت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شمصیں جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں دیکھا اس بنا پرعورت مخاطب کیا۔ انھوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ پر اللہ تعالی کا سلام ہو، آپ مجھے اس کنیت سے نہ پکاریں کہ میرانام عورتوں میں شامل ہوجائے کیوں کہ جو پچھ آپ کی زبان مبارک پر آتا ہے وہی ہوکر رہتا ہے۔شکر ہے اس وقت عورت نہ بنا۔حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور زبان مبارک سے فرمایا، اے ابوعمر۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كے اس طرح كے مزاح كى مثاليس روايتوں ميں كثرت سے بيان كى مجى بين حقيقت يمى ب كه ايسامزاح جس سے جرم اور گناہ آلودلهودلعب بيدا ہونے كا انديشہ ہو پربيز كرنا عليہ كہ بہت كى بنى نداق كى باتيں جنگ وجدال كا موجب ہوتى ہيں۔

### لطيفه٢٧

### حسن اخلاق ،غصه،شفقت اور معاملات سے متعلق وعظ ونصیحت

حفرت رسالت صلی الله علیه وسلم ہے بھی ایک حدیث روایت کی گئی ہے، اذامور تم بریاض الجنة فارتعوها، قبل وما ریاض الجنة فارتعوها قال مجالس الذكر لین جبتم جنت کے باغوں کی طرف گزر كروتو چرنے کے لیے قیام كرو عرض كیا گیا كہ جنت کے باغ كیا ہیں، فرمایا ذكر کی مجلسیں۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ واعظوں كى باتيں سننا اور نصيحت كرنے والوں كى نصيحتوں كاعلم حاصل كرنا خوشگوار نعت ہے۔ يہ نعت كى كو حاصل ہوتى ہے، ذالك فَضُلُ اللّهِ يُوْتِيَهِ مَنُ يَّشَآءُ عَلَى (بيرالله كافضل ہے جے چاہتا ہے ديتا ہے)۔ عالم كے رہے سے نئے والے كا رہہ كم تر ہے۔ المناس عالم و متعلم وسائو الناس كاملح يعنى لوگوں ميں بہترين لوگ عالم دين اور متعلم ہيں ، ان كے علاوہ جولوگ ہيں وہ موٹے جانوركى مانند ہے۔

فرماتے تھے کہ واعظ جب بچھ بیان کرتا ہے تو اس کی توجہ اللہ تعالی پر ہوتی ہے اور اس کی نفس میں کوئی آرزونہیں ہوتی۔ وعظ بیان کرتے وقت وہ اپنی ذات کو تمام چیزوں سے خالی کرلیتا ہے۔ اپنی زبان کو جاہل کی زبان سمجھتا ہے۔ معارف اورعوارف کا پاک چشمہ جو اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے اس کے بارے میں یقین کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے

جاری کیا ہے۔ وعظ کہنے کے لیے ایک خاص کیفیت درکار ہے۔ واعظ میں جب تک وہ کیفیت پیدا نہ ہو، وہ وعظ نہیں کہتا کیونکہ اس خاص کیفیت کے بغیر نہ وعظ میں ذوق پیدا ہوگا نہ سننے والوں میں شوق بالیدہ ہوگا۔

حضرت خواجہ عطار قدس سرہ کا قول ہے کہ وعظ کی ایک مجلس لہو ولعب کی ستر مجلسوں کا کفارہ ہے، اُس زمانے میں امید پڑھانے والی باتوں کے بجائے خوف آمیز یا تیں کہنا زیادہ بہتر ہے۔

مل بارو۲۷ موروالذاريات ، آيت ۵۵ م

200 - T 111 - 1 1 1 1

حضرت علی کا بھی قول ہے کہ لوگوں ہے نا امیدی کی باتیں کہنے میں حدے زیادہ نہ بردھیں ای طرح امید کی باتیں بھی اس زور وشور سے بیان نہ کی جائیں کہ لوگوں کے دل میں خدا کا خوف نہ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اُڈ عُ إلیٰ سَبِيُلِ

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الله عَرات كل الله كل الله على ال

اللہ سے رائے کی طرف بلانا کریہ ہے) کہ تو تول کو اللہ تعالی کی بندی پر آیادہ کیا جائے اور اس کی نافر مالی سے روکا جائے۔ حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا نفع پیہ ہے کہ لوگوں میں ضد اور مخالفت کا جذبہ پیدائبیں ہوتا۔ اب تم جو پیرد کیھتے ہو کہ لوگوں میں محمد ان میں میں میں میں میں تواج عالم

سنت سے سما ھادوت دیے ہیں رہ ہے کہ تو توں میں سماراور خانفت کا جدبہ پیدا دیں ہونا۔ اب م بوید دیسے ہو کہ تو تو میں اچھی نفیجت کا اثر ہوتا ہے تو اس کا تعلق علم وصواب ہے ہے ( نیکی کاعلم حاصل ہوتا ہے ) لیکن رقت ، نرمی اور در دپیدانہیں میں ترب کرکے دوسر دیں مل میں تاریخ مصال ترب کے ساتھ کے ایس جھے نفسر قبار کی اور سات سے گا اس ترب کر

ہوتے نہ کوئی خاص تبدیلی اور احتیاط حاصل ہوتی ہے۔ (جب قلب اچھی نصیحت قبول کرلیتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے)۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانا نبوت کی نیابت ہے۔ اکابرصو فیہ جو وعظ کہتے ہیں۔وہ

بزرلوں نے کہا ہے کہلولوں کو اللہ تعالی کی بندلی کی طرف بلانا نبوت کی نیابت ہے۔ اکا برصوفیہ جو وعظ کہتے ہیں۔ و، پہلے ہے ترتیب کردہ مضامین کے مطابق تقریز نہیں کرتے بلکہ بے اختیار جو خیال دل میں آتا ہے بے ساختہ کہہ دیتے ہیں۔ نقل سے شیخہ عشرہ خریس بر مرقل ہے۔ سے مجانہ

نقل ہے کہ شخ عثان خیر آبادی ملے ایک مدت تک مخلوق سے دور رہے اور بیابانوں میں رہے۔ ایک مدت کے بعد انہیں الہام ہوا کہ آبادی میں جاکر رہو اور لوگوں کو ہدایت کرولیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہزار مصبتیں برواشت کرو، چنانچہ شخ عثانٌ فرمانِ الٰہی کے بموجب بستی میں آگئے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو اس قدر بلائیں درچش ہوئیں کد اُن کا بیان کرنا تقریبا

ناممکن ہے۔کوئی تھپٹرلگا تا تھا،کوئی اینٹ مارتا تھا۔ شخ ہرمصیبت کو ثار کرتے رہے۔ جب ہزار بلائیں پوری ہوگئیں تو منبر پر جا بیٹھے اور وعظ ونصیحت کہنا شروع کردیا۔ جب وعظ ختم کرکے منبرے اُنڑے تو عرض کیا۔ اے اللہ! تیرے علم میں ہے کہ نہ

بیں علم رکھتا ہوں اور نہ پچھ فضل و کمال ہی مجھ میں ہے غیب سے ندا آئی کہ منبر پر بیٹھنا تمہارا کام ہے اور بیان کرنا میرا کام ہے بلکہ تم اپنی زبان کومویٰ "کے شجر کی زبان سمجھو۔ابیات:

> اے برادر گرز آئی در مخن کن تبی خود رازبارِ ما ومن

ترجمہ: اے بھائی اگر تو (نصیحت کی) ہاتیں کہنا چاہتا ہے تو خود کوغرور کے بوجھ سے ہلکا کرلے۔

گر شوی خالی زخود اندر کلام آید ازراه زبانت صد پیام

ملا میخ عثان کے حالات کمی تذکرے میں نہیں ملتے اس لیے آپ کے زمانے کالعین دشوار ہے۔فوائد الفواد مصنفہ حسن علی بجوی میں آپ کوخیر آبادی کے سال کرتے ہوئے کہ اس موجود کرتے ہوئے کہ اور کے اس محلہ صدور میں میں اس کے اس موجود کرتے ہوئے کہ اس محلہ صدور میں میں اس کے اس موجود کرتے ہوئے کہ اس محلہ میں موجود کرتے ہوئے کہ اس موجود کرتے ہوئے کہ کہ موجود کرتے ہوئے کہ اس موجود کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کہ اس موجود کرتے ہوئے کہ اس موجود کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کہ اس موجود کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے

بجائے حرب آبادی کہا گیا ہے۔ یہ واقعہ جو آپ کے تعلق سے اس لطفے میں بیان ہوا ہے۔ فوائد الفواد کی جلد دوم مجلس ۳۴ میں بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ: کلام کے وقت اگر تو اپنی ذات کے احساس سے خالی ہوجائے تو تیری زبان کے راہتے سے سوطرح کے پیام ماہر آئیں۔

> اندری حالت اگر ریزی گهر گوش ببر دل کند آن رامقر

رجمہ: اس کیفیت میں اگر تو تصحتوں کے موتی برسائے گا تو کان اُن موتیوں کو دِل تک پہنچانے کے لیے جگہ دیں

گرنباشی زیں صفت از خود حجی گرنہ گوئی تو سخن باشد بہی

ترجمہ: جب تک تو اپنے نفس سے بری نہیں ہوتا اس خوبی سے بہرہ مند نہیں ہوسکتا، اس صورت میں تیرے حق میں یہی بہترے کہ تو کلام نہ کرے۔

> واعظے کو ایں چنیں گویندہ شد کوپ معنی برخن کو بندہ شد

ترجمہ: وہ داعظ جو اس صفت کے ساتھ کلام کرتا ہے دہ معنی کے نقارے کو کلام پر کو منے والا ہوتا ہے۔ ورنہ ہم چو گوش خالی از دماغ

کم و را بے ہودہ در بازی ولاغ

ترجمہ: درنہ اس کان کی مانند ہے جو سننے سے عاری ہوتا ہے۔ اس کی باتوں سے عالم کو کم نفع ہوتا ہے کیونکہ وہ باتیں سراسر ہے ہودہ، کھیل اور شخصول کی ہوتی ہیں۔

> مجرئی او در زبانِ اشرف است داند آل کس کو مخن را عارف ست

ترجمہ: وہ باتیں جو اشرف کی زبان سے جاری ہوئیں صرف وہی محف جانتا ہے جو عارف ہے۔

حضرت نوری ملے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آ دی کب بات کہنے کے لائق ہوتا ہے؟ اور کب دعظ سننے کے قابل ہوتا ہے؟ فرمایا، اُس وقت جب اللہ تعالیٰ کے اسرار مجھ سکے اور اللہ تعالیٰ کے اسرار مجھنا مشکلات سے خالی نہیں ہے بلکہ ہزاروں مشکلات واقع ہوتی ہیں اور کلام جملوں کی گردان میں صرف ہوتا ہے واعظ کے لیے ضروری

کہ وہ سننے والوں کی لیافت کے مطابق وعظ کے۔ ہر مخض کو بیدا دراک حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار کی علتوں اور ملہ حضرت نوریؒ۔ یورانام ایوانحسین نوریؒ تھا۔ ۲۹۵ھ میں وفات یا گی۔ ملاحظ فر ہائیں،'' تاریخ تصوف درایران''م ۲۰۔

اس کے کلام کے آثار کی رمزوں کو سمجھ سکے قطعہ:

ہر کے را نیست ادراکِ سخن تا بھبمد غامض اسرار دل

با بهد ک پی منظم میرد دوق او اہل دل باید که گیرد دوق او

کاو گوہر کے بربیند زیر گل

ترجمہ: ہر شخص کو بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ دل کے اسرار کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ صاحب دل ہی زوق حاصل کرتا مشر کم نے الاقلاع ان نہیں ہوتی

ہے۔مٹی کھودنے والے کولعل و گوہرنصیب نہیں ہوتے۔ وعظ نصیحت کی ہاتیں سننے کے لیے بھی لیافت درکار ہے نہ وہ علم جوتم رکھتے ہو بلکہ وہ علم جو وَعَلَّمُنهُ مِنْ لَکُنَّا عِلْمُا طُ

(اور ہم نے اے اپناعلم لدنی سکھایا۔ ) کی لوح سے پیدا ہوتا ہے اور وہ فہم جو لا الله الا الله کے معارف سے فیض پہنچاتی

ہ۔قطعہ:

جملہ تاریک است ایں محنت سراے علم دروے چوں جواہر رہنماے رہبرے جانت دریں تاریک جاے

علم و فبمت، فبم وعلم جال فزاے

ترجمہ: بیرمحنت سراے ( دنیا ) تمام کی تمام تاریک ہے۔ اس تاریکی میں علم رہنما جو ہر کی مانند ہے۔اس تاریک جگہ میں تیری روح کے رہبر ہیں تیراعلم اور تیری فہم (لیکن ایسے ) فہم وعلم جو جانفزا ہوتے ہیں۔

سیری روح کے رہبر ہیں تیراسم اور تیری ہم (مین ایسے) ہم وسم جو جا تفزا ہوئے ہیں۔ حضرت قدوۃ الکبراً نے جامع مسجد بغداد میں خلیفہ اور وہاں کے اہل معرفت و مکرمت کے بے حد اصرار پر وعظ فرمایا۔

اُس مجمع میں تقریباً پانچ برار ارباب نفشل اور سرکاری امیر و سردار موجود تھے۔ قاری صاحب نے سورہ یوسف تلاوت کی تو حضرت پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگئ۔ ای کیفیت میں آپ نے تقریر شروع کی اور اُس وعظ میں معرفت وعرفان کے

اس قدر نکات بیان فرمائے کہ سارے مجمع پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئی اور لوگ گرید و زاری کرنے لگے۔ خاص طور پر آپ نے آیت پاک، لُوُلَا اَنُ رَّا بُوُهَانَ رَبِّهِ مِلَّ (اگر اپنے رب کی پخته دلیل نه دیکھ لیتے۔) کی تفسیر میں ایسی ایسی عاشقانه باتیں بیان کیس کہ سارے مجمع پر اُن کا اثر ہوا یہاں تک کداکٹر لوگ اپنے گھروں کی طرف دوڑے یا جنگل کی جانب نکل

بائی بیان ین کد سازے من پران ۱۹ مر ابوا یہاں ملت کدا سر وق اپنے سرون کی سرت روزے یو من ک جو ب ک مل پارہ ۱۵ سورہ الکہف، آیت ۱۵ مطبوعہ ننخ (ص ۲۵۴) میں سہو کتابت کے باعث انتیناہ قال کیا گیا ہے لیکن قرآن تکیم میں مندرجہ بالا آیت میں

علمناه آيا ۽۔

0

ا یک بزرگ نے جنہیں لوگ شیخ قطب متی کہتے تھے، فرمایا کہ میری عمر سوسال کے لگ بھگ ہے، بہت سے واعظین مختلف ملکوں اور اطراف کے یہاں آئے اور وعظ کی مجلس میں تقریریں کیس لیکن کسی نے ایسی خوبی و لطافت سے لبریز تقریر

محلف ملول اور احراف نے یہاں اے اور وعظ ی جس میں نفر ہو ہی میں جن می نے ایس موبی و نطاقت سے ہریج سریر نہیں کی جیسی حضرت نے کی۔

ظیفہ بغداد بھی ایک ہزار اشرفی اور ایک گھوڑا جس کی زین اور لگام سونے کی تھیں لے کر حاضر ہوالیکن آپ نے قبول نہیں فر مایا۔ دوسرے دن خلیفہ پھر حاضر خدمت ہوا اور بے حداصرار کیا تو آپ نے قبول کیا۔ ابیات:

> چناں دُر ریخت از دریائے امرار کہ گوشِ جاں پُر از دُرِّ و گہر شد

ترجمہ: (آپ نے) دریائے اسرار کے اس قدر موتی بھیرے کدروح کے کان موتیوں اور گوہروں سے بھرگئے۔ یہ خوش می ریخت سے از ساتی فیض

کہ ہر کس جمعہ زو زو بے خبرِ شد

رجمہ: (آپ نے) ساتی فیض کے سبو ہے ایک اچھی شراب نثار کی کہ جس مخص نے ایک گھونٹ کی مست ہوگیا۔ زبادِ فیض آبِ معرفت ریخت

رباد کی اب سرت رکت نہال عیش راثیریں شمر شد ک شد کا عشر میں مدیث یہ تھا گا

ترجمہ: فیض کی پرُوا ہواہے معرفت کی بارش ہوئی۔ عیش کے درخت میں شیریں پھل گھے۔ جس زمانے میں حضرت قدوۃ الکبراً مدینہ طینہ میں روضہ ممنورہ پر حاضر تھے، حصرت شیخ احمد یسوی کے سلسلہ سے سیویہ میں

بس زمائے یک مطرت قدوۃ البرا مدید طینہ یک روصہ سورہ پر حاصر سے، مطرت کی اسمد بیون کے سکت بیونیات را اللہ اللہ اللہ بیون کے سکت بیونیات داخل ترکوں کی اور ان کے مشاکنے نے آپ سے وعظ کہنے کے اصرار کیا اور عاجزی کا اظہار کیا اور کامیاب ہوئے۔ اُس زمانے میں حضرت ترکی زبان جانتے تھے لیکن زیادہ

مہارت نہ تھی۔ چونکہ یہ مجلس ترکوں نے منعقد کی تھی یہ بھی لازم ہوا کہ ترکی زبان میں تقریر کی جائے حضرت نے اس کے مطابق ترکی زبان میں تقریر کی اور ایسے قصیح لہجے میں حقائق و معارف بیان فرمائے کہ اہل زبان کو رشک ہونے لگا۔ جتنے

مثائخ اس مجلسِ وعظ میں موجود تھے سب کو ذوق باطنی حاصل ہوا اور ہر مخف ترکی میں کہتا ہوا آیا۔ ط<sup>ل</sup> تقریباً سوترک حضرت کے ہمراہ روانہ ہوئے اور خدمت و ملازمت پر کمربستہ ہوئے۔ بیلوگ ایسی محنت سے خدمت

سریبا تورک سرت سے براہ رواحہ ہوئے اور حدث و مار سے پر سربسہ بوے میں اس سے سے سے اللہ علی اللہ مت کے اللہ عبالاتے جیسی برگزیدہ خلفا اور نہایت عاقل حضرات کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے تھوڑی می مت میں اپنی اپنی ہمت کے

ملہ (اس کے بعد یہ عبارت ہے" کی حیف فیلندی بوسید و انداق تحلی اتبت گر پیکس کور مادی را" یہ عبارت مترجم کے لیے نا قابل فہم ہے اس لیے اس کا ترجمہ شامل متن نہیں ہے۔)

مطابق مقصد حاصل کرلیا اور چېرهٔ مقصود أن پر ظاہر ہوگیا۔قطعہ:

ہر کہ او دربزمِ رنداں زوقدم درخور ہمت دہندش جامِ ہے

ایں کیے از بادہ کم وم زو

ری کے از ہم شدہ ز آواز نے وال کے از ہم شدہ ز آواز نے

ترجمہ: جس شخص نے رندوں کی محفل میں قدم رکھا اے اس کے حوصلے کے مطابق جامِ شراب دیا گیا ایک شخص گھڑے کی شراب بی کریے خود ہوگیا دوسراشخص بانسری کا ہم نوا ہوگیا۔

ی سراب پی سراب پی سرے وو ہوئیا دوسرا میں باسری کا جم اور ہوئیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حرم شریف کے شیوخ اصرار کرنے گئے کہ حضرت ﷺ حرم حضرت نجم الدین اصفہانی کی موجودگی میں

ایک رور الیا ہوا کہ ترم مریف مے سیوں اسرار برتے سے کہ صفرت کی جرم مفری میں الدین اسمبان کی و بودن میں وعظ کہیں۔ آپ مجبور ہوگئے کیونکہ شیخ حرم کے حکم کو بجالانے کے سواکوئی چارہ نہ تھا چنانچہ مجلس ترتیب دی گئی۔ آپ نے

عربی زبان میں تقریر کی۔ اہلِ مجلس کو اس قدر ذوق وشوق حاصل ہوا کہ اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ حتیٰ کہ بعض عرب جوصحرا اور بستی ہے آئے تھے، شریکِ مجلس ہوئے۔ اُن پر اس قدر وجد و حال طاری ہوا کہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ نہایت مجیب واقعہ ہے کہ صحرامیں رہنے والے تقریر سے اس قدر متاثر ہوئے ، ابیات:

زور بازوئے کہ مخت انداز شد

ہر کرازہ تیر پڑاں در گزشت ترجمہ: جس کامل تیرانداز نے اپنے زورِ بازو ہے جس کسی کوتیز رفتار تیر ماراوہ (دل کے) یار ہوگیا۔

بود پیکال زا بهن پولاد رنگ م

از مجن و ہفت جوشن برگزشت ترجمہ: وہ تیر چونکہ فولاد کی مانندلوہے ہے بنایا گیا تھا اس لیے ڈھال اور سات زرہوں کو چھیدتا ہوا نگل گیا۔

سرگزشت از پاۓ دل خيزداگر - ساست گوش

ہم چو سیل آمد روال وز سر گزشت ترجمہ: حال اگر دل کی گہرائی ہے اٹھے تو سیلاب کی مانندرواں ہواور سرے گزر جائے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ حسنِ خلق اس بلند پاپیرگردہ یعنی صوفیہ کی خاص خصلت ہے جوانہیں ہی زیب دیتی ہے کہ بیجق کے زیور اور کلام کے لباس سے روشن ہوتے ہیں۔ تمام اقوال و افعال میں صوفی کی نظر چوں کہ حق تعالیٰ پر ہوتی

ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ تمام مخلوق ہے خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے۔ اگر شریعت کے مطابق کسی محل پر سختی ورکار ہے تو سختی کرے، لیکن باطن کے مطابق ای وقت اللہ ہے مغفرت طلب کرے۔ حضرت رسالت صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقد س میں اخلاق مرتبهٔ کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی ۔
ثان میں آیۃ کریمہ إِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقِ عَظِیْم الله علیہ وسل کے شک ضرور آپ بہت بڑی شان والے خلق پر ہیں ) نازل ہوئی۔
حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ غصہ بدرین خصلت و علامت ہے جس سے وصول کی نعمت میں زوال ہونے لگتا ہے اور حصول میں کی واقع ہوتی ہے۔ گردو وصوفیہ کو ہر حال میں اس عادت سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کی پناہ! اگر کسی طالب سے بعض کسی نوعیت سے سرزد ہوجائے تو اسے فورا استغفار کرنا چاہیے۔ (بید حقیقت ہے کہ) کوئی شے اس قدر خانہ ول کو خالی اور بے نور نہیں کرتی جس قدر خانہ ول کو خالی اور بے نور نہیں کرتی جس قدر خانہ ول کو خالی اور بے نور نہیں کرتی جس قدر خانہ دل کو خالی اور بے نور نہیں کرتی جس قدر خانہ دل کو خالی اور بے نور نہیں کرتی جس قدر خصہ کرتا ہے۔ قطعہ:

کمن خشم اے یار، درکارِ دیں کہ ادی کند ظرف باطن تھی اگر بابیت، باطن انور بود کمن خشم، اے سرو باغ بھی

ترجمہ: اے دوست! دین کے کام میں غصہ نہ کر کیوں کہ غصہ کرنے سے باطن کھوکھلا ہوجاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا باطن روشن ہوجائے تو اے گلستان خیرخواہی کے سرو! غصے سے برہیز کر۔

بائن روئن ہوجائے تو اے متانِ چرحوابی کے سرو! عصے سے پر ہیز کر۔ حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ مخلوق میں، انسانوں کے تعلق سے پہندیدہ اور بہترین صفت، شفقت کرنا ہے جے بیہ

نعت کلی طور پر حاصل ہوجائے اے ٹمرہ حقیقی بھی بخشا جاتا ہے۔ (حقیقی ٹمرہ یہی ہے کہ) اُس مخف کی ذات میں شفقت و مہر بانی کی صفات پیدا ہوجاتی ہیں۔ ذالِکَ فَصُلُ اللّٰهِ يُوْتِينِهِ مَنْ يَّشَآءُ مَ<sup>لِّ</sup> (بياللّٰه كافضل ہے جے چاہتا ہے ديتا ہے) بيہ بات بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہے کہ جب کی شخص پر شفقت و مہر بانی کی جائے تو اپنی خودی کو درمیان سے اٹھالیا

بات بھی اچھی طرح سے جان لینا جاہے کہ جب کی شخص پر شفقت و مہر پانی کی جائے تو اپنی خودی کو درمیان سے امخالیا جائے تا کہ شفقت کرنے والا اس صفت سے منسوب کیا جائے کہ بینسبت سعادت وعنایت کا بلند ترین مقام ہے۔ مثنوی:

ہر کار کہ پیش گیری اے یار خود را زمیانِ کار بردار بردار راہِ کار یارا تایالِی زباغِ کام بررا<sup>ط</sup>

ترجمہ: اے دوست تو جو کام بھی انجام دے تو اپنی خودی کو درمیان سے اٹھالے۔ ( یہی نہیں بلکہ ) اے دوست کام کے

ط پاره ۲۹- سور والقلم، آیت ۱۳ مل پاره ۲ سوره المائده، آیت ۵۳ ـ

مل مطبوعہ ننٹے (ص۲۵۱) میں چوتھا مصرع اس طرح نقل کیا گیا ہے" تایالی زباغ کام بردار" یہ مصرع مشوی کے معروف قاعدے کے خلاف ہے۔ مشوی کا ہر شعر ہم آافیہ ہوتا ہے بیہاں ایسائیس ہے۔ اس لیے قیاسی تھیج کرکے تیسرے اور چوتھے مصرعوں کو ہم قافیہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

رائے ے اٹھ جاتا کہ تجھے مقعد کے باغ ہے ٹمرہ حقیق حاصل ہوجائے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ شريعت كے معاملات اور طريقت كے كام چوں كہ شريعت كے اصول پر بنى بيں اس ليے انہيں ظاہر شرع كے مطابق انجام ديا جائے ليكن حقيقت بيں اُن سے خبر دار رہنا چاہيے۔ مثلاً اگر كسی شخص كے بارے بيں شريعت كے مطابق فتو كی طلب كریں كہ اسے قبل كر دینا چاہيے تو اگر وہ خود بيہ منصب ركھتا ہے تو راضى ہوجائے اور اگر وہ فتو كی دينے كا منصب نہيں ركھتا تو اُس شخص كے قبل پر اصرار نہيں كرنا چاہيے اور (اپنے اصرار نہ كرنے كو) ظاہر شرع كے مطابق جائے۔ دونوں صورتوں بيں نيت اللہ تعالى پر ركھنى چاہے۔ قطعہ:

اے برادر پائے در راہِ یقیس ند، زروئے صدق و از معنی برہ باہمہ کس نبت ظاہر بہ بیں باطن از ظاہر بہ معنی درگرہ

ترجمہ: اے بھائی! یقین کے رائے میں سچائی کے ساتھ قدم رکھ اور قصد کی ہوئی جگہ ہے گزر جا۔سب لوگوں کو ظاہر کے تعلق سے دیکھ۔ ظاہر سے باطن کومعنی کے ساتھ رہن رکھ دے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ رندوں کا مشرب اور عارفوں کا مذہب یہ ہے کہ ہر مرتبے کو اُس کے نقاضوں کے مطابق طے کرے اور اُس مرتبے کی مشکلات ہیں ہے کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کرے۔ ابیات:

> ہر کہ او در برمِ رنداں بر نشست بایدش بر حسب رندی کرد کار

ترجمہ: جو مخص کہ رندوں کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا، اُس پر لازم ہے کہ رندی کے دستور کے مطابق کام کرے۔ تصدید میں اُنھ

اقتفاے برم باید کردش ورنہ از رندیش باید بست بار

ترجمہ: اے اُس بزم کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے درنے وہ رندی کے مقام سے بستر بوریا سمیٹ لے۔

رندِ کائل در جہاں آں کس بود -

کز مرادِ بزم رندال بردبار

ترجمہ: دنیا میں کامل رندوہ مخص ہوتا ہے جورندوں کی بزم کے منشا کے مطابق بار حیات اٹھا تا ہے۔

# لطيفه ٢٧

# مومن ومسلم کے بیان میں

قال الاشرف :

المومن هو الموقن في كل حال بمبدانه سيّد اشرف جهاتكيرٌ نے فرمايا، مومن وه مخص ب جو ہر حال ميں اپنے مبدا پريقين كرنے والا ہو۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حمر بار حديث بن آيا ب، المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه يعنى مسلمان وو خض ب كداس كم باتحد اورزبان ب مسلمان محفوظ ربين -

بعض مشائ نے مومن اور مسلم کے درمیان کوئی فرق روانہیں رکھا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ انہوں نے ادراک اور نہم میں کی کے باعث ایسا خیال کیا تھا اور انہیں ذوق و وجدان کا اس قدرعلم بھی نہ تھا۔ الفاظ کے ظاہر تک محدود رہے اور ان کے رموز و حقائق پرغور نہیں کیا۔ عرض کو جو ہر سمجھ بیٹھے۔ اس فقیر کوعلم مکاشفہ سے جو فرق معلوم ہوا، اس کا ایک شمتہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ ایمان وہ درخت ہے جو نہ شرق ہے نہ غربی ہے۔ اس کی اصل روح کے باغیج میں استوار ہوئی ہے اس کی شاخ ازل سے اور جرابد سے مصل ہے۔ مصرع:

شاخِ او اندر ازل شد سخ او اندر ابد (اس کی شاخ ازل می اورجر ابد می ہے)

اس درخت کا سہارا پنوں اور شاخ کی بجائے عرش پر ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ وہ نور جمال کا پرتو ہے جو ول کے گوشے ہیں عکس ریز ہوتا ہے۔ مشائخ نے جو بیفرمایا ہے کہ اذا تم الفقر فہو الله (جب فقر کالل ہوتا ہے تو وصول الی اللہ حاصل ہوتا ہے ) اس رمز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس معرفت کے توسل سے لوگ اپنے وجود کو، نبوت و ولایت کے نور اور وصدانیت کو پہانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بینورعض ہے جو جو ہر جان کے ساتھ قائم ہے۔

جس وقت روح اس حیوانی عالم سے گزر جاتی ہے اور جبلت کے اندھیرے سے باہر آتی ہے تو ول کی صفت افتیار

کر لیتی ہے اور جس وقت دل جبلت کے مرض سے رہائی پاتا ہے تو طفولیت کی حالت جو اس پر چھائی رہتی ہے دور ہوجاتی ہے اور کامل بلوغت ظہور میں آتی ہے ( یعنی معرفت سے بے خبری کی حالت زائل ہوجاتی ہے اور شعور معرفت بالیدہ ہوجاتا ہے )۔ اس وقت ایمان کا یورا مرتبہ کمال پر پہنچتا ہے۔

صفات الہيكا ثمر نبي صلى الله عليه وسلم كے اخلاق ہيں، جن كے اپنانے سے صفت روح حاصل ہوتی ہے (پھر) روح ربوبیت كی توفیق اور جذبہ اللي كی بدولت عالم ہدایت سے (عروج كركے) سجانی بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ ابتدائے حال میں سالک خاموش التجا ئمیں كرتا اور جواب سنتا ہے۔ رب العالمین كے جوارِ قرب سے محبت كرتا ہے اور (اس كی) محبت حاصل كرليتا ہے۔

اسلام، باری عزاسمہ، کی ذات و صفات کی حقیقتوں اور کیفیتوں سے عبارت ہے اور اسلام سے انبیا کے احوال (پر یقین) اور ان کے طریق اور آ داب کی پیروی بھی مراد لی جاتی ہے۔ یہ (تعریف) عام اور خاص ہے، جیسے (کہا جاتا ہے) کل انسان حیوان ولکن بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ کل انسان حیوان ولکن بعض الحیوان لیس بانسان لیعنی ہر انسان حیوان ہے لیکن بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ (اس تعریف کے مطابق) ہر مومن مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ افراد انسانی سے جوفرد، ابتدائے حال میں وصدت اور دحدانیت کا قائل ہوجائے، محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوتسلیم کرے، آسانی کتابوں، حشر ونشر، صراط سے گزرنے، ثواب وعذاب اور اللہ تعالی کے قضا وقد رکا اقرار کرے اے مجاز اُسلمان کہد سکتے ہیں۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی کسان ایک وقت کھیت میں بچ ڈالے اور رئیج کی فصل کی امید رکھے لیکن اسے ان بلندیوں تک رسائی اور ثمرات کا حصول اس وقت میٹر ہوگا جب عالم مشتبت سے لگا تار بارش ہو، اللہ کے فیض کی بخشش اور بارش کا بہاؤ زمین کی تہدتک پنچے اور زمین بہت زیادہ سیراب ہو۔ (اس کے ساتھ) آسانی آفتوں مثلاً مڈیوں کی بلغار سے کھیتی محفوظ ومصنون رہے، زمین کی مدہ حاصل ہواور ہوا موافقت کرے تب پھل پیدا ہوگا۔ جب پھل آ کے گا تو بہت سے بختی محفوظ ومصنون رہے، زمین کی مدہ حاصل ہواور ہوا موافقت کرے تب پھل پیدا ہوگا۔ جب پھل آ کے گا تو بہت سے بختی منافعی بارش میں کی یا دیگر موافع کے بیارش میں کی یا دیگر موافع کے سب کھیتی درجہ کمال تک نہ پہنچے تو اس میں ڈالا ہوا بچ بھی بالیدہ نہ ہوگا اور خود ہی گل سرم جائے گا۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں لیکن اُن کے اقوال وافعال سراسر جھوٹ، ایذا رسانی اور غیبت پر جی ہوتے ہیں۔ صادق القول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا واتقیاء احتی ہواء من التکلیف یعنی میں اور میری اقت کے متعی ایذا رسانی سے بری ہیں۔ یہ ظاہری مسلمان مجلسوں اور محفلوں میں سامنے اور پیٹے بیچھے دوسروں کی برائی اور غیبت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت، پاک اس پر واضح دلیل ہے۔ اُئیجٹ اَحَدُ مُحُمُ اَنْ یَا کُولَ لَحُمَ اَجِیْهِ مَیْنًا فکو هُنهُوهُ طَلَ (ترجمہ: کیاتم میں کوئی پیند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس سے (انتہائی) کراہت

ط باره ۲۷- سوره الجرات، آیت ۱۲-

محسوں کرتے ہو۔) اور شارع علیہ السلام فرماتے ہیں الغیبة اشد من الذنا یعنی غیبت زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے تکبر کی جملہ صورتوں اور حالتوں کو اپنی زندگی کا شعار اور لبادہ بنالیا ہے۔ ہروقت اقتدار اور منصب کی ترقی کی وُھن میں لگے رہتے ہیں اور کبر وغرور کا اظہار کرتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لاید خل المجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من الکبر، یعنی و و شخص جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر غرور ہوگا جنت میں واخل نہیں ہوگا۔

دراصل شریعت عبارت ہے انصاف، رائی اور کم آزاری ہے۔ جب لوگوں نے ہر لحظہ ہزار طرح کے گناہ اور آزار عمل میں آتے ہیں تو خدا اور رسول ان ہے آزردہ ہوجاتے ہیں، پس جوشخص اس مقام پر ہواس سے کس طرح بھلائی کی اُمید کی جاسکتی ہے اور کس طرح اس کی پیروی کی جاسکتی ہے۔شعر:

> گر مسلمانی تو بیدا دے چراست چوں کہ بیدادی مسلمانی کجاست

ترجمہ:اگر تو مسلمان ہے تو نا انصافی کیوں کرتا ہے۔ چوں کہ تو ظالم ہے اس مسلمانی کا دعویٰ بے جا ہے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من اذی مومناً فکان اذی الله ومن اذی الله فھو ملعون فی التوراۃ والانجیل والمؤبور والفوقان یعنی جس شخص نے کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچائی اس نے خداکو تکلیف پہنچائی لیس وہ ازروے تورات، انجیل، زبور اور قرآ نِ تحکیم ملعون ہے۔

### ایک شخص کا ذکر جس نے حضرت قدوۃ الکبراً کی غیبت کی

حضرت قدوۃ الكبرا روم مادخلہ المعصوم ملسين قيام پذير تھے۔ ايک روى آپ سے عداوت ركھتا تھا اور پيٹھ بيچھے آپ كى غيبت كرتا تھا۔ جب وہ عاضر مجلس ہوا تو حضرت شئ قطب الدين روى نے اس كى نسبت يد حكايت بيان كى:
" مجھے واقعے ميں (خواب ميں) يد دكھايا گيا كہ تمام فرشتے جن كے ہاتھوں ميں نيز سے اور بيلچ تھے، مجمى تحق اور حيوانى رعب كے ساتھ زمين پر اتر رہے ہيں۔ ميں نے دريافت كيا كہ تم كون ہو اور كہاں جارہے ہو انہوں نے كہا كہ ہم ملائكہ ہيں اور السے تحف كے مكان پر جارہے ہيں جو حضرت اشرف جہاں گيركى غيبت كرتا ہے اور ان كى بزرگى كا انكار كرتا ہے تاكہ اس كے ايمان كى جز زمينِ اسلام سے اكھاڑ ديں اور اس كى زندگى كى جڑ كائنات كے تنے كائے ديں۔ " مثنوى:

گرخدا خوا بد که پرده کس درد میلش اندر طعنهٔ پاکال برد ترجمہ: جب خدایہ چاہتا ہے کہ کمی مخض کا پردہ چاک کردے تو اس کا رجحان پاکوں کی عیب جوئی کی طرف کردیتا ہے۔ میں مذہبہ خدایہ چاہتا ہے کہ کمی میں شدہ خدار کے ایش عصر میں میں ایش میں میں ایش میں میں میں ایش میں میں ایش می

ور خدا خواہد کہ پوشد عیب کس کم زند در عیب اہلِ دل نفس

ترجمہ: اور اگر خدا جاہے کہ کسی کے عیب پوشیدہ رہیں تو وہ خص کسی صاحب ول بزرگ کی برائی نہیں کرتا۔

پیشِ ایں الماس بے اسپرمیا گربریدن تیج رانبود حیا

ترجمہ: (اے مخاطب) بغیر ڈھال کے اس الماس کے سامنے ندآ نا۔ تلوار کا شنے سے نہیں چوکتی۔

ے بی جب بروساں ہے ہا جات کا نفاس ورول تینج برآنست کا نفاس ورول

از درول برآن برآید تابرول

ترجمہ: انفاس باطنی بھی تینے یز ال کی مثل ہیں۔ یہ اندرے کا شتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بندہ

برائی میں مبتلا ہو۔

## لطيفه ٨ ٣

## نیکی کا تھم دینے اور برائی سے منع کرنے کی تفصیل ا نیز بعض اختلافی پینے کی چیزوں کا بیان

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كدامر بالمعروف (نيكى كا حكم دينا) برشخص كى حيثيت كے مطابق مختلف متم كا ہوتا ہے پہلے ہاتھ سے امر بالمعروف كرے۔ اگر يومكن نہيں ہے تو زبان سے كہے اگر زبان سے نہ كہد سكے تو دل ميں برا جانے اور ب دلى كراہيت اس طرح كى ہوكہ گناہ كرنے والا متنبہ ہوجائے كہ حكم دينے والے كوميرانعل پندنہيں آيا۔ اہل ظاہر كے تعلق سے بيد دلى كراہيت امر بالمعروف كا اوني ترين درجہ ہے۔ ہم اس كى مزيد تفصيل بيان كرنے ہيں۔

امیروں، حاکموں اور منصب داروں کے تعلق ہے امر بالمعروف یہ ہے کہ طاقت استعال کریں جیسے کہ قاضی اور مختسب کرتے ہیں۔ علما زبان ہے امر بالمعروف کرتے ہیں، اس سلسلے ہیں وہ آیات و احادیث کا حوالہ دیتے ہیں نیز تمثیلوں اور دکا بیوں ہے وضاحت کرتے ہیں چنانچے متعلقہ شخص (اپنی غلطی پر) متنبہ ہوجاتا ہے۔ عوام الناس کا تعلق دل سے ہے۔ یہ منصب داروں اور مددگاروں ہے کم تر درج کے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دل میں برے کام کو برا خیال کریں، لیکن تجی بات یہ ہے کہ دل میں نوسط ہے امر بالمعروف عوام الناس کا کام نہیں ہے بلکہ بیان حضرات کا کام ہے جو مرحبہ دل پر فائز ہیں اور اینے اسباب کو آب وگل کی پستی سے نکال کراصل بلندی پر لے آئے ہیں۔ میں

ر بہت ہوں ۔ اگر اہل دل اشارا کریں تو امر بالمعروف کیا، سارا عالم درہم برہم ہوجائے۔ سبحان اللہ! دل کا عالم بھی کتنا وسیع عالم ہے کہ تمام عوالم پرمتصرف ہے اور تمام عالم پراحکام نافذ کرنے والا حاکم ہے۔

مل احتر مترجم نے آئندوسفوات میں تھم کردہ کام کے لیے''امر بالمعروف'' اور منع کردہ کام کے لیے'' نبی عن المنکر'' کی معروف اصطلاح استعال کی ہے۔ بی مطبوعہ نسخ (ص ۲۵۸) میں جملہ یہ ہے'' از طبیض آب وگل ندروہ ساحل رخت کشیدہ'' اور خطی نسخ میں'' از حضیض آب وگل برزوہ اصل رخت کشیدہ نقل کیا گیا ہے'' ندروہ'' یا'' برزوہ'' دونوں سے کوئی مغہوم برآ مدنییں ہوتا۔ غالباً پہلفظ'' ذروہ'' ہے جس کی جنح ذرای ہے۔ ذروہ کے معنی ہیں، اونچی چیز اور حافی این قائی تھیج کے مطابق برجمہ کما تھیا۔

ابيات:

برتر از دل نیستِ عالم در جہاں ہر کہ دارد عالمِ دل بادشاست ترجمہ: دنیا میں عالمِ دل سے برتر کوئی عالم نہیں ہے۔ جوشخش عالم دل رکھتا ہے بادشاہِ وقت ہے۔ دردو عالم کی دلے باید کہ او نافغِ احکام امر انتہاست ترجمہ: دونوں جہانوں میں بس ایک دل درکار ہے۔ وہی آخر تک معروف کے احکام نافذ کرنے والا ہے۔ بادشاہے عالمِ دل را مثال درجمہ روئے زمیں عالم رداست

ترجمہ:عالم ول کے بادشاہ کی مثال میہ ہے۔ جیسے عالم ول ایک جادر ہے جس نے تمام روئے زمین اپنے اندر لے لیا ہے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كدامر بالمعروف اور نہى عن المئلر كے لايق وہ شخص ہوتا ہے جوشريعت كى تمام باريكيوں
كا عالم ہواور اُن تمام باريكيوں پرعمل كرتا ہوتا كدوہ اس تنبيہ كے تحت ندآ سكے۔ لِمَ مَقُولُونَ مَالاَ مَفْعَلُونَ۔ ط (ترجمہ:
كيوں كہتے ہووہ بات جوكرتے نہيں)۔ بيام (علم اورعمل) بعضوں كے نزديك شرط ہے اور بعضے قياس سے استدلال كرتے
ہيں اور كہتے ہيں، ميرے ليے ہدايت كے علاوہ بزرگ ہے اور تيرے ليے (محض) ہدايت ہے۔ پس جب تيرانفس ہى راو
راست پرنہيں ہے تو تو دوسرے كانفس كيوں كر تھيك كرسكے گا۔ بيہ بات مشہور عوام ہے كہ ناپ كى لكڑى كا سابيد درست نہيں
ہوتا۔ مشوى:

اے برادر گر تو خواہی کرد امر نمی کن اوّل تو امر خولیش را ترجمہ:اے بھائی اگرتو امر بالمعردف کرنا چاہتا ہے،تو پہلے اپنے امر (نفس) کی نفی کر گر ترا قوتیت صافی خود بخور بعدازاں چیزے بدہ درویش را ترجمہ:اگر کجھے پاک غذامیسر ہےتو پہلے خودنوش کراس کے بعد درویش کودے (دل کو یاک کرکے ہمایت کر)۔

مل یارو۲۸ رسور والقف، آیت ۳ \_

تخمِ صانی بایدت اے درنخست تادید بر از برائے پیش را

ترجمہ: اے شخص پہلے تختے پاک صاف نج فراہم کرنا ہے تا کہ تو اس سے حاصل کردہ (پاک صاف) کھل دوسرے کو پیش کر سکے۔ شعر!

فاقلموا المرء علىٰ فعله

وانت منسوب الیٰ مثله

ترجمہ: پس تم کئ شخص کے فعل پراعتراض نہ کرو۔ تمہارا اعتراض اس وقت سیح ہوگا جب تم ہے ای طرح کا فعل منسوب نہ کیا جائے (تم ایسے فعل ہے مبرا ہوجاؤ)

حقیقت میہ ہے کہ ہدایت کرنے کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ اگر میشرط عائد کی جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ جب صحابہ ؓ معصوم نہ تھے تو دوسرے لوگ کس طرح معصوم ہو سکتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک عصروی ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے الله کے رسول الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم میں امر بالمعروف نہیں کروں گا جب تک خود اُن پڑمل نہ کروں اور نہی عن المنکر بھی نہیں کروں گا جب تک منع کردہ کاموں سے چھٹکارا نہ پالوں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، بل عروا بالمعروف ان لم تعملوابه کله وانهوامنه عن منکرو ان لم تحتنبوا کله، (بلکہ دوسروں کوئیک باتوں کا امرکرواگر چہتم تمام پرممل نہ کرواور برے کاموں سے منع کرواگر چہتم آن تمام برے کاموں سے برہیز نہ کرسکے۔) ای طرح سعید بن جبیر رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے

کہ اگر امر بالمعروف اور نبی عن المنکر صرف وہی شخص کرسکتا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہوتو پھر امر بالمعروف کا فرض ادانہیں ہوسکتا، لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ واعظ لوگوں کو ان کے علم کے مطابق ، ان کی بدکاری کے بارے میں امر کرسکتا ہے بشرطیکہ

اس نے اپنی اصلاح کرلی ہو، اور لوگوں کے دلول پر زیادہ چڑھائی نہ کرے، اس سے زیادہ ذمے داری نہیں ہے۔ بزرگوں نے آیت یاک لِم تَقُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُون اللهِ (ترجمہ: کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں۔) کی تاویل کی

بدودن سے بیصر پات ہیں ہے ہو ہوں ماہ معلموں سر رہمہ یوں ہے ہودہ ہائ ہو سرے ہیں۔) می باویں می ہورہ ہائے ہو سرے ہیں ایک عام ہیں ایک عام ہیں ایک عام ایک ہوتا ہے کہ اس سے مراد جھوٹا وعدہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کے لیے دو باتیں اہم ہیں ایک عام لوگوں سے میل جول کم ہوتا ہے کہ اے زیادہ رخم نہ آئے اور دوسرے مید کہ وہ لوگوں سے طبع نہ رکھے تا کہ ڈھیل دینے کی فوت نہ آئے۔

منقول ہے کہ ایک بزرگ نے بلی پال رکھی تھی۔ اس کے لیے ہر روز قصائی سے جو ان کا ہمسایہ تھا گوشت کا ٹکڑا لے کر آتے تھے۔ ایک روز انہوں نے قضاب کا ایک منع کردہ عمل دیکھا۔ وہ بزرگ گھر آئے اور اس بلی کو گھر سے نکال دیا۔ اس

مل بارو ۲۸، سوره القف آیت، ۳ م

کے بعد وہ قصّاب کے پاس گئے اور اُس برے نعل ہے منع کیا۔ قصّاب نے کہا ، اب میں آپ کی بلی کے لیے گوشت نہیں دوں گا۔ اُن بزرگ نے فرمایا، میں نے پہلے بلی کو گھر ہے باہر کیا ہے تب تہہیں معروف کا تھم دیا ہے۔

الیے امر بالمعروف کوجس سے وحشت اور ڈانٹ ڈپٹ کی ٹوبت آ جائے، ترک کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ جب کام کے سبب

قتل وخوں ریزی کی نوبت آ جائے تو امر بالمعروف کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی ہے۔ بیہ حدیث ہے کہ ایک عالم نے بادشاہ کومعروف کا تھم دیا، بادشاہ نے اسے قتل کروا دیا۔ یکون افضل الشھداء (افضل الشہدا ہوگیا)۔

ایک مرتبہ لوگ امیر الموشین حضرت عمر علی سامنے ایک مستب شراب کو لائے۔ آپ نے اس پر حد جاری فرما دی۔ جب حد جاری ہوئی تو اس نے آپ کو گائی دی، امیر الموثین نے حد روک دی اور فرمایا کہ خدا کے معالمے میں خودی کو کس لیے شریک کروں۔ اگر کوئی شخص گھر میں گناہ کے کام کرے تو اس سے پوچھ کچھ نہیں کرنا جا ہے کوئکہ حق تعالی نے فرمایا ہے، وَ لاَ

ریب وروں میں مرتب کی جبتی و نہ کرد)۔ تَجَسَّسُوُا طَ (اور عیبول کی جبتی و نہ کرد)۔ امیر المونین حضرت عمرؓ ہی ہے متعلق بید واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں دروازہ بند کرکے نامناسب

افعال کامر تکب ہوتا تھا۔ جب آپ کو اس کے نامناسب کاموں کی اطلاع ہوئی تو آپ دیوار کودکر مکان میں داخل ہوئے اور شریعت کا تھم بجالانے پراصرار کیا۔ مالکِ مکان آپ کے روبر دپش ہوا اور عرض کیا کہ اگر میں نے ایک سبب سے غیر شرق کام کیا ہے تو آپ نے کس بنا پر یہ غیر شرق کام کیے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ آپ نے تھم الہی لا تجسسوا کے خلاف یہ معلوم کیا کہ گھر میں گناہ کے کام ہوتے ہیں اور دوسرا کام یہ کہ آپ بندمکان کی دیوار پھاند کر اندر آئے۔ یہ فعل اس تھم الہی کے خلاف ہے کے خلاف ہے کہ آپ اندرا نور اور آؤل المبنوئ مِن اُبُورا ہا ہے۔ اور آؤگروں میں ان کے دروازوں سے ) تیسرافعل یہ کہ بغیراجازت

مكان ميں داخل ہوئے، يۇمل بھی خلاف تھم ہے، لَا تَذْخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَٰى نَسْتَأَ بِسُوَا۔ ﷺ (اپنے گھرول كے سوااور گھروں ميں داخل نہ ہو جب تك اجازت نہ لے لو۔) امير المومين حضرت عمرٌ متنبہ ہوگئے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے، امر بالمعروف اور وعظ کے سلسلے میں صوفی کو خاص طور پرنرم مزان اور نفع رسال ہونا چاہیے۔ ایک روز ایک شخص نے خلیفہ مامون (عبای) کو تخت کہجے میں نصیحت کی۔ مامون نے اس سے کہا کہ ذرا نرمی سے اس کی کہ کے اس کے کہا کہ ذرا نرمی سے درجہ تھے۔ سے بہتر ہو، اور اُن کے لیے جو

بات كرو (كيا معلوم) الله تعالى (نفيحت كرنے كے ليے) كى ايسے مخص كو بھيج دے جو تجھ سے بہتر ہو، اور أن كے ليے جو مجھ سے اور تجھ سے بدتر ہوں۔ أى الله نے تحكم ديا ہے، فَقُولُاللَهُ فَوْلاً لَّيْنَا ﷺ (پس اس سے (فرعون سے) نرم بات كہيں)۔ اگر نصاح اور دعظ ميں نرى اور نفع رسانى كا رويداختيار كريں تو يەمكن ہے كہ جس كونفيحت كى گئ ہے وہ برے كام

کرنا چھوڑ دے۔

ط پاره۲۱ سوره الحجرات، آیت ۱۲ مل پاره۲ سوره البقره، آیت ۱۸۹ مل پاره ۱۸ سوره نور، آیت ۲۷ مل پاره ۱۷ سوره ط، آیت ۳۳ س

اور تائب ہو گئے۔

آزموده طریقہ ہے۔

ایک دردیش کشتی میں بیٹے ہوے سفر کر رہے تھے۔ دوسری جانب نوجوانوں کی ایک ٹولی فسق و فجور کے آلات اور سامان کے ساتھ دوسری کشتی میں سوار ہوئے۔ جب دونوں کشتیاں آ سے سامنے ہوئیں تو درویش کے اصحاب نے عرض کیا کہ یہ لوگ فسق و فجور میں مشغول ہیں، شخ ان کی ہلاکت کی دعا کریں۔ شخ نے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے اور بارگاہِ اللی میں عرض کیا۔ اے اللہ! ان کوتمام وقت خوش وخرم رکھنا۔ جوں ہی درویش نے دعا کی، جوانوں کے دل پر اس کا اثر ہوا۔ شخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیق و فجور کے آلات اور سامان دریا میں غرق کر دیئے۔ شخ کے قدموں میں اینے سررکھ دیئے

روزلوگوں نے انہیں اطلاع دی کہ آپ کے اُس مرید نے توبہ تو ڑ دی ہے اور فسق و فجور کے مختلف کا موں میں مشغول رہتا ہے۔ درویش یہ باتیں سے باتیں کر انتہائی حلم اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ گھر سے نکلے اور مرید کی طرف روانہ ہوئے۔ انقاق سے مرید رائے ہی میں ال گیا۔ شخ کو دکھ کر شرم کے احساس سے اپنا منہ دیوار کی طرف کرلیا۔ اُن ہزرگ نے مرید کا اُتھ پکڑ کر فرمایا، تم بازاروں میں اور نامناسب جگہوں پر، غیر شری کام کیوں کرتے ہو۔ میرے گھر چلو، وہاں حجرے میں کم نے فتق و فجور کی چیزیں مہیا کر رکھی ہیں۔ مرید بے حد شرمندہ ہوا، شخ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور از سرنو تو ہد کی۔ فراتے تھے کہ مشائ نے اس طرح نہایت خیرخواہی اور نرمی سے امر بالمعروف کا کام انجام دیا ہے۔ یہ بے حد مفید اور

ای سلسلے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک درویش کا مرید تھا جو بہت ی خوبیوں اور نیکیوں سے آ راستہ تھا۔ ایک

حفرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەصوفيداگراپ مريدين ميں نامناسب باتيں ديكھتے ہيں تو اشارة اور كناية وعظ و لفيحت كرتے ہيں۔ اس سلسلے ميں ايك حكايتيں بيان كرتے ہيں جو مريد كے حسب حال ہو جے من كر مريد خبردار ہوجا تا ہے، اپنے برے كاموں سے رجوع كرليتا ہے۔ توبه كرتا ہے اور پھر برے فعل كا مرتكب نہيں ہوتا۔

### ہے، ہے برے ہموں سے ربوں ربیا۔ **پینے کی مختلف چیز**وں کا بیان

مجلس میں مشروبات کا ذکر آگیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ شراب عقل پر پردہ ڈال ویتی ہے۔
کی نے یہ بات نہیں کئی کہ شراب (عقل ہے) دور کر ویتی ہے۔ ای بنا پر فلسفی شراب پینے کومباح قرار ویتے ہیں، (اور کہتے ہیں) کہ اگر کئی نے اس مقدار میں شراب پی ہوجس سے عقل زایل نہ ہوتو مباح ہے۔ (ای لیے) ہم اس قدر شراب پیتے ہیں کہ عقل زایل نہیں ہوتی۔ المحموما خامو العفل یعنی شراب فاتر عقل نہیں ہوتی، لیکن اہل افت نے کہا ہے کہ نشدہ وہ ہے جو فاتر عقل ہو۔ ہم اس حکمت کے ساتھ شراب پیتے ہیں کہ عقل زایل نہیں ہوتی، لیکن اہل سنت و جماعت اس

یر متفق ہیں کہ خمر بعینہ حرام ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے فَانَّهُ رِجسٌ م<sup>ل</sup> ( بیشک وہ ناپاک ہے )۔شراب کی حرمت کا تھم اس بناء پرنہیں دیا گیا ہے کہ وہ عقل کو زائل کرتی ہے بلکہ اسے قطعی طور پر نایاک قرار دیا ہے۔

اب ہم فلاسفہ کو جواب دیتے ہیں نص میں (خمر) حرام ہونے کی علت فقر عقل ہے اور تم نص کے مقابلے میں (اپنی)

علت بیان کرتے ہو، پس یہ باطل ( فکر ) ہے، البتہ علما کا اس میں اختلاف ہے۔بعض مباح (جایز ) قرار دیتے ہیں اوربعض

جایز کرنے کے قائل ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے الحصر ھاتین شجو نین یعنی شراب دو درختوں (خرما اور انگور) ہے ہے۔ (اگر اس کا میرمطلب لیا جائے کہ) ندکورہ درختوں کی شراب خمر ہے اور باتی چیزوں

ے حاصل کردہ شراب خمز نہیں ہے تو یہ لغو قیاس ہوگا اور بیہ قیاس تو زیادہ لغو ہے کہ شراب فاتر عقل نہیں ہوتی۔ (مختصریہ کہ)

یداشنباط درست مہیں ہے۔ (خرما اور انگورکی) شراب پینے کی حدای (۸۰) دُرے ہیں۔ دوسری شرابوں پرتعویر ہے جو دین کے ادب کے بطور دی

جائے گی تا کہ لوگ گتاخ نہ ہوجا کیں، الاید کہ متی کی حدیمی وافل نہ ہوں، مت ہوجا کیں تو حد واجب ہوجائے گی جس طرح مجروشراب ینے برخواہ نشہ طاری ہو یانہیں، حدواجب ہوجاتی ہے، دوسری شرابوں کے لیے متی شرط ہے۔

دہلی کے ایک دانشمند کا قصہ

بیان کیا گیا ہے کہ دبلی میں ایک عالم تھے جو بطور دعویٰ کہتے تھے کہ میں دعوے کے ثبوت میں روایتیں پیش کرسکتا ہوں اور فتویٰ دیے سکتا ہوں کہ شراب کے گھڑے سرائے کے آ گے رکھیں۔حضرتؓ نے فرمایا کہ بحث میں پڑنا اچھی بات نہیں ہے

لیکن مفتی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ الی باتوں کا فتویٰ دینے لگے۔ ایسے مسئلے میں جس میں دومختلف روایتیں ہوں، ایک جائز اور دوسری حرام ظاہر کرتی ہو،مفتی کو بیرروانہیں ہے کہ وہ حلال ہونے کا فتویٰ صادر کر دے۔ بہت ہے

مسائل ہیں جنہیں علما پوشیدہ رکھتے ہیں اور انہیں بیان نہ کرنا ہی فرض ہے۔ ای بناء پر فقد کی بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ سے

مسئلہ جانے کے لائق ہے فتوی دینے کے لائق نہیں ہے۔

#### کافروں ہے مشابہت کا ذکر

اگر کوئی مسلمان ایبا کام کرے جو کا فربھی کرتے ہیں تو کا فروں ہے ایسی مشابہت کومکروہ نہیں سمجھنا چاہئے ، البتة مکروہ اس وقت قرار دیا جائے گا جب کوئی و بنی فرض کا فرانہ فعل کے مشابہ ہوجائے لیکن اگر ہروہ بات جس سے دین متاثر نہ ہو کی جائے تو اس پر مکروہ کا حکم لاگونہ ہوگا کیونکہ محض مشابہت معتبرنہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں ہر وہ فعل جس میں کا فرول ہے دینی

مشابہت پیدا ہوجائے، انجام بھی نہیں دیا جاتا، ہاں ایسی مشابہت ضرور مکروہ ہے جس میں دینی مشابہت پیدا ہوجائے،مطلق مشابہت مکروہ نہیں ہے۔

(مثال کے طور پر) کافر کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، کافرلباس پہنتے ہیں ہم بھی لباس پہنتے ہیں۔ یہ باہم دگر مشابہت ہے اور نہیں بھی ہے۔ و من احب قوماً فھو منھم یعنی جوشخص کی قوم سے محبت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے یہ قول اس طرح کے امور پر صادق نہیں آتا۔

انگور کی شراب کے علاوہ جنتی شرابیں ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے اور ملکوں کی شراب میں بھی اختلاف ہے لیکن بھنگ مطلق حرام ہیں۔ افیون کے بارے میں روایت ہے کہ بے بھنگ مطلق حرام ہیں۔ افیون کے بارے میں روایت ہے کہ بے بوشی لاتی ہے اور شراب ملا کر دیتے ہیں لیکن کو کنار سے حاصل کردہ افیون حرام نہیں ہے اگر چہ ہلاک کرنے والا زہر کہا گیا ہے (اس وجہ سے) بعض علما کے نزد یک حرام ہے، اور اس کی ما نند مقوی قلب ہے۔ اگر اس میں بھنگ شامل نہ ہوتو مباح

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەعرب بين قبوہ ہوتا ہے۔عرب كے سب علما،صلحا اور مشائخ قبوہ پيتے ہيں۔ اس ميں مجی نشہ ہےلیکن عجیب بات ميد كيھنے ہيں آئی كەقبوے سے سب لوگ اعلیٰ وادنیٰ رغبت رکھتے ہيں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

# لطيفهوس

## امامت کی معرفت، تولاً اور تبراً کی وضاحت اور ترک تعلقات نیز تعلقات اور موانع کا بیان

قال الاشرفُّ:

سیداشرف جہاں کیڑنے فر مایا، امام وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہو۔ مریدین مقصود حاصل کرنے کے لیے اس کی پیروی کریں اور

مریدین مقصود حاصل کرنے کے لیے اس کی چیر مجاہدین اللہ کے رائے میں اس کی اقتدا کریں۔

الامام هو المهتدى الذى يقتدى بهم سيداشرف المريدون بحصول المقاصد والمجاهد. مريدين مق

از روئے لغت الامام والہدامیہ اور رکیس و پیشوا کے ایک ہی معنیٰ ہیں۔ قال الاشوف، الامام یکون نایبا للنہی والولی علی سبیل المعین معینا متصلا الی جناب رسول الله و هویکون متابعا لهما بالقول والفعل لیخی حضرت اشرف ؒ نے فرمایا، امام نمی کا نائب ہوتا ہے۔ ولی راتے کا مدگار اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ سے متصل ہوتا ہے۔ اپنے قول وفعل میں نمی کا تابعدار ہوتا ہے۔ خلفا مسلمانوں کے پیشوا ہوتے ہیں جو آخیس دور کے راتے سے قرب

کی خلوت کی طرف بلاتے ہیں۔ امامت دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ امام جو دنیااور آخرت کے معاملات کا دانا اور اُن میں تمیز کرتا ہے، لوگوں کے

صلاح وفساد سے واقف اور صاحبِ کشف ہوتا ہے اور اُسے مرتبہُ ولایت حاصل ہوتا ہے، جیے کہ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے، سلونی عن طرف السموات فانی اعلم بھا طرف الارض بیخی تم مجھ ہے آسان کے کنارے کے بارے میں دریافت کرو پس میں اُس سے زیادہ زمین کے کنارے کاعلم رکھتا ہوں۔ امام کوعلم لدنی سے واقف ہوتا

چاہے۔امت کو جاہل امام کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه بهت زياده صاحب علم اور صاحب كمال صحابي تقى اى بناير أن كى اقتدا كالحكم موا النایب كالمنوب يعنى نائب ايسابى ب جيسے نائب كيا مواموتا ہے۔

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى وفات ك بعد ايك يهودى آيا اور حضرت ابو بكر عسك كها، بيس آپ سے اليي باتيں دریافت کررہا ہول جو ولی اور نبی بھی نہیں جانے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا ہو چھنا جائے ہو۔ یہودی نے دریافت کیا۔ وہ

شے جواللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے کیا ہے؟ وہ شے جو خاص اس کے لیے نہیں ہے کیا ہے؟ وہ شے جس کا اللہ تعالیٰ کوعلم نہیں ے کیا ہے؟ حضرت ابو بکرشوچ میں پڑ گئے، آپ ای سوچ میں تھے کہ حضرت علی تشریف لے آئے اور تر دو کا سبب دریافت کیا۔ حصرت ابو بکر ؓ نے یہودی کے سوالات بیان کیے۔حضرت علی ؓ نے کہا۔ وہ بات جو الله نہیں جانا وہ تمہارا بی قول ہے کہ عزیز علیہالسلام ابن اللہ ہیں۔ وہ شے جواللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔اس کی ذات میں ظلم نہیں ہے۔ وہ شے جو خاص الله کے لیے نہیں ہے شرک ہے لیس کمفله شئء وَهُو السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الله (ترجمہ: اس کی مثل کی کوئی چیز نہیں

وه (مربات) سننے والا (مرچيز) ديكھنے والا ب) يبودي نے كلمد يردها اور اسلام لے آيا۔

د نیوی امام وہ ہے جو عدل اور مہر بانی کی خوبیوں سے موصوف ہو۔ جملہ کا نئات کو آخرت کا وسیلہ جانتا ہو،اور عادل بادشاہوں میں جوخوبیاں ہوتی ہیں ان پر عامل ہو۔

### تولاً اورتبراً كا ذكر

سیداشرف جہاں گیرٌ ملے نے فرمایا، تیرّا در تولاً بندے کی دوسفتیں ہیں۔اسلام کا وجود اس صورت برقائم ہوتا ہے جولوگوں کے تصور میں ہوتی ہے (ان دوصفتوں پر اسلام کا وجود قائم ہے) تیرا سے مراد امر باطل سے روگردانی اور تولا سے امرحق کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ باطل پر وہ مخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے علم سے انکار کرتا ہے اور حق پر وہ ہے جواللہ اوررسول پر ایمان لاتا ہے اور اوامرونوائی ہے عملین نہیں ہوتا۔ بیٹولا اور تیرا کا سیح مفہوم ہے۔اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو

قبول کرتے ہیں۔ اور دوسروں سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پر اور دوسرے باطل پر ہیں۔ یہ تھلم کھلا بڑائی جبلانا ہے حالال کہ صحابہ کی شان میں آیات واحادیث موجود میں۔ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اصحابي كالنجوم بايهم اقتديهم اهتديتم ليني جيك كه تبي صلى الله عليه

روافض اخذ کرتے ہیں۔ وہ امیر المونین علیٰ کو دوسرے اصحاب (رضی الله عہنم ) پرتر جیح اور فضیلت دیتے ہیں۔ وہ حضرت علیٰ کو

و کلم نے فرمایا ہے، میرے اصحاب متاروں کی مثل ہیں اس لیے تم ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے تو ہدایت یا

مل یاره ۲۵ سوره الشوری ، آیت ۱۱ س

مل پیلنوظ عربی عبارت میں فاری ترجے کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔مترجم نے فاری ترجے سے اردوتر جمہ کیا ہے عربی عبارت نقل نہیں گی۔

جاؤ گے۔

یہ نقیر بعض رافضوں سے ملا ہے جو حضرت علیؓ کی محبت میں بہت زیادہ غلو کرتے تھے اور اپنی جہالت پر مصر تھے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل واکمل تھے اور روافض ترجیح و تفضیل کے قابل ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسروں سے تیم انہیں کی جیسے روافض حضرت علیؓ کی محبت میں دوسروں سے تیمرا کرتے ہیں

یں ین حمرے می رہی اللہ عدے دومروں سے براہیں می دیے روائ سے سرے می حبت یں دومروں سے براہ رہے ہیں۔ (اُن کا بیمل حضرت علیؓ کے خلاف ہے) میں کہتا ہوں کہ تمام علما کا اس پر اتفاق ہے کہ محبت کرنے والے کے وین کا راستہ محبوب کے تابع ہوتا ہے اور وہ کامل جب ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب کی صفات حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرلے۔ ایسا مخف

خدا اور رسول كامحبوب بن جاتا ب-عليه السلام

ایک روز سلطان العارفین بایزید بسطامی قدی سرهٔ کہیں جارہے تھے۔ آپ کے ایک مرید نے آپ کے پیجھے آپ کے قدم پر قدم رکھ کر چانا شروع کردیا۔ بایزید نے چیچے مڑ کر دیکھا تو مرید کی صورت نظر آئی۔ آپ نے فرمایا اے عزیز کیا کررہے ہو؟ اس نے عرض کی کد آپ کے قدم پر قدم رکھ کرچل رہا ہوں تا کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے۔ آپ نے فرمایا، خدا کردہے موں اس نے عرض کی کد آپ کے قدم پر قدم رکھ کرچل رہا ہوں تا کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے۔ آپ نے فرمایا، خدا کے قدم پر قدم سے گائی ہے۔ اس معمد سے کہ اس مجھے سے کے اس مجھے سے کہ اس مجھے سے کہ اس مجھے کے دور اس مجھے کے اس مجھے کے دور اس مجھے کے دور اس مجھے کی دور اس مجھے کے دور اس مجھے کی دور اس مجھے کے دور اس مجھے کے دور اس مجھے کی دور اس مجھے کی دور اس مجھے کے دور اس مجھے کی دور اس مجھے کی دور اس مجھے کیا گر کے دور اس مجھے کی دور اس مجھے کر اس مجھے کی دور اس مجھے کی دور اس مجھے کے دور اس مجھے کے دور اس مجھے کہ دور اس مجھے کر دور اس مجھے کے دور اس مجھے کے دور اس مجھے کی دور اس مجھے کے دور اس مجھے کی دور اس مجھے کے دور اس مجھے کے

کررہے ہو؟ اس نے عرص کی کدآ پ کے قدم پر قدم رکھ کر چل رہا ہوں تا کہ اللہ تعالی جھے بھش دے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر تو بایزید کے عمل کی متابعت میں اس کی کھال اپنے جسم پر پیوست کرلے تو تخصے کوئی نفع نہ ہوگا۔ صحابۂ کے بقیہ مناقب ان شاء اللہ صحابہ اور خلفائے راشدین سے متعلق لطیفے میں بیان کیے جائیں گے۔

### دنیا ہے تعلق اور موانع کا بیان

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ ہر گردہ كے دنیاوى معاملات اور اُن سے علاصدگی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔اہل شریعت دنیاوی مال ومنال اور اسباب کے طلب گار ہوتے ہیں۔ اہل طریقت كو جاہ وصدارت اور مناصب اچھے لگتے ہیں۔ اہل معرفت جو اس راہ كے منتبی ہیں وہ اللہ تعالی كے سوا ہر چیز كو دنیا سے تعلق اور اللہ كی یاو سے مانع خیال كرتے ہیں۔ وہ تجریدو تفریب ہیں۔ ان كے درمیان وہ لوگ بھی ہیں جو جاہ ومنصب کی راہ اختیار كرتے ہیں۔ اس گروہ كے معاملات بھی عجیب وغریب ہیں۔ ان كے درمیان وہ لوگ بھی ہیں جو جاہ ومنصب كی آرز وطلب دنیا ہے اور دہ بھی ہیں جن كے درمیات کے اور دہ بھی ہیں جن كے

وسفیب سے من رہے ہیں۔ ایسے ہی ہیں بن سے سرویک جاہ وسفیب کی اررو صب دیا ہے اور دہ کی ہیں میں سے نزدیک کمالات الٰہی کا حاصل کرنا لا انتہا مقامات کے وصول کا ذریعہ ہے۔

ہے عادی ، بی دوں میں میں مورد میں مورد ہوئی ہے۔ مقتدا کے لیے کسی فذر مجل اور شان وشوکت بھی ضروری ہیں کہ بیراس کے اصحاب کے دلی اطمینان کا ذریعہ ہوتے ہیں

مقدا کے بیے کی قدر بن اور سمان وسوئے ہی سروری ہیں کہ بیان کے اساب سے دی اسیمان کا وربیعہ ہوتے ہیں۔ اور مریدین کی میسوئی کا سبب بھی بنتے ہیں جیسے کہ متقد مین اولیاء واصفیا بھی صاحب مجبل تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض بزرگوں کے پاس اس قدر مال ومنال اور آلات واسباب تھے کہ دنیاوی اہل دولت کو ان پررشک آتا تھا۔ نقل ہے کہ ایک قلندر کہیں جارہا تھا۔ رائے میں اونوں کی ایک قطار اس کے سامنے ہے گزری۔ اس نے دریافت کیا کہ بیا اونٹ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ بیا اونٹ کس کے ہیں۔ چھے دیر کے بعد اونوں کی دوسری قطار نمودار ہوئی۔ قلندر نے دریافت کیا کہ بیا اونٹ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ بیہ بھی شخ الاسلام کے ہیں۔ اس طرح شان وشوکت کی بہت می چیزیں اور بہت سے غلام اس کی نظر ہے گزرے اور وہ سب شخ الاسلام ہے منسوب تھے۔ جب قلندر ان مال واسباب کے بیخ تو اس نے جرت زدہ ہوکر دہ تکی جواس کے جم پرتھی اتار کر کھینک دی کہ شاید بیہ بھی شخ الاسلام کی ہوگی۔ تھوڑا در کیا تو اس نے جرت زدہ ہوکر دہ تکی جواس کے جم پرتھی اتار کر کھینک دی کہ شاید بیہ بھی شخ الاسلام کی ہوگی۔ تھوڑا حساب کتاب ہورہا ہے۔ اس اشام کی فران علی ہواں کے پاس آیا اور اس سے دی درم طلب کے۔ قلندر جیران ہوا کہ یہاں میدائن قیامت میں دس درم طلب کے۔ قلندر جیران ہوا کہ اسلام میدائن قیامت میں درم جا ہواں ہو کہ بیت پریشان ہوا تو اس نے دیکھا کہ میدان میں شخ الاسلام میدائن قیامت میں دریافت کیا گہا کہ جو پچھ جا ہواں میں سے لوے قلندر نے سارا ماجرا میان کیا۔ شخ الاسلام نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو پچھ جا ہواں میں سے لوے قلندر نے جیب سے دی درم نکال لیے تب شخ الاسلام نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو پچھ جا ہواس میں سے لوے قلندر نے جیب سے دی درم نکال لیے تب شخ الاسلام نے ذکورہ قلندر سے کہا تھا، حضرت ابوسعید ابوالخیر بھی فرما تے تھے کہ میں نے طویلے کی شخ زمین میں گاڑی حضرت قد وہ آلکبراً نے شخ سعید ابوالخیر کے بارے میں فرمایا کہ اُن کے مال ودولت جمع کرنے کا حال مشہور ہے جس خرت قد وہ آلکبراً نے شخ سعید ابوالخیر کے بارے میں فرمایا کہ اُن کے مال ودولت جمع کرنے کا حال مشہور ہے جس خرت فدوہ آلکبراً نے نیک میں خواص کے بان کرتے ہیں کرا تھوں نے ایک درویات ہیں کرتے ہیں کرائھوڑ سے ایک بڑار گھوڑ سے ایک درویاش پر شار کردیے تھے۔

# لطيفه • ۵

نفس، روح اور قلب کی معرفت کا بیان نیز اس میں روحوں کے قبض ہونے ، فرشتوں کے ظاہر ہونے اور موت کی تمنا کرنے کا ذکر ہے

#### قال الاشرف ً:

یعنی سید اشرف جہال گیڑنے فرمایا، نفس تاریک غبار ہے

تاریکی ہے۔

النفس غبار ظلماني يبعث في القلب، والروح جو دل سے اٹھتا ہے، روح نورانی جو ہرہے اور جسم فانی جوهرنوراني، والجسم حادث ظلماني.

فرمایا،معرفت کی کیفیت ہے متعلق ہر گروہ کی تعبیر ایک دوسرے سے مختلف ہے اور یہ فقیر بھی کہتا ہے کہ نفس ایک تاریک غبار ہے جو دل کے کان سے اٹھتا ہے۔ اس سے شیطانی وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگرنفس کے سمندر کی اہریں تموج میں آئیں تو بے جا خواہشوں کا خیال دل میں جم جاتا ہے اور گناہوں کا سودا سرمیں پیدا ہوتا ہے۔ انسان برے افعال کی جانب قدم بڑھا تا ہے اور غیر اللہ سے مشغول ہوجاتا ہے بے شک نفس طالب ومطلوب کے درمیان برزخ ہے، جب تک بدر کاوٹ دور نہ ہوجائے اس وقت تک عبدومعبود کے درمیان پڑا ہوا پردہ نہیں افسا۔

اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ دل کے دورخ ہیں۔ اس کا ایک رخ عالم علوی کی طرف اور دوسرا زُخ عالم سفلی کی طرف ہوتا ہے۔ وہ زخ جو لطائف ربانی کے اوراک کے قابل ہوتا ہے اورجس میں انوار اللی جلوہ گر ہوتے ہیں اُن لطائف سے ظہور میں آتا ہے جنعیں حافظ، مدرکہ، مقکرہ، اور مخیلہ وغیرہ کہتے ہیں۔ جو ہرانسانی کی حقیقت یہی ہے۔ چونکه ان حواس باطنی میں سے ہر صامہ لطیفہ قلب سے ظہور میں آتا ہے، اس لیے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تمام حواسوں کا ربحان عالم علوی کی جانب ہوتا ہے اور نفس تمام اعضا و جوارح کے ساتھ دل کا تابع ہوتا ہے، کہ ان فی جسد بنی ادم لمضغة اذا صلحت صلح بھاسائر الجسد و اذا فسدت فسد بھاسائر الجسد الاوھی القلب یعن بے شک بنی آدم کے جم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام جم درست ہوتا ہے اور جب اس میں فساد ہوتا ہے تو سارے جم میں فساد ہوتا ہے۔ (الحدیث) ابیات:

دو صفت در توست چیم کشا یک فرش تست ددیگر عرش خدا ط

ترجمہ: اے مخاطب! تجھ میں دوصفتیں ہیں ذرا آ نکھ کھول کر دیکھ ایک فرش زمین ہے اور دوسری صفت عرش الہی ہے ۔ رما فیشی میں میں ایک ہے۔

ابل فرش از سپېرِ جال دور اند عرشيال جمچو خور برآل نور اند

ترجمہ: پس جولوگ پستی میں رہتے ہیں وہ روح کی بلندی ہے دور ہیں ،عرش والے خورشید کی مانند منور ہوتے ہیں۔ ترجمہ: پس جولوگ پستی میں رہتے ہیں وہ روح کی بلندی ہے دور ہیں ،عرش والے خورشید کی مانند منور ہوتے ہیں۔

رو بعرشے کن وگراں نفسی سوئے جاہے مرہ اگر انسی

ترجمہ: اگرتو سخت جان ہے تو اپنارخ عرش کی جانب کر۔ اگر انسان ہے تو کنویں میں مت گر۔ حقال کیا ہے جواں عشری عامل ترین میں اللہ فیضی جواں ترین

جب قلب کی اوح رہمان کے عرش کے مقابل ہوتی ہے تو وہاں سے ہر لحظہ فیوض حاصل کرتی ہے، پھر قلب اُن انوار کو اعتما وجوارح تک پہنچاتا ہے، جس کے نتیج بین عالم باطن کی ہر شے شریعت کی قید میں مقید ہوجاتی ہے۔ اہل ول اگر چہ صورتا خاکی ہوتے ہیں کیکن حقیقت کے عالم میں عرش الٰہی کے پنچے ملائکہ کے ساتھ مصروف پرواز رہتے ہیں۔ وہ فرشی نہیں رہتے بلکہ عرشی ہوجاتے ہیں۔

اس کے برعکس قلب کا وہ رخ جو عالم سفلی کی جانب ہوتا ہے، جے نفس بھی کہتے ہیں، حددر ہے مکدر اور کثیف ہوتا ہے۔
قلب کے اس رخ کو یعنی نفس کو کھانے پینے کی چیزوں سے رغبت رہتی ہے اور اس کا میلان طبیعت ہی کی طرف رہتا ہے
کیوں کہ اس کا ظہور مشقت سے ہوا ہے اس لیے اپنے مرکز اصل کی جانب مایل رہتا ہے۔ انسانی وجود قلعے کے پانچ
دروازوں (حوائِ خمسہ) میں محصور ہوکر لطائف ربانی سے محروم رہتا ہے۔ ہر جس کو اس کی حالت کے مطابق غذا ملتی ہے۔
دروازوں (حوائِ خمسہ) میں محصور ہوکر لطائف ربانی سے محروم رہتا ہے۔ ہر جس کو اس کی حالت کے مطابق غذا ملتی ہے۔
دروازوں (حوائی خمسہ) میں محسور ہوکر لطائف ربانی سے محروم نہتا اور غیر اللہ سے راضی ہوجانا بھی اس کے تجاب میں
درہنے کا موجب ہے۔ حواس خمسہ اس عالم سے جوعلم حاصل کرتے ہیں اس کے باعث بھی تجاب میں رہتے ہیں۔ سلطان

ط (مطبوعة ننخ (ص ٢٦٣)، دومرامعرع وزن عركم بواب، شايد اللطرح بود يك صفت فرش ست وكرعرش فدا والقداعلم)

العارفين كا قول ب، للنفس صفة لا تسكن الا بالباطل يعن نفس كى ايك صفت يه ب كدا باطل بى سكون حاصل بوتا ب و البية نفس كى بيشتر حاصل بوتا ب وه باطل پر مبنى بوتا ب لين حقيقت عالم باطل نبين به البية نفس كى بيشتر حركات و سكنات با كي ببلو سے وارد بوتى بين، اعدا غدوك نفسك التي بين جنبك يعنى تيرا بخت وثمن نفس ب

جس کا مقام تیرے پہلویں ہے۔
علا کے درمیان عالم کی تین قسموں یعنی جو ہر،جہم اورعرض ہیں تقسیم پر بھی اختلاف ہے (اگر بیقسیم سیح مان لی جائے تو پھر) روح کیا ہے؟ وہ جہم ہے یا جو ہر ہے (اس سوال کے جواب میں) بعضوں نے کہا ہے کہ روح جہم ہے کیوں کہ روح جہم ہیں آتی جاتی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ علا جو روح کو جو ہر کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں لیکن واقعہ بیہ ہے کہ روح کی حقیقت کی کو بھی معلوم نہیں۔ ارشاد ربانی، قُلِ اللّٰروْخ مِنُ اَمُورِ رَبِّی طل (ترجمہ: آپ فرماد یجے روح میرے رب کے امر سیقت کی کو بھی معلوم نہیں۔ ارشاد ربانی، قُلِ اللّٰروْخ مِنُ اَمُورِ رَبّی طل (ترجمہ: آپ فرماد یجے روح کی معرفت ہے آگاہ سے ہے۔)ای جانب اشارہ کرتا ہے۔ اس کا بی مطلب نہیں کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، روح کی معرفت ہے آگاہ نہ تھے بلکہ یہ مجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کی زیادہ تشریح نہ فرمائی (اور جواب کو سائل کی فہم کے دائرے میں رکھا)۔ اب رہی بیہ بات کہ اہل دائش نے روح ہے متعلق لاکھوں باریکیاں اور نکتے بیان کیے ہیں تو یہ روح ہے متعلق ان کی تعبیرات ہیں نہ بیہ کہ انھوں نے روح کی حقیقت بیان کی ہے۔

ارسطونے الہیات میں تحریر کیا ہے کہ جو تحض یہ جاہتا ہے کہ الوہیت کی معرفت حاصل کرے تو اس سے کہو کہ تم (پہلے اپنی فطرت کو تبدیل کرکے) دوسری فطرت حاصل کرو۔

امام فخر الدین رازی ملے نے فرمایا ہے کہ یہ بار وی نبوت کے موافق ہے کہ فق تعالیٰ نے (قرآن علیم میں) جم کے مختلف مراتب کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَا لَهِ مِنْ طِیْنِ ملے (ترجمہ: اور بے شک ہم نے انسان کومٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔) جب روح کا جم کے ساتھ تعلق ہوا تو فرمایا فُمَّ اَنْشَانُهُ خَلُفُا اخْوَ مل (ترجمہ: پھر ہم نے (اس میں روح ڈال کر) اسے دوسری مخلوق بنادیا) یہ آیت پاک جم کے ساتھ روح کے تعلق کی کیفیت کے بارے میں تعلیم میں روح ڈال کر) اسے دوسری مخلوق بنادیا) یہ آیت پاک جم کے ساتھ روح کے تعلق کی کیفیت کے بارے میں تعلیم ہو تو نون تغیر کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونائیس ہے بلکہ اس تبدیل کی نوعیت اُن نوعیتوں سے قطعی مختلف ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ای بنا پر بیفرمایا کہ فُمَّ اَنْشَانُهُ خَلُفُا اَخْرَ هِ (پھر ہم نے اُن نوعیتوں سے قطعی مختلف ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ای بنا پر بیفرمایا کہ فُمَّ اَنْشَانُهُ خَلُفُا اَخْرَ هِ (پھر ہم نے اُن نوعیتوں سے قطعی مختلف ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ای بنا پر بیفرمایا کہ فُمَّ اَنْشَانُهُ خَلُفُا اَخْرَ هو (پھر ہم نے اُن میں روح ڈال کر) اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔) اہل علم جوروح کی حقیقت پرغور کرتے ہیں وہ دراصل عالم سفلی وعلوی (اس میں روح ڈال کر) اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔) اہل علم جوروح کی حقیقت پرغور کرتے ہیں وہ دراصل عالم سفلی وعلوی

مله یاره ۱۵ سوره بنی اسرائیل، آیت ۸۵ ـ

م امام فخر الدين رازي ولادت ٥٣٣ يا ٥٣٣ هه وقات ٢٠٦ جرى طاحظه قرمائي، امام رازي مصنفه مولانا عبدالسلام ندوى اعظم كره (بهارت)

ت ياره ۱۸ ـ سورالمومنون ، آيت ۱۲ ـ

ى اينا آيت ١٣ 🚨 (ايناً)

کے اجسام پرغور کرتے ہیں، جن کی آ فرینش کا ایک معین قانون ہے۔ پس اگر وہ چاہتے ہیں کہ ربوبیت کی معرفت حاصل كري تو أن پرواجب ہے كد پہلے دوسرى فطرت اور دوسرى عقل حاصل كريں، كيوں كدأن كى موجود و فطرت وعقل كى زیادہ سے زیادہ حدجہم کی معرفت تک محدود ہے۔ (بلاشبہ) روح ( کی معرفت) کے لیے دوسری نوعیت کی عقل اور فطرت درکار ہوتی ہے۔

امام محمة غزائی ك نے اس حديث شريف كى تاويل كى ب، ان الله خلق ادم على صورته يعنى بے شك الله تعالىٰ في آ دم کوا پی صورت پر پیدا کیا۔ فرماتے ہیں:

"ای نسبت ذات آدم بجسمه کنسبة الله مع (آ دم سے نبستِ ذات کا مطلب ہے کہ آ دم کے جم سے اللہ تعالیٰ کی نبت وایی ہی ہے جیسی اس کی نبت عالم سے ہے العالم لا خارجا منه ولا منفصلا عنه وان كان موثر فيه من حيث التصرف والتدبير." كدالله تعالى ندعالم سے خارج بے نداس سے جدا ب\_اس

کے باوجود بداعتبار تصرف وتدبیر عالم میں موڑ ہے۔) ببرحال ابل سنت وجماعت كاعقيده يه ب كدحل تعالى في جميل روح مين سے ايك حصه بخشا اور اس كى كيفيت بيان

نہیں فرمائی، پس جس قدر ہم روح کے بارے میں جانتے ہیں ای قدر اس پر ایمان لانے کے مکلف ہیں کہ روح ایک امرِ واقعہ ہے اور اس کی کیفیت کے بارے میں تجس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اور کیسی ہے؟ ہمیں اس پرعمل کرنا جا ہے ک ابھموا اماابھم اللہ تعالی لین اللہ تعالی جس ے کومبم رکھا ہے اسمبهم رہے دو۔

حضرتٌ فرماتے تھے کدروح کے احکام اور تصرف کا مقام قلب ہے۔ اوامرونوائی کے جملہ احکام ای پارہ گوشت پر نازل ہوتے ہیں جے قلب کہتے ہیں، جہاں ہے وہ اعضا وجوارح میں منتشر ہوجاتے ہیں۔ روح اور نفس کے درمیان قلب ہر آن منقلب ہوتا رہتا ہے اور جوصفت غالب ہوتی ہے، اپنا رُخ ای جانب کر لیتا ہے۔ اگر صفتِ روح غالب ہوتی ہے اور نفس مغلوب ہوجا تا ہے تو قلب کا رخ روح کی جانب ہوجا تا ہے اور اگرنفس غالب ہوجائے اور روح مغلوب ہوجائے تو قلب كارخ نفس كى جانب موجاتا ہے، اى بنا پراس كا نام قلب ركھا كيا ہے۔

ہر وہ شے جس کا ادراک حس کرتی ہے، اس کا تعلق ظاہری دنیا ہے ہوتا ہے جے عالم محسوسات اور وہ شے جس کا ادراک تمسى حس سے نہ ہوسکے اس كا تعلق حقیقی عالم ہے ہوتا ہے۔نفس، روح اور قلب حقیقی عالم ہے متعلق ہیں جن كا ادراك حس کے ذریعے نہیں ہوتا۔

اکثر حفزات کہتے ہیں کہ بیالک ہی لطیفہ ہے جس کے نام نفس، روح اور قلب رکھ دیے گئے ہیں اور بیلطیفہ معلوم اور

ط (ابو حامد محد بن غزالی - ٥٠ م جري مي بمقام طون پيدا بوئ - تاريخ اسلام مين امام غزالي كا مقام ببت بلند ب - ٥٠٥ جري مين وفات ياتي لما حظة فرمائيس" ارزش ميراث صوفيه مصنفه عبد الحسين زري كوب \_ تبران ١٣٣٧ ش \_ ص ٨٥)

حکما اور فلاسفہ کی کتب معقولات میں جس انداز سے مسائل بیان کیے گئے وہ تین طرح کے ہیں۔ اوّل وہ باتیں جو
کتاب وسنت کے موافق ہیں، انھیں قبول کر لینا جاہیے، دوم وہ باتیں جو کتاب وسنت کے خلاف ہیں۔ سوم وہ باتیں جو
کتاب وسنت کے نہ موافق ہیں نہ مخالف، ان کے رد کرنے یا تسلیم کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ بنا ہریں ان کی عقلیات
میں جو پچھ ہے اسے علی الا طلاق نہ رد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔

مل يارو ١٤ سورو الانبياء آيت ١٠٠

مل ياروه ٣- سوره الفجر، آيات ٣٠ تا ٣٠ يا ٣٠ ما ٣٠ م

ی یاره ۲۳ سوره الزمر، آیت ۳۲

ت ياره ١- ا-سوره البقره آيت ٩

ے ایٹنا آیت ۵۳ احتر مترجم نے اس بیرے کا ترجہ مطبوعہ ننخ کے متن کے مطابق کیا ہے، (ص ۲۲۳) لیکن اس بیرے کے نفس مضمون کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت زیادہ

احقر مترجم نے اس ہیرے کا ترجمہ مطبوعہ سنے کے سمن کے مطابق کیا ہے، (مل ۲۷۳) سین اس بیرے کے مس مسمون او چی نظر رفعا جائے تو بہت زیادہ سہوکتابت کا احمال پیدا ہوتا ہے۔ آیات ۲ تا۵ نفس اور جان ہے متعلق ہیں۔ بیدا یک ساتھ نظر نہیں کی گئی ہیں۔ ہر آیت کے بعد دوسرا مضمون بیان ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے بربطی پیدا ہوگئی۔ مترجم کے قیاس میں بیدچاروں آیات مبارکداس جملے کے بعد نقل ہوئی ہوں گی:

مثال كے طور رفض جان كے معنول من بھى آيا ، پھرتمام آيت كے بعد ية تحرير موا موكاكد:

(اس لطيفيكو) حيوان ، روح عقل اور شي مجى كتبة بين - والله اللم)

### ارواح کی ملاقات کا ذکر

مجلس میں ارواح کی ملاقات کا ذکر آگیا۔ آپ نے فرمایا کہ روحوں کے درمیان محبت ومعرفت اس ونیا ہے زیادہ اُس دنیا میں ہوگی بلکہ محبت ومعرفت تو روحوں کا خاص حصہ ہے۔ برے لوگوں کو جہانِ آخرت میں کوئی نفع نہ ہوگا۔ البتہ ان ک روحوں کواس قدر الفت ودوی نصیب ہوگی، جس قدراس و نیا میں تھی۔ نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی۔

### مومن کے قلب کی خوبی

روحوں کے درمیان محبت والفت کی لطافت دوسری ہی نوعیت کی ہوتی ہے۔مومن کا قلب اللہ تعالی کا عرش ہے۔ حق تعالی کے احوال واحکام بندے کے قلب پر ظاہر ہوتے ہیں وہاں سے اعضاو جوارح میں سرایت کرتے ہیں بالکل ای طرح جس طرح ہر بات پہلے عرش پر ظاہر ہوتی ہے وہاں سے عالم ملکوت اور عالم ناسوت میں سرایت کرتی ہے۔ اس بنا پر قلب کو عرش ٹانی کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کی وسعت اور پھیلاؤ عرش سے کم نہیں ہے۔

صدیث قدی ہے، لا بسعنی سمائی والارضی ولکن یسعنی قلب عبدی المومن۔ یعنی میں اپنے آسان اوراپی زمین میں نہیں ساسکتا لیکن اپنے مومن بندے کے ول میں ساجاتا ہوں۔

فائدہ: بیضوصیت صرف مومن کے قلب کو عاصل ہے، اگر چہ کافر بھی دل رکھتا ہے لیکن مقصود کی حقیقت سے خالی ہے۔ نیز اس آی کریمر، اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَذِکُولی لِمَنُ کَانَ لَهُ قَلْبُ طُ ( ترجمہ: بِ شک اس میں ضرور نقیحت ہے اس کے لیے جوصاحب دل ہو۔) کا اشارہ ظہور احکام کے بیان سے متعلق ہے۔ اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ قلب ہی ہو۔ پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ( کسی نہ کسی صورت میں ) حیوانات میں بھی احکام کا ظہور ہوتا ہے لیکن وہ قلب سے محروم بیں۔ اس بنا پر کافروں کے حق میں فرمایا گیا اُولئنگ کَالاَنعَام بَلُ هُمُ اَصَلَ عَلَى ﴿ وَهِ لُولَ جَو بِايوں کی طرح بیں بلکہ ان سے زیادہ مراہ)۔

خصوصیت کی دوسری جہت شرف کے لیے بھی ہوسکتی ہے، فرمایا دَبُّ العَوْشِ الْعَظِیْمِ ﷺ ( وہ عرش عظیم کا مالک ہے)اگر چداللہ تعالیٰ تمام اشیا کا رب ہے لیکن ربّ عرش فرمانا جسمانیات پرعرش کا شرف ظاہر کرنا ہے۔

ط پاره۲۹- موره ق، آیت ۳۷\_

مل پاره ۹ موره الاعراف آیت ۱۷۹ مه

ت پارواا-موروگوبه آیت ۱۲۹ ـ

#### موت کا ذکر

مجلس میں موت کا ذکر آگیا۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہمہ وقت موت اور عذاب کے فرشتوں کا ذکر کرتا رہے اور دوسرے کا موں میں مشغول نہ ہوتو، اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے کیوں کہ بعض لوگوں میں خوف وہراس سہنے کی قوت نہیں ہوتا۔ قوت برداشت اس وجہ ہے کم ہوتی ہے کہ ان کا دل تنگ ہوتا ہے اور انہیں انشراح حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اُن کا دل محل جائے تو خواہ ہزار طرح کے فم ہوں سب برداشت ہوجاتے ہیں۔ قلب کی ستی اور تنگی کا سبب یہ بھی ہے کہ جو احوال لوح، کری اور عرش وغیرہ سے نازل ہوتے ہیں قلب اُن سے کوئی انر نہیں لیتا۔

موت کے ذکر سے اعضا اور جوارح کی حرکت رک جاتی ہے جیسے کہ ابن سیرین آئے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے موت اور عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اُن کے اعضا کی حرکت رک جاتی تھی۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے میکنے لگتے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے میکنے لگتے تھے۔ موت کی اس وشواری اور تکلیف کے باوجود بعض لوگ موت کے ایسے مشاق اور خواہشمند ہوتے ہیں کہ ای کے منتظر رہے ہیں اور دوسراکوئی کا منہیں کرتے ۔ رہائی: ط

گر ترا را سے مشورہ تر کست پر بخت ہادریں جہاں مرگست چوں ازیں دام گاہ اہر کن جال برند خاک بر سر تن

ترجمہ: اگر تحجے رائے اورمشورہ قبول نہیں ( تو کیا کیا جائے) موت کی ایک مدت مقرر ہے۔ جب اہر من کے جال کی جگدے جان لے جاتے ہیں تو جسم مٹی ہوجاتا ہے۔

بحرحال حق تعالی کی عظمت وجلال کا خیال کوئی دل برداشت نہیں کرسکتا۔ وہاں بے شعوری کی کیفیت ہے اور فنا کا تقاضا میہ ہے کہ اس عالم میں ہوش دیے ہوشی، مسلم و کافر، شاہی و فقیری، قربت و خویشی اور ندہب و شیخی کی مخواکش نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خود فریجی ہے۔

مل سیاشعار رہا گی کےمعروف وزن و بحر میں نہیں ہیں۔مترجم کے لیے سب سے بڑی وقت سبو کتابت ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع وزن سے گرا ہوا ہے۔ مترجم نے تیای ترجمہ کیا ہے۔

## روح قبض ہونے کی تکلیف کا ذکر

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے سے كتبض ارواح كى تكليف لوگوں كے درجات كى نسبت سے ہوتى ہے۔ بعض بزرگوں كى روميں اتى آسانى ئے قبض ہوتى ہيں جيے شربت پيتے ہيں۔ بينھيب چنداہل نعت كو حاصل ہوتا ہے۔ شعر:

> در کوئے توعشاق چناں جاں بد ہند کانجا ملک الموت نہ صححد ہر گز

انجا ملک النوت نه جد هر تر ط 7-ان بر بیرین مورد کو شیر کی ضرور پری زنبس رہتی

ترجمہ: تیرے کو بے میں عشاق اس طرح جان دیتے ہیں کہ موت کے فرشتے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ رومیں قبض ہونے کے وقت فرشتے بہت ہی لطیف صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ بیتمام امور لوگوں کی سعادت اور

شقادت سے وابست ہیں۔ کسی کسی کو بینمت حاصل ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں کے سامنے اکابر کی روعیں بطور استقبال نمودار ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے تو اس مقام کے رہنے والے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ رہائی: ط

کے راگر کشودہ چیٹم دیگر نمایاں گرددش تمثال آتش

اگر او از سعادت توشه دارد نماید صورت از عالی مکانش

ترجمہ: جس سی کی دوسری آ کھے کھولی گئی اس کے سامنے آ گ کی صورت نمایاں ہوئی۔

ترجمہ: لیکن وہ شخص جس کا توشہ سعادت ہے تو اے اس کا بلند مقام دکھادیتے ہیں۔ وگر دارد شقادت سیرت زشت

کشایند ہر زہ بد صور بآتش

ترجمہ: ادر اگر دہ شقادت کی بری سیرت کا حامل ہے تو اس کے سامنے ہے ہودہ آتشیں صور تیں نمایاں کرتے ہیں۔ حضرت قد وۃ الکبراً فرماتے تھے کہ ازروئے شریعت موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ﷺ فرید الدین عنج شکر سے روایت کرتے ہیں آپ انتہائی بڑھاپے میں اکثر ہندی زبان میں فرماتے تھے،" بھلی مگری جو دھن پاوے" اور کیوں نہ

فرماتے جب کہ بیگر ( دنیا) کب کالات اور حصول مقامات کی جگہ ہے۔ الدنیا مزرعة الآخرة لینی دنیا آخرت کی محیق

مل (اول توبیا شعار رباعی کے معروف وزن و بحر میں نہیں ہیں، دوسرے یہ کہ اشعار چھمعرعوں پرمشمتل ہیں جب کدر باعی میں چارمصرمے ہوتے ہیں ای بنا پراے" رباعی" یا جارمصرعوں والی نظم کہتے ہیں۔)  $\phi$ 

ب- فرماتے تھے اے بھائی دنیا کوسرسری نہ مجھو کہ بیحصول مشاہدہ اور وصول معرفت کا مقام ہے۔ آپئر کریمہ ب وَمَنْ كَانَ فِي هَلْهِ أَعُمِي فَهُوَفِي الأَخْوَةِ أَعُمِي ما (جوفخص اس دنيا من اندهار بوه آخرت من اندها بوكار) قطعه: درين جاگر نياني صورت دوست

در انجا یا فتن دشوار باشد که صقل باید ادّل آئینه را

پس آل که دیدن رخبار باشد

ترجمہ: اگر تو اس دنیا میں دوست کے دیدار سے محروم ہے تو آخرت میں اس نعت کا پانا محال ہے۔ پہلے ول کے آئینے کی میقل کرنی جاہے اس کے بعد ہی اس میں چرہ دیکھ کتے ہو۔

مل یاره ۱۵ ـ سوره بنی اسرائیل، آیت ۷۲

لطيفه ٥٠

## لطيفها۵

## طبل وعلم اور زنبیل پھروانے کا بیان

قال الاشرف ً:

العلم هو علم السالكيه في ملك التجريد

تجرید میں سلوک کا پرچم ہے۔

معلوم ہونا چا ہے کے علم بلند کرنا رسول علیہ السلام کی سنت اور اہل اسلام و اہل ایمان کے اشکروں کا طریقہ ہے۔ حیث قال علیہ السلام، آدم و من دونه تحت لو انبی یوم القیامه لیخی ای باعث رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز آدم اور ان کے علاوہ تمام بنی آدم میرے جھنڈے کے نیچ ہول گے۔ نیز فرمایا، تحت لو انبی ادم و من دونه یعنی

آ دم اور ان کے علاوہ (سب ) میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔

رسول الدُّسلى الله عليه وسلم سے منقول ہے كہ آ ب صلى الله عليه وسلم كى سنتوں كا قيام اور آ ب علي كے ارشادات كى سخيل اجرِ جميل كا سبب ہے۔ (عام مشاہدہ ہے كہ) ميدانِ سلطنت ومملكت كے سلاطين صلوٰ ق الله جو دنياوى بادشاہ بين اور جن كے ہاتھ ميں رعايا كے مسائل كاحل ہے، اپنی حشمت وبيت نيز آئين و آ داب سلطنت كى جہت سے اپنا پرچم بلند كرتے بين - شريعت نے اسے جائز قرا دیا ہے۔ فقرا آ خرت كے سلاطين بين، فقراء امنى ملوك المجنة (ميرى امت

کے فقرا سلاطین جنت ہیں) جب فانی امور کے مجازی بادشاہوں کوعلم بلند کرنا اور نصب کرنا روا ہے تو فقرا جوحقیقی بادشاہ ہیں انہیں بطریق اولی روا ہونا چاہیے کیونکہ وہ قوم کوحق کی طرف بلانے اور اظہار کرنے کے لیےعلم بلند کرتے ہیں۔

جس وقت رسول عليه السلام في إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مَّبِينًا الله ((اف حبيب) به شك بم في آپ كوروش فتح عطا فرمائى-) كَ حَكُم كَ مطابق فتح وظفر كي پر چول اور نصرت يافته لشكر كي ساتھ خيبر كى جانب روانه ہونے كا ارادہ فرمايا تو زبانِ مبارك سے ارشاد ہوا كه على الصباح تو فيق اللي جس كے شاملِ حال ہوگى، اس كے ہاتھ ميں روش علم ويا جائے گا وہى

مل پارو۲۹ سوروالغ آیت ا۔

> مهر رخسار چو در دیده بود نور فزاے دیدنِ روۓ ترا راے دگر پکیر چیست گرمہ برج رسالت بود و مهر علی قلعہ چرخ تواں کند در خیبر چیست

ترجمہ: جب تیرے رضار کے آفاب سے (میری) آتھیں زیادہ روثن ہوجاتی ہیں تو کسی دوسری صورت کی جانب و کھنے کا خیال بھی ہے۔ جب علی آسانِ رسالت کے آفاب و ماہتاب ہیں تو آسان کا قلعہ اکھاڑا جاسکتا ہے دروازہ خیبر کی کیا ہتی ہے۔

حضرت على في فرمايا، والله ماقلعت باب الخيبر بقوة جسدانيه و لا بحركة غريز يه ولكن ايدت بحركة ملكوتيه و بحركة نور ربها مضيية لعني مين قتم كها كركبتا بول كه بخدا مين في جسماني قوت اورطبعي حركت سے

ملہ سلونی کے معنی ہیں" مجھ سے پوچھو" کنامید اس سے مراد علم بھی ہوسکتا ہے بینی ملک علم کے شہباز علیؓ ابن ابی طالب ۔ (مترجم) حوالے کے لیے ملاحظہ فرما سم لطفہ۔ ۹۴ (مطبوعہ نسخ ص ۲۱۱ سطر ۸۔)

م مطبوعه ننخ ين (ص٢٦٦) يربية تطعدان طرح نقل مواب:

م رضار چودر دیده بود نور فزای دیدن ردے مرادای دگر پیکر جست کرسه برج رسالت بود و مبر علی تعدید چرخ تواں کند درخیبر جست

ان اشعار کا نہ کوئی منہوم برآ مدہوتا ہے نہ ربط ہیدا ہوتا ہے۔احقر مترجم کے قیاس میں ان اشعار میں ردیف" جست' کے بجائے" حیست' ہونی چاہیے اور پہلے شعر کے دوسرے مصرعے میں" دیدن روی مرارای دگر" کے بجائے" دیدن روئے ترا رائے دگر" ہونا چاہیے۔اُردو ترجے میں یہ قطعہ قیا کا بھی کے مطابق تح سرکر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ خیبر کا درواز ہنبیں اکھاڑا بلکہ مجھے ملکوتی حرکت اور میرے رب کے نور کی حرکت سے مدد حاصل ہوئی۔ بعد میں سے سے ساتھا ہوئی۔

اں بنا پر ہمارے بعض بزرگوں کوعلم برداری کی روایت ورثے میں ملی ہے اور بعض کو اس ورثے کے علاوہ دوسروں کی حسید میں مند محصد نام میں مصاف

طرف سے حق دیے جانے پر بھی میشرف حاصل ہوا ہے۔

اس سے قبل سید اجلِ اور سیدرضی الملت والدین نقیب تھے۔ اس کے بعد سرداری اُن کے بیٹے سیّد فاعل کو متقل ہوئی۔

سید مذکورے ان کے بھائی سیّد تاج الدین کوسرداری ملی۔ اس کے بعد سیّد شہاب الدین حلب اور سیّدمجد دلقندی نے حکم وینا شروع کیا۔ الغرض سادات مذکور نے ہمیں اجازت دی ہے اور اُن سے مجھے سندملی ہے۔ علم برادری کا شرف (بعض صحابہ کو) ملا اور پھر اُن سے لے لیا گیا۔ غزوہ بدر میں علیؓ بن الی طالب کوعلم دار مقرر کیا گیا تھا۔ ہمیں بطور ورث علم برادری کا شرف

حاصل ہے، نیز بطور استحقاق سید جلال الملت والدین بخاری طاب الله راه سے جھے چودہ خانوادول کی اجازت ملی ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے مختلف طریقوں کے اشغال واذ کار جوان کے معمولات میں تھے، مجھےعنایت کیے ہیں۔

میں نے تمیں سال مسافرت کی ہے۔ ان سفروں میں میں نے بعض بزرگوں سے ان کی حیات میں ملاقات کی ہے اور بعض بزرگوں کا اُن کے انقال کے بعد جسمانی اور روحانی حالت میں مشاہدہ کیا ہے۔ ہرخانوادے نے ہماری جانب توجہ دی ہے اور نعت عطافر مائی ہے کہ بینعت تاقیام قیامت تمہارے سلسلے میں باتی رہے گی۔قطعہ:

بزیر گنبد گردول من از قلیل و کثیر

گرفت ام نعمت از ہر صغیر و کبیرط

ترجمہ: اس آسان کے گنبد کے نیچے میں نے ہر چھوٹے بوے سے تھوڑی بہت نعمت حاصل کی ہے۔

بروزگار کس از بزرگال نماند که من <del>مل</del>

نرفته ام بعادت در امیرو فقیر

ترجمہ: زمانے میں شاید ہی کوئی بزرگ باتی رہا ہوگا اور امیر یا فقیر جس کے دروازے پر میں سعادت کے ساتھ نہیں گیا۔

چو نعمتے ز بزرگال نفیب من آمد

کنم نصیب دگر دوستال قلیل و کثیر

ترجمہ: جونعت مجھے بزرگوں ہے ملی ہے میں اے دوسرے دوستوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ بہر حال جس طرح ا کابر نے میہ .

نعت مجھ پر شار کی ہے میں بھی دوسروں پر شار کرتا ہوں۔مسرع:

چو حق برتو ياشد تو برخلق ياش

مل میمعرع وزن ہے گر گیا ہے۔

مل المُزركال كر بجائ بزركال يرهيس تو وزن يورا بوتا يــ

(جس طرح خدانے تھے پر نعت بھیری ہے تو بھی اے خلق پر شارکر)

میں جس کو جاہتا ہوں بخشا ہوں اور پیغل شریعت کے مطابق ہے، اس باب میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔

حضرت نے شرح طحاوی ملے حوالے سے فرمایا کہ کتاب وصیت میں بیان کیا گیا ہے کہ طبل (نقارے) دوطرح پر

میں۔ ایک مید کہ کھیل کود کے موقع پر بجاتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ ہر طرح کا لہو ولعب حرام ہے۔

البتہ جنگ کرنے، گھوڑے سپرد کرنے اور سرداروں کی سفرے آیدو روانگی کے وقت طبل بجائے جائیں تو مباح ہے شریعت

نے اس کی اجازت دی ہے۔سنت ابراہیم بھی ہے۔ اس وقت تک خلیل علیہ السلام کے مزارظ مبارک پر اُن مسافروں اور

مجاوروں کے لیے جو وہاں مقیم میں بقتیم طعام کے وقت نقارے بجائے جاتے ہیں۔ برخض نقارے کی آ وازس کرلنگر خانے میں آتا ہے اور اپ نصیب کا کھانا لے جاتا ہے۔ وہ حضرات جوصاحب منصب ہیں انہیں کھانا بھجوایا جاتا ہے یا دسترخوان

بعض مشائخ کی سفرے آمد و روانگی کے وقت نقارے بجائے جاتے ہیں۔ اے'' طبل رٹیل' کہتے ہیں۔ شخ مرشد

ابواسحاق گاذرونی " کے روضه متبرکه اور مرقد منوره پر کھانے کے وقت نقاره بجانے کی رسم اداکی جاتی ہے۔ ہم نے قلیل علیدالسلام کے مزار مبارک کے مجاوروں سے بھی سند یائی ہے اور جمیں عطا ہوئی ہے۔ حضرت ابواسحان کے طریقے پرطبل و

علم کی بدروایت بلندرتبه درویتوں اور مصاحبوں میں اب بھی جاری ہے۔ الله تعالیٰ اے قیامت کے دن تک بہت زیادہ

صاحب علم نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ علی کی بزرگ آل کی برکت سے جاری رکھے حق تعالی و تقدی جس کسی کونعت روزی فرمائے اور وہ أے بندول ير شاركرے، اس كے ليے روا ب كد اعلانِ عام كے ليے طبل بجائے۔ درويشوں كا كھانا

کھانا عبادت کی مثل ہے لوگوں میں وعوت کے لیے جوعمل اختیار کیا جائے وہ مشروع ہوتا ہے۔

مجلس میں زنبیل (حجولی) پھرانے کا ذکر ہوا۔حضرت قدوۃ الکبراً نے فرمایا کہ جب ابراہیم ادہم قدس سرہ، کے دل میں الله تعالى كى محبت اور دوى نے سرايت كى تو الله تعالى كى توفيق اور عنايت سے تاج و تخت چھوڑ ديا۔ كرى سے بيخے اورسر

چھیانے کے لیے موٹے اون کالباس پہن لیا۔ربائ: ت

ترک دنیا میرتا سلطال شوي محرم اسراد باجانال شوی

مل طحادی ۔ ابد جعفر احمد بن محمد بن سلامداز دی طحادی • ٢٣ جری میں پيدا ہوئے۔ پہلے امام شافعی کے شاگرد مزنی سے اور بعد میں اپنے ماموں قاضی الإجعفراحمد بن الي عمراني سے علم سيكھا۔ لما حظہ فرمائيس، تاريخ فقد اسلامي (اردوتر جمہ)ص ٣٣٠٠\_

مل مطبوعہ نننے (ص ۲۷۷) میں سمبو کتابت کے باعث مزار کے بجائے'' ہزاردو ہزارخلیل''نقل کیا گیا ہے۔ درست'' مزارخلیل'' ہے۔

ت پیاشعار رباعی کے معروف وزن و بحر میں نہیں ہیں۔

پاے نه بر تخت و تاج و سلطنت ورنه بچو چرخ سرگردال شوی

ترجمہ: اگر تو سلطان بنتا جا ہتا ہے تو دنیا کو چھوڑ دے اور محبوب حقیقی کے اسرار کا محرم بن جا۔ تحت، تاج اور سلطنت کو محکرا دے ورنہ (دنیا کی ہوس میں ) آسان کے مانند سرگردال رہے گا۔

ابراہیم ادہم عبادت اللی میں مشغول ہوگئے۔ جب ان کی بزرگی کا اطراف عالم میں چرچا ہوا تو ہرطرف کے درویش اور ان کی طعام کے لیے) روٹی اور سافر ان کی زیارت سے برکت عاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ بعض اوقات (ان کے طعام کے لیے) روٹی گھڑے بھی میتر نہ ہوتے کہ وہی آنے والوں کی خدمت میں چیش کر دیئے جاتے۔ اس صورت حال کو فضیل بن عیاض کی فرمت میں عرض کیا گیا۔ انہوں نے ابراہیم ادہم کو ہدایت کی کہ ہر ہفتے ایک بار زنبیل گردش کرا کیں اور جو کچھ غیب سے مامل ہواسے باتی دنوں کے لیے بچا کر رکھیں۔ ابراہیم ادہم اس طریقے پرکار بند ہوگئے۔ آج بھی خراسان میں خاندان چھت قدی اللہ ارواجم میں بعد نماز جمعہ درویش اور مجاور خواجہ مودود چشتی سکی درگاہ میں اس طریقے کی رعایت کرتے

ز بیل پجرانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فقرا میں ہے ایک بزرگ شخص طلقے کے پیشوا کی خدمت میں روٹی لاتا ہے۔ اس وقت مام ین مجلس اور دوسرے دردیش فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ز بیل اس بزرگ شخص کی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ طوم دردیشوں کے لیے سامانِ خورد و نوش حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوجاتا ہے۔ پہلے تین بار لا اللہ الا اللہ محمد الرَّسول اللہ کہتا ہے پھر لا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کور کوچہ و بازار میں پھرتا ہے۔ کی شخص کی کہتا ہے پھر لا اللہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوجاتا ہے۔ شہر کے اندر داخل ہوکر کوچہ و بازار میں پھرتا ہے۔ کی شخص کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ اس طرح غیب سے کھانے کی طرف نگاہ نہیں کرتا اس کی نظر اپنے قدموں پر ہوتی ہے۔ کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس طرح غیب سے کھانے کی چڑی، لباس اور قربانی وغیرہ جو پچھ حاصل ہوتا ہے لیے کر پیشوا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ پکی ہوئی روٹیاں حاضرین میں تھی کر دیتا ہے اور خام جنس طعام خانے میں بیجوا دیتا ہے۔ یہ فعل کریم انتقسی اور دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ شہر ہزوار میں ایک بزرگ خواجہ کی جو خواجہ یوسف چشتی کے مرید سے جھے کے دن اس طریقے پڑل کرتے تھے۔ ان کے علاوہ واحد یہ اور بار بایزید یہ طریقے کے حضرات ہفتے میں دوبارہ زبیل پھراتے تھے۔ مختصریہ ہو کہ مشائخ ساف میٹل کرتے تھے۔ ان کرتے تھے۔ ان کرتے تھے۔ ان کرتے تھے۔ ان کے علاوہ واحد یہ اور بایزید یہ طریقے کے حضرات ہفتے میں دوبارہ زبیل پھراتے تھے۔ مختصریہ ہے کہ مشائخ ساف میٹل کرتے تھے۔ من کا خاراب بھی باتی ہیں۔ ط

حضرت قدوة الكبراً فرماتے تھے كہ جب ميں مكم معظمد كے سفرے واپس مواتو چشت ميں شيخ الوقت حضرت خواجہ قطب

<sup>4</sup> ال كے بعد مطبوعہ ننخ كے صفح ٢١٧ كى سطري ١٢ ـ ١٣ ، سبوكتابت كے باعث دوبار ونقل كر دى گئى جيں۔ مترجم ان كا ترجمہ يہلے اى كر چكا ہے۔ ان كا تعلق عمل بجانے سے ہے۔ اس ليے مترجم نے بے ربطى مضمون كے خيال سے إن دوسطروں كا ترجمہ نبيس كيا اور عبارت كو زنبيل كردانى كے مضمون سے تقلق ركھا۔

الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت چشت کے صاحب سجادہ ہیں۔ انہوں نے طرح طرح کی عنایتوں اور شفقتوں سے سرفراز فرمایا۔ حالیس روز اپنے پاس رکھا۔ جب رخصت فرمایا تو مجھے دورہ کرنے، زنبیل پھرانے، قدیلیں

انکانے اور بلند آواز سے ذکر کرنے نیز زاویہ تغیر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حق تعالیٰ نے مجھے اِن روش اور خوشگوار نعتوں سے بہرہ مندفر مایا ہے۔ میں بھی جسے جا ہتا ہوں۔ پنعتیں دیتا ہوں۔ قطعہ:

کے را کہ بردال کند بیرہ مند

سے را کہ یزدال کند بہرہ مند زالوان نعت بخوان جہاں

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس کی کو دنیا کے دسترخوان سے طرح طرح کی نعمتیں عطا کرے۔

باید م اوراکه قسمت کند نو

نعیم در اندر خور بم گنال بر من تقت

ترجمہ:اے چاہے کہ اُن تعتوں کواپنے یگانوں میں تقسیم کرے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے بعض اصحاب کو جو بینعت و دولت پانے کے لائق تھے، جیسے حضرت دُو یتیم، شیخ مشس الدین اودھی، شیخ قطب الدین کرکری، شیخ معروف اور شیخ محمود، ان سب کو بینعت بخش ہے۔ اشعار:

> منم دریائے پراز گوہرِ راز سے جام شے بریندان

که وقت موج می باشم در افشان

ترجمہ: میں ایبا دریا ہوں جوراز کے موتوں سے پر ہے۔ جب مجھ میں موجیس اٹھتی ہیں تو میں موتی مجھیرتا ہوں۔

کے کو در خور زر معانی

بود در گوش بح دل ز احمال

ترجمہ: وہ مخص جوحقیقت کے موتی پانے کے لائق ہے تو ازراہِ احسان اس کے گوثِ دل کو اس موتی ہے سجایا جاتا ہے (اس کورازِ حقیقت بتایا جاتا ہے)۔

> ہم آل گوہر از راہِ ہمت اللہ کہ ند ہد ویگرے از جوہر افشال

کہ عدم ہر عصال ہے۔ ترجمہ: خاص توجہ کے ذریعے وہ تمام موتی اس شخص کوعطا کر دیے جاتے ہیں۔کی جو ہری کے پاس ایسے موتی نہیں

يں۔

یں حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ جس زمانے میں بلند رتبہ درویشوں کے علم نواح تجرات میں پہنچے تھے، ہم نے

ط يممرع وزن ع كرميا ب-

برادران وین شیخ الاسلام اور شیخ مبارک کواپی خلافت و نعمت کے شرف ہے مشرف کیا تھا۔ انہوں نے ہم سے زخیل پھرانے،
قدیل لاکانے اور زاویہ تغییر کرنے کی درخواست کی تھی جو منظور کرلی گئی۔ اس پر حضرت در پیٹیم نے عرض کیا کہ زخیبل گروائی
کی اصل اور سند کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ معرکۂ ولایت کے رُستم اور جہاد ہدایت کے گستیم ہا امیر الموغین علی این ابی
طالب اس سند کے بانی ہیں اور وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک دن حضرت علی شخلتان میں تشریف لے گئے۔ درختوں میں کشرت
کے مجودیں آئی ہوئی تھیں۔ آپ نے بہت کی مجبوری زمین سے چنیں اور بہت کی درختوں سے توڑیں اور تمام محبوریں
لالہ زار نبوت کے سرو اور انہا و جواں مردی کے سبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیں۔ جس وقت سے مجبوریں حضور
علیہ السلام کو چیش کی گئیں اس وقت حضرت علی شخلتان سے لوئے تھے اور محبوریں ایک زخیبل میں بھری ہوئی تھیں۔ (اس
صورت حال میں) انفا تا ایک حاجت مند نے اپنی مجبوری اور بے چارگ کی کیفیت رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض
کی۔ ارشاد ہوا کہ تمام محبوریں محتاجوں اور حاضرین مجلس میں تقسیم کردو۔ امام علی شخص سے سے مجبوریں تو وہ سائل کو عطا
خاضرین محبوریں کھا چکے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی شخصیاں جمع کرد۔ جب شخصیاں جمع ہوگئیں تو وہ سائل کو عطا
فرمائیں تاکہ وہ آئیس کام میں لائے۔ حق تعالی نے ان گھلیوں کی برکت سے اس محتاج کو بے انداز و نعمت عطا کی۔ حاصل
فرمائیں تاکہ وہ آئیس کام میں لائے۔ حق تعالی نے ان گھلیوں کی برکت سے اس محتاج کو بے انداز و نعمت عطا کی۔ حاصل
کام یہ ہے کہ زخیل گردانی کی بنا امام علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ میں نے اکثر مشابخ کو دیکھا ہے جو زمبیل پھرانے اور قندیل لاکانے کی رہم ادا کرتے تھے لیکن ہندوستان میں صرف حضرت مخدوی اور حضرت مخدوم زادہ قدس اللہ سرہ بیار سم انجام دیتے تھے۔

#### سادات ِسبزوار کے معمول کے مطابق روز عاشور کا ذکر

مجلس میں روز عاشورہ کا ذکر ہوا۔ حضرت قدوۃ الکبراً نے فرمایا کہ اکابرانِ زمانہ اور ہزرگانِ شہر، خاص طور پر وہ حضرات جوسچے النسب سادات اور عالی حسب نقیب ہیں محرم کے ابتدائی دس روزہ دورے پر جاتے اور زئیل پھراتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ ملک سبزوار میں خواجہ علی ملے جو اصحاب صوفیہ کے پیشوا اور اس گروہ کے سردار تھے، محرم کے دس دن علم کے نیچے ہیٹھتے تھے اور اپنے مریدوں کو دورہ کرنے بھیج تھے۔ بھی بھی خود بھی دورے پر چلے جاتے اور رہم عزاداری ادا کرتے تھے۔ مثلاً عشرہ محرم میں بیش قیت لباس نہیں بہنتے تھے اور عیش وخوثی کے اسباب ترک کر دیتے تھے۔

ط رستم اور مستم دونوں ایرانی بہلوان تھے۔ فردوی نے شاہناہے میں دونوں کے فتح مندانہ معرکوں کو بیان کیا ہے۔

ے مطبوعہ نننے (ص ۲۶۸) میں''خواج علیٰ' کے بجائے'' سیدعلی قلند'' تحریر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل صفحہ ۲۶۷ میں (آخری سطر سے پہلی والی سطر) ''خواج علیٰ' تحریر کیا گیا ہے۔ یہاں مترجم نے ای کے مطابق اُردو ترجے میں''خواج علیٰ' تحریر کیا ہے۔'' سیّدعلی قلند'' جیسا کہ آئندہ سطور میں ذکر آئے گا، غالباً حضرت قد وۃ الکبراً کے خاص مریدوں میں تھے۔

ان مقامات شریفداور مقالات لطیفه کوتح بر کرنے والا عرض کرتا ہے کہ وہ تمیں سال سفر ہویا قیام حضرت قدوۃ الكبراً ك ساتھ رہا ہے، اس نے یہی دیکھا کہ حضرت قدوۃ الکبراً نے عاشورے کے معمولات مبھی ترک نہیں کے مبھی بذات خودعلم کے نیچے بیٹھتے اور بھی سیّدعلی قلندر کو جو آپ کے مخلص اصحاب و احباب میں تھے، اس کا تھم فرماتے تھے کہ وہ علم کے نیچے بیٹھیں۔ عشرے کے آخری دو تین روز بزید پرلعنت کرتے تھے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کی موافقت کرتے تھے ایک مرتبہ اتفاقاً محرم کے ابتدائی دس دن شہر جو نپور میں بسر ہوئے۔ آپ کا قیام معجد عالی میں تھا۔ آپ نے اپنے مقررہ وستور کے مطابق تمام معمولات عشرہ جملہ آ داب کے ساتھ ادا کیے۔ دسویں محرم کوان وظا نف کو بورا کیا جومشائخ کامعمول رہے ہیں اور ان سنتوں کو ادا کیا جنہیں علما روا مجھتے تھے۔ اس اثنا میں شہر کے بعض اہل علم اور ارباب فضل آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔مصافحہ کیا۔ کوئی بات مصافح کے دوران نکل آئی اس پرتھوڑی دریمصافحے کے وقت گفتگورہی۔ آخریہ طے ہوا کہ مصافحے سے فارغ ہوکر گفتگو کی جائے۔ ملاقات کے لیے آنے والوں میں ایک صاحب مشہور فاضلوں میں تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپن مجلس شریف میں بزیر پر لعنت کرتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (علما کے درمیان ) میرسئلہ اختلافی ہے لیکن اکثر نامور عالموں اور فاضلوں نے لعنت تجویز کی ہے۔ خاص طور پر وہ شخص جو انصاف پند ہو، خاندانِ مصطفوی کو دوست رکھتا ہواور دود مانِ مرتضوی ہے محبت کرتا ہواس کے لیے اس میں کیا مضا کقہ ہے؟ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ جس شخص نے رسول علیہ کے جگر گوشوں پر اس قدر مظالم ڈھائے ہیں اور بتول کے نور چشموں کومصائب مِين مِثلًا كيا ہے وہ قابلِ لعنت كيوں نہ ہو۔ آئة كريمہ إنَّ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَةَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالْاَحِرَةِ وَاَعَدً لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا على (بِ شَكَ جولوگ اذيبت ويت جين الله اوراس كے رسول كو، الله نے ان يرلعنت فرمائي ونيا اور آ خرت میں ان کے لیے خواری کا عذاب تیار کیا۔) ہے بھی اہل فہم معلوم ومقرر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مولانامحمود نے بحث کی اور علمی مقد مات درمیان میں لائے حضرت قدوۃ الكبراً نے علمی مقد مات كا جواب جيجے تلے انداز میں دیا۔ جب ایک دوسرے کے مقدمات کی تشریح نے طول بکڑا اور روایات ایک دوسرے کی تاویل میں تحلیل ہوگئیں تو زیر بحث مسئلے کو قاضی شہاب کے سامنے پیش کیا گیا حضرت قاضی صاحب نے ایک دوسرے کے مقد مات توجہ سے سنے پھر اپنا پہلوحضرت قدوۃ الكبرًا كى جانب كيا۔ آپ نے بہت قوى اور مضبوط دلائل ديئے۔ اس پر قاضى صاحب نے فيصلہ ديا كه حضرت مير (قدوة الكبراً) درست فرماتے ہیں۔تقریباً ہیں دن فضلائے شہرنے اس مسلے پر قاضی صاحب سے بحث کی۔قاضی صاحب نے ای مسك كتعلق ي" رساله مناقب سادات " تصنيف كيا - حضرت قدوة الكبراً نے بھي اس بحث معلق ايك رسالة تحرير كيا ہے اور اس کا عنوان "لعنت فسقی" تجویز کیا ہے۔ اس کی ابتدا حضرت معاوید رضی اللہ عند کی حکومت ہے گی ہے اور اسے یزید کے غلبے رخم کیا ہے۔ یہ ایک ضخیم رسالہ ہے جے ضرورت ہو خانقاہ سے طلب کرسکتا ہے۔ حضرت قدوة الكبراً فرماتے

ط باره۲۴ موروَ احزاب آيت ۵۷

تھے کہ جس شخص کواس خاندان عالی ہے ذرای بھی محبت ہوگی اور اس دود مانِ متعالی ہے ذراس بھی دوئی ہوگی وہ اس مسئلے کو سمجھ جائے گا۔ حضرت قدوۃ الکبراً یہ بھی فرماتے تھے کہ صوفیہ کے عالی گروہ کی راو سلوک میں (سالک کو) کم از کم قاضی صاحب جتناعلم تو ضرور جا ہے۔

حفزت قدوۃ الكبرًا فرماتے تھے كہ جس زمانے میں بیفقیر بنگال گیا اور اولیائے زمانہ کے پیشوا اور نامور اصفیا کے جو ہر حضرت مخدومی علاء الملّت و الدین کی خدمت ہے مشرف ہوا، اس زمانے میں بھی بنگال کے نامور عالموں میں بیہ بحث جاری تھی۔ سب نے عجیب طریقے ہے جمع ہوکر اس فقیرہے الٹی سیدھی بحث کی۔ اس جماعت ہے ایک ماہ تک بحث رہی۔ آخر الامرعلمی مقدمات اورفقہی روایات کی بناء پر دونوں اس فیصلے پر آئے کہ اس پرلعنت فسقی جائز ہے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے حضرت شخخ "محرم كى پہلى تاریخ ہے دس تاریخ تک گرید و زارى کرتے تھے اور فرماتے تھے كہ وہ عجیب دل ہے جو خاندانِ رسول اور جگر گو شگانِ بتول كے ماتم ميں نہ روئے اور ان كى ماتم پرى سے بے تعلق ہوجائے۔سجان اللہ يہى حقیقی نیازمندى ہے۔شعر:

> کے کودر چنیں ماتم نہ گرید دل آل کس گر از سنگ باشد ترجمہ: جوشخص اس طرح کے ماتم برگر یہ و زاری نہ کرے شاید اس کا دل پھر کا ہوگا۔

# لطيفه ۵۲ که

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب اور کسی قدر پاک سیرت کا بیان جوسترہ شرف پر مشتل ہے

شرف اول: حفرت عليه السلام ك نب كابيان \_

شرف دوم: حفرت عليه السلام كى ولا دت مباركه كا ذكر

شرف سوم: آپ صلی الله علیه وسلم کی ولادت مبارکه کے بعد بعض احوال کا ذکر۔

سرت وہا، آپ مل اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے جہاد کرنے اور اُن کفار کے نام ظاہر کرنے کا ذکر جواس غزوہ میں مارے شرف چہارم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے جہاد کرنے اور اُن کفار کے نام ظاہر کرنے کا ذکر جواس غزوہ میں مارے

-2

شرف پنجم: حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کا ذکر۔ شرف ششم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسائے مبارکہ کا بیان۔

رے ہوئی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف اور حلیہ شریف کا بیان۔ شرف ہفتم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف اور حلیہ شریف کا بیان۔

شرف مهم: آپ ملی الله علیه وقعم کے طاہری اوصاف اور حلیه شریف کا بیان شرف مشتم: آپ صلی الله علیه وسلم کے اخلاق واوصاف کا ذکر۔

شرف نمم: حضور صلی الله علیه وسلم کے چند معجزات کا بیان۔

شرف دہم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کا بیان۔ شرف یاز دہم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادوں کا ذکر۔

شرف دواز دہم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا ذکر۔

ا بیلفید بری تقطیع کے باسٹی سخوں پر مشتل ہے اور طویل عربی عبارات کا حال ہے، جو انساب اور سیئر کی کتابوں نے نقل کی گئی ہیں، ای کے ساتھ اُن کا فاری ترجمہ ہے۔ احتر مترجم نے بے جا طوالت سے نیچنے کے لیے عربی عبارات کونقل نہیں کیا ہے بلکہ اُن کے فاری ترجمے سے اُردو ترجمہ کیا ہے۔ اہم قرآنی آیات اور فاری اشعار کومطبوعہ متن نے نقل کر کے ان کا ترجمہ شامل متن کیا ہے۔ اس کے بعد لطیفہ ۵۳ میں بھی پی شرف سیز دہم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں اور پھوپھیوں کا ذکر۔

شرف چہار دہم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آزاد خادموں، سفیروں اور کا تبوں کی تفصیل شرف یا نز دہم: حضور علیہ السلام کے گھوڑے اوراونٹوں کا بیان۔

شرف شائز دہم: حضور علیہ السلام کی وفات کا ذکر۔

شرف ہفدہم: اُ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحہ ولباس کا ذکر اور آ پ عظیقے کی آل کے نسب کی تفصیل جو انساب کی مشہور کتابوں ہے منتف کی گئی ہے۔

حضرت قدوة الكبراً فرماتے تھے كەسىرت كے فن ميں "خلاصة السير" معتبر كتاب ہے جس ميں اختصار سے كام ليا كيا ہے۔ جو شخص متند اور تحقیق شدہ باتیں معلوم كرنا چاہتا ہے اسے ندكورہ كتاب پڑھنا چاہیے۔ اس لطیفے میں جو پچھ بیان كيا گيا ہے۔ وہ ندكورہ كتاب" خلاصة السير" اوركس قدر" لقائے محدى" سے ماخوذ ہے۔

### پہلا شرف۔ رسول علیہ السلام کے نسب کا بیان

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے حسب ونسب كاعلم حاصل كرنا شريف ترين عمل به اور آپ علي في كا جددا ميں سے چار جدوں كے نام ياد ہونا مسلمان ہونے كى شرط ہے۔ بزرگوں نے كہا ہے كه مسلمانى كے اس ضعف اور شرط ايمانى كے اس فتور پر جبرت ہے كه لوگ كافروں اور طحدوں كے لاكھوں بے ہودہ قصے كہا نياں اور به فائدہ با تين يادكر ليتے اور انہيں سلوك كى مجلسوں اور محفلوں ميں بيان كرتے ہيں۔ نيز اميروں كے در باروں ميں انہى كى محرار باعث فخر خيال كرتے ہيں۔ اگر (انفاق سے) انبيا و مرسلين كے حالات اور قد يم مشائخ كے ملفوظات بيان كي جارہے ہوں تو اُن كى زبانوں پر تالے لگ جاتے ہيں اور كى دفييں كا اظهار نہيں كرتے كہمل ميں كيا بات كہى گئى ہے۔ قطعہ:

اگر ندکور گردد از خرافات ہزاراں باہمہ امثال گویند وگر ذکرے رود از دین و آثار بہم آیند و قبل و قال گویند

ترجمہ: اگر فضول اور بے ہودہ باتیں ہورہی ہوں تو ای طرح کی ہزاروں باتیں کہنے لگتے ہیں۔ اور اگر دین اور دین روایات کا ذکر چل نکلے تو سب مل کر قبل و قال میں مصروف ہوجاتے ہیں۔

### حضورصلی الله علیه وسلم کا نسب گرامی

ابوالقاسم محمد (صلی الله علیه وسلم) بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدالمناف بن قصی بن کلاب بن مرة عرف قریش بن عدل بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن خزیمه بن مدرک بن الیاس بن معفر بن نزار بن معد بن عدل بن لوی بن قالب بن فهر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن خزیمه بن مدرک بن الیاس بن معفر بن نزار بن معد بن عدنان بن او بن جمیع بن بخب بن ثابت بن ثابت بن قیدار بن اساعیل بن ابراهیم بن آ ذر ایج بن تارخ بن بن معد بن عدنان بن او بن جمیع بن بخش بن بن ثابت بن شده بن سام بن نوح بن تمک بن سوشلخ بن احز خ یعنی اوریس بن بر و بن شاروع بن آوی بن انوش بن شیث بن آ دم علیه السلام ـ

(تمام ارباب سیر د انساب کا) عدنان تک صحت نسب پر اتفاق ہے، اس کے بعد اختلافات ہیں لیکن تحقیق ہیہ ہے کہ علمائے انساب اس اس میں متفق ہیں کہ بے شک اہل عرب کا نسب حضرت اساعیل بن ابراہیم خلیل الله علیہ السلام ہے مل جاتا ہے اور قریش کے تمام قبیلے نضر کی اولا دہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فہر کی اولا دہیں لیکن ان تمام اقوال میں مشہور اور صحیح ترین قول، قول اوّل بی بے الله میں اولا دہیں)۔
ترین قول، قول اوّل ہی ہے (یعنی اہل عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دہیں)۔

حضرت نور الحین نے رسول اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے نسب کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا، آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلب۔ حضرت کیرؓ نے عرض کیا کہ بیہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ (آ بائی دین ہے) نہ پھریں اور دین اسلام میں داخل نہ ہو گیں۔ حضرت ؓ نے فرمایا کہ بعض علیا کو اس بات ہے السلام کی والدہ (آ بائی دین ہے) نہ پھریں اور دین اسلام میں داخل نہ ہو گیں۔ حضرت ؓ منہ نے اپنی وفات کے بعد دین اسلام قبول کرلیا تھا۔ اس مسئلے میں اکثر علیا کے درمیان اختلاف ہے۔ قال اخبر نابذلک الشیخ الصالح ابو الحسن علی بن عبداللہ مسلسلاالی عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل الجحون لیتا خوبنا فاقام به ماشاء اللہ عزوجل ٹم رجع مسرور قال سالت رہی عزوجل فاحیالی امی فامنت (فرمایا ہم کوخبر دی شخ صالح ابوالحن علی بن عبداللہ نے متصلا حضرت عائشہ سالت رہی عزوجل فاحیالی امی فامنت (فرمایا ہم کوخبر دی شخ صالح ابوالحن علی بن عبداللہ نے متصلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک اللہ عزر کے جارے عقب میں پڑاؤ فرما کیں۔ پس وہاں مقام قرمایا جب تک اللہ بزرگ و برتر نے جاہا۔ پھر وہاں سے خوشی کی حالت میں واپس آ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ بزرگ و برتر سے سفارش کی تھی پس میری ماں زندہ ہو کیں اور ایمان لا کیں۔

پڑاصل ننے میں ابراہیم بن آذر بن تارخ بے جبکہ تغییر خزائن العرفان میں علامہ سید محد نعیم الدین مراد آبادی علیه الرحمہ نے سورة الانعام آیت ۳۵ کی تغییر میں'' آزر'' کے متعلق قاموں اور مسالک الحناء للیبوطی کے حوالے سے لکھا ہے کہ'' آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پچا کا نام تھا۔'' خود ای لطیفہ مجبر ۵۲ کے شرف اول کی آخری سطر میں قرآن مجید کی سورة الشحراء آیت ۲۱۹ کے حوالے سے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے آباؤاجداد کے بارے میں لکھا ہے کہ'' دواللہ کو حجدہ کرنے والوں میں سے'' بت فروش یا بت پرست نہ تھے۔ (ناصرالدین)

حضرت ابن جوزی نے اپنی کتاب'' موضوعات' میں تحریر کیا ہے کہ بیموضوع حدیث ہے۔ جس شخص نے اسے وضع کیا ہے وہ بے شک وہ جان لیتا کہ حالتِ کفر میں مرنے ہے وہ بے شک وہ جان لیتا کہ حالتِ کفر میں مرنے کے بعد رجوع کرکے ایمان لانے کا کوئی نفع نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ ایمان لے بھی آئے تو از روئے تحقیق عذابِ آخرت کم نہیں ہوتا وہ کافر بی رہتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے '' فَیْمُتُ وهُو کافر'' کیر وہ کافر ہونے کی حالت میں مرجائے ) البت اساد کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں ہے حضرت رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے'' میں نے اپنے پروردگار ہے کہا تھا گیا کہ میں خاص اپنی والدہ کی مغفرت کا طلب گار ہوں سواللہ تعالی نے تھی نہیں فرمایا۔''

(کی دوسری مجلس میں) بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی والدہ محتر مدکا ذکر ہوا تو فرمایا که حدیث شریف میں آیا ہے،
ان الله اصطفے من ولد ابر اهیم اسمعیل، واصطفے من ولد اسمعیل بنی کنانه، واصطفے من بنی کنانه
قریشا، و اصطفے من قریش بنی هاشم لیخی بے شک الله تعالی نے برگزیدہ کیا ابراہیم کی اولاد میں سے المعیل کو،
اور برگزیدہ کیا اور لادِ المعیل میں سے بنی کنانہ کو، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالی کے حضور میرا نور حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہے، عالم آخرت کے دو ہزار سال پہلے موجود تھا اور ملائکہ کے ساتھ شبیح وہلیل میں مصروف تھا۔ جب حق تعالی نے آ دم کو پیدا فرمایا تو اس نور کوآ دم علیہ السلام کی پشت میں ڈال دیا پھرآ دم (علیہ السلام) کی پشت سے نوح وابراہیم (علیہا السلام) کی نسل میں منتقل ہوا۔ وہاں سے وہ نور میرے بزرگوں کے صلب اور ان کی پاک بیویوں کے دم میں منتقل ہوا۔ حتی کہ اب میرے والد کے صلب اور میر کی والدہ کے رقم کے ذریعے وجود میں آیا۔ شعر:

> صلاحِ جہاں آل شب آمہ پدید کہ از مو لدش صبح صادق پدید

ترجمہ: اس رات دنیا کی بھلائی نمودار ہوئی کہ آپ کی ولادت سے صبح صادق کا ظہور ہوا۔

میرے اسلاف میں ہے کئی نے زنا کاری نہ کی۔ ہماری سب دادیوں نے نکاح کے ساتھ مباشرت کی ہے۔ میرے اسلاف میں غلای اور جفتی کرنے کا رواج نہ تھا۔

امام کلبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آ دم (علیہ السلام) تک حضور صلی الله علیہ وسلم کی ماؤں کے نام، متقدیمن کی تصانیف اور نسب نگاروں کی کتابوں سے تلاش کیے ہیں۔ حضرت حوا تک ہرایک کا نام تحریر کیا ہے۔ پانچ سونام نگلے۔ سب ایبال مطبوعہ ننج (ص ۲۷۱) سطر ۱۵در ۸ میں کتابت کی شدید فلطی ہے۔ یہ عبارت نقل ہوئی ہے،" این حدیث قول خدائے تعالی فینفت و فھؤ کافؤ و دیگر بسندست' اس عبارت سے حدیث قدی کا اشارہ ہوتا ہے حالاں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اسل مخطوطے میں یہ عبارت یوں ہوگ۔" قول خدائے تعالی فینفت و فھؤ کافؤ ددیگر این حدیث بسنداست' اس قیای تھیجے کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔)

الماروم سوروالقرورآ برسر ١١٤

آ زاد اور اشراف (خوا تین) تھیں۔ سب ماؤں کا وصل شو ہروں سے نکاح کے بعد ہوا تھا۔ ان میں حضرت حوا تک کوئی بھی قیدی، داغ زدول اور مسافرہ نہ تھی۔ سب پاک، باعفت اور اصل نسبت سے تھیں جیسے کہ ان کے مرتبے کے بارے میں سے آ يَ كريمه اشاره كرتى ب، وَ تَقَلُّبُكَ فِي السِّجدِينَ 0 على (اور (ديكتا ب) مجده كرنے والوں ميں آپ كے بلنے کو)ایک نبی سے دوسرے نبی تک محط کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) کو نبی بنا کرمبعوث فر مایا۔

### دوسرا شرف ـ رسول علیه السلام کی ولا دت کا بیان

حضرت قدوة الكبراً فرماتے تھے كەحضرت رسول الله عليه السلام كى ولادت (باسعادت) مكه معظمه ميں اصحابِ فيل ك واقعے کے سال میں ہوئی تھی۔بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ واقعۂ فیل کے تمیں یا چالیس سال بعد ولادت ہوئی تھی لیکن روایت اوّل سیج ہے۔ سرورِ انبیا وپیشوائے اصفیا بروز پیر بارہ رہیج الاوّل کو عالم ناسوت میں جلوہ افروز ہوئے۔ (پیفرمانے کے بعد حضرت قدوۃ الکبراً یر) ذوق وشوق کی کیفیت طاری ہوگئی اور پیغزل ارشاد فرمائی ،غزل:

> روز ظهور مظهر سر و دو عالم ست روز ولادت خلف صدق آدم ست

( آج سرورِ دو عالم کے مظہر کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ آج آ دم علیہ السلام کے سیح جانشین کی ولادت کا دن ہے ) امشب دری زجاجهٔ دری نهاده اند

نوړ کیے کہ چثم وجراغ دو عالم ست (آج رات دروازے کے شیشے ہے اُس ہتی کا نورضوفشاں ہے جو دونوں عالم کی بینائی کا سبب ہے )

از رو زو شب مراد جزای روز وشب نبود الحق شب مبارک و ردزِ مکرم ست

(روز وشب کے سلسلے کو جاری رکھنے سے یہی دن اور یہی رات مقصود تھے، الحق کہ بیررات مبارک اور دن مکرم ہے) بگرشت از رئیع نخستیں دوازدہ

روز دو شنبهٔ که ز ایام مکرم ست ل مطبوعه نسخ (ص ۲۷۱) کی اصل عبارت میه ب " نیچ کدای از ایثال امرادی دمرقوقه وازعورات نازله نبود' به امرادی' اور' مرقوقه' میں سمو کمآبت

واضح ہے۔مترجم نے بالترتیب' اسلای' (قیدی) اور" مرقومہ (واغ زوو) قیاس کر کے ترجمہ کیا ہے۔ ع پارہ ۱۹۔ سورہ الشعراء، آیت ۲۱۹۔ اس آیت ہے متصل (ساجدین کے بعد) من نہی الی نہی حتیٰ اخو جنگ نہیا، عربی عبارت نقل کی گئی ہے۔ یہ قرآن شریف میں نبیں ہے مصنف کی تحریہ ہے۔ اس لیے مترجم نے اسے آیئے کریمہ سے ملا کرنقل کرنے کے بجائے اس کا ترجمہ کردیا ہے تا کہ آیت اور

عبارت کا فرق قائم رے)۔

(رئح الاول كى باره تاريخ مول تقى ، بيركا دن تفاجو ( مفتے كے ) دنوں ميں سب سے زيادہ لايق تكريم دن ہے۔)

در وضع جمله اتت واز بهر وضع خلق

وضع نہا وہ خویش کہ بداز وضع آدم ست (تمام امت اورتمام انسانوں کے طرز زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرز قائم کی جوانسانی فطرت کے

مطابق ہے)۔

خورشد طلعے بشہ آمد کہ آفاب

از دودِ شب نشسة بري سبر طارم ست

(ایک خورشید چرہ ستی رات میں نمایاں ہوئی ہے یا آ فاب رات کے دھویں سے (ہٹ کر) سبز آسان پر بیٹا ہے) زال روز کو بخیر قدم در جہال نہاد

ذکر سیرو دور زمال خیر مقدم ست

(جس روز ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خیر کے ساتھ قدم رکھا ای روز ہے آ سان اور زمانہ آپ کے خیر مقدم کا ذکر کررے ہیں)

> در عام فيل نصرت اصحاب فيل دال خاص آل کے کہ کعبہ برایش مرم ست

(عام افیل میں آپ کی تشریف آوری اصحاب فیل پر اہل مکہ کی فتح ہے۔ خاص طور پر اس شخص کے لیے جو کعبے شریف ک تعظیم کرتا ہے۔)

بعض علا کہتے ہیں کہ رحم مادر میں نطفے کا قرار پیر کے دن ہوا تھا، ولادت پیر کے روز ہوئی تھی، وحی کانزول اور وفات بھی پیر کے روز ہوئی۔ رسول علیہ السلام کی والدہ محتر مہ کو و ابی طالب کی وادی میں جمرۃ الوسطی کے قریب حاملہ ہوئیں۔شعر:

شد از بر نیسال صدف بار دار يديدار شد لولوئے شاہوار

(موسم بہار کی پہلی بارش سے صدف بارآ ور ہوگئ اور اس سے شاہوں کے لایق گو ہر نمودار ہوا)

(حضرت آمندنے) فرمایا میں نے آپ علی کے حمل کے وقت ویکھا کدایک نور میرے اندرے تکلا، اس نے شام و

بعریٰ کے محلات کو روشن کردیا۔ پھر حمل قرار پاگیا۔ خدا کی قتم میں نے ویکھا آپ علی کھی کا حمل بالکل ملکا تھا۔ جب

آپ علی ہیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پراورس آسان کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ علی کی

ایم جم ای مصرع کامنبوم نہیں ہجے سکا۔ قیاسی ترجمہ کیا گیا ہے۔  لطفه ۵۲ 0.000000000000

47

ولادت (باسعادت) کی رات کسری (شاہ ایران) کے محل میں زلزلیہ آ گیا اور چودہ کنگرے زمیں بوس ہو گئے۔ بیت: يو صيتش در افواو دنيا فآد

> تزلزل در ابوان کسری فناد (جب آپ صلی الله علیه وسلم کی شهرت کا دنیا میں چرچا ہوا تو ایوان کسریٰ میں زلزلہ آگیا)

آتش کدہ ایران کی آگ جو دو ہزار سال ہے روش تھی بچھ گئ اور دریائے ساوہ کا یانی خٹک ہوگیا جیسے کہ (فاری کے شاعر) سلمان ساؤجی نے کہا ہے۔شعر ب

شد آتش کفر یارس برباد

رفت آپ ساہ ساوہ درخاک

(ایران کی آتش کفرتبس نہیں ہوگئی اور دریائے ساوہ کا سیاہ یانی مٹی میں مل گیا یعنی خشک ہوگیا)

حضرت قدوۃ الکبڑا فرماتے تھے کہ حضرت آمنہ جتنے عرصے رسول علیہ السلام کے حمل سے حاملہ رہیں ، انھیں کسی قشم کی

گرانی اور تکلیف جوعورتوں کو ہوتی ہے ہر گزنہیں ہوئی اور نہ ولادت کے وقت جو دردعورتوں کو ہوتا ہے انھیں ہوا۔ حضرت آ منہ کومشاہدہ کرایا گیا کہ ساتوں آ سان اور زمینوں کے فرشتے میرے گھر میں نازل ہوئے ہیں اور مجھے بشارت دے رہے میں۔ اے بی بی! آج عالم اور اولا و آ دم میں سب سے بہتر اور خوب ترین ہتی کا تو لد زمین پر ہوا ہے جس کے نور آ فآب

ے مشرق تامغرب (تمام عالم) جگمگائے گا۔ ابیات: بثارت باد اے فرخندہ طالع

که می گردوز نو خورشید طالع (اے مبارک نصیب والے آپ کوخوشخبری ہوکہ آپ کی ذات ہے آ فآب طلوع ہوتا ہے)

چنال خورشید تو یر نور گردد که از نورش جهال منظور گردد

إمطبوعه ننخ (ص ٢٤٢) پريشعراس طرح نقل بواب: آتش كفر يادس

رفت آب ساو در خاک

اس شعر مين سوكمابت داضح بـ دوسرامصرع به وزن ب-شايد يول مو:

رفت آب ساه ساده درفاک ای قباس کے مطابق ترجمہ کہا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ شاعر کا نام'' سلیمان ساؤ جی'' لکھا گیا ہے۔ اس کا نام'' سلمان ساؤ بی'' تھا۔ ملاحظہ فرمائمیں'' مجٹ در

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آ ٹار وافکار واحوال حافظ' مصنفہ ڈاکٹر قاسم غنی۔ تہران ، ۲۱ ۱۳ انجری ص ۲۷ سلمان ساؤجی کا زمانہ آٹھویں صدی بجری کا ہے۔

(آپ کی ذات کا آفتاب اس انداز سے نور فشاں ہوتا ہے کہ اس کی روشن سے دنیا روش ہوجاتی ہے) زنویہ آفتابش ماہ والجم چو ذرہ می شود در تاب اوگم

(آپ کے آ فتاب کے نورے چاندستاروں کی چک ذرے کی ماندگم ہوجاتی ہے)

اب تم پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا بیڑہ اٹھانے میں دیرند کرو اور آپ علی ہے کہ شمنوں سے پر ہیز و۔

رسالہ عبری میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلی خاتون جھوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ابولہب کی کنیز تو ہیں تھیں۔ اُس زمانے میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلی خاتون جھوں نے سید عالم صلی کہ معظمہ میں آتی تھیں۔ اہل مکہ سخت گرنی اور گرم ہوا ہے بچاؤ کی خاطر اپنے بچے اجرت پر ان کے بیرد کردیتے تھے۔ اس سال بھی ( دودھ پلانے والی) عورتیں مکہ معظمہ میں آئی میں اور آرزو کے ساتھ سرداروں کے بچے دایہ گری کے لیے حاصل کر لیے۔ حلیمہ بنت عبداللہ کو چوں کہ کوئی بچہ معظمہ میں آئی سے انھوں نے مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ جب اپنی پیتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبمن مبارک میں رکھی تو پیتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبمن مبارک بھی رکھی تو پیتان سے قبل خود ان کے بیٹے کے لیے میں رکھی تو پیتان سے قبل خود ان کے بیٹے کے لیے میں رکھی تو پیتان سے قبل خود ان کے بیٹے کے لیے میں رکھی تو پیتان سے قبل خود ان کے بیٹے کے لیے

سی وں ریستان سے بی مدر دور طاہر ان موران ہے میں ایک اون خی تھی ہالکل مریل اور خارش زدہ۔ اگر ہزار کوڑے لگائے جائیں تو ان کا دود ھاکا فی نہ ہوتا تھا۔ حفزت علیمہ ؓ کے پاس ایک اونٹی تھی ہالکل مریل اور خارش زدہ۔ اگر ہزار کوڑے لگائے جائیں تو جگہ سے نہ ہلتی تھی۔ شعر:

تواں تور چوگا نہ باد پاے بعد زخم چوگاں نہ جنبدز جاے

(چوگان کے ہوا رفتار بہادر گھوڑے کا بیرحال تھا کہ خم دارلکڑی کی سیکڑوں ضرب کے باوجود ہلتا نہ تھا) (وہ ضعیف ولاغرافٹنی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی برکت سے از سرنو جوان ہوگئی، بحدے کہ اُس روز بنو

معد کا کوئی اونٹ قوت میں اس کی برابری نہ کرسکتا تھا۔ وہ اوٹٹی جوقطعی طور پر دودھ سے محروم تھی اس نے اتنا زیادہ دودھ دیا جو حضرت حلیمہ ؓ کے کنبے کے لیے کافی تھا۔ جب حضرت حلیمہ ؓ سفر میں تھیں تو قبیلۂ ہنریل کے چند بزرگ (بہتی ہے) ہاہر نگلے۔ جب ان کی نظر آ س حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیر تک دیکھتے رہے پھر بولے کہ یہ بچے تمام روئے زمین کا

ہے۔ بب ان فاسرا ک سرت کی اللہ علیہ و سے پر پر کی و دیریک و یہ رہے پہر بوے کہ بید بچہ ماس روے رہ می ہ بادشاہ ہوگا۔ جب وادی سدرہ میں پہنچ تو وہاں پہلے ہی ہےجش کے عالم تھبرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا

قوا پی زبان میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بیہ پچے پیغیبر آخر الزماں ہے۔ مختصر بید کہ اس تشم کی ہاتیں، آپ علیات کو دیکھ کر بہت سے عالموں اور کا ہنوں نے کہیں۔

جب حضرت حليمة أب صلى الله عليه وسلم كو لے كرائي تھر پہنچيں تو ان كے ياس صرف ايك بكرى تھى، آپ علي كا

قدم مبارک کی برکت سے ان کے گھر میں تین سو بکریاں جمع ہوگئیں۔ای طور مال واسباب برصتے چلے گئے۔قطعہ: چو آل کیواں مراتب مشتری روے

پو ان يوان مراب سمرن روح بجانش برد اقدامِ سعادت سعادت سوئے او روئے در آورد

علادت و سے او ردے در ادرر شده با دولت و فرخنده عادت

(جب وہ مشتری چبرہ جوستارہ زحل کی مانند بلند مقام کاحمل ہے اپنی جان کے ساتھ سعادت کی طرف بڑھا

تو خود سعادت اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔اے مبارک اخلاق کی نعمت حاصل ہوئی)

جب رسول علیہ السلام تین سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ اور قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے گلے۔ ایک روز آپ عظیلی چھوٹے بچوں کی ایک جماعت میں کھیل رہے تھے اور بڑے لڑکوں سے باتیں کررہے

سے سے جانے سے۔ ایک رور اپ عیصہ چوسے میں ما ہیں ، کما مک میں ارام سے اور برے روں سے ہوں ہوں ہے۔ تھے کہ دو فرشتے آ دی کی شکل میں نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو جاک کیا، آلائشیں باہر نکالیں اور اُس یانی سے صاف کیا جو طشت اور تھالے میں بھر کر لائے تھے اور (سینئہ مبارک کو) نور ایمان وعرفان سے

معمور کردیا۔ قطعیہ:

چوں ظرف سینۂ آل بح اسراد ملوث بود از الواث کینہ ز آب معرفت سنستند اورا دگر بر کرد از نورو سکینہ

(چوں کہ اس بح ِ اسرار کے سینے کا ظرف کینے کی آلودہ ہے ملوث تھا تو اے آ بِ معرفت ہے پاک کیا پھر نور اور سکینت ہے اے لبر ہز کردیا)

اس کے بعد وہی واقعہ جو پہلے گزر چکا تھا کچر رونما ہوا۔ جب آپ کے ساتھیوں نے بید دیکھا تو دوڑ کر حضرت حلیمہ ؓ کے پاس گئے اور واقعے کی اطلاع دی۔ وہ گھبرا کر جائے واقعہ پر پہنچیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خزال رسیدہ درخت

و و سے اورور سے و مدی روا ہے۔ ( شکم مبارک پر ) شگاف کا نشان نمایاں تھا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ( حضرت علیم "

ے پیچے گاہے سریب رہا ہے۔ رہم جارت پر) مات کا مہاں مہیں موجہ کی سید میں اسلام مالات ایک ایک کی سید میں اسلام کی کو) تمام حالات ایک ایک کرکے بیان فرمائے۔ وہ آپ کو لے کر گھر آ گئیں اور گھر والوں سے کہا کہ بیرفرزند کئی ون ضالع ہوجائے گا۔ میں انھیں کئے لے جاتی ہوں کیوں کہ ان فرزند سے روزانہ عجیب وغریب واقعات فلاہر ہوتے ہیں۔ قطعہ:

> غرایب می کند این نارسیده که جائے او رسیده نارسیده

ہدایت ایں چنین ست تا نہایت چہ خواہر کرد ایں بر نارسیدہ

(اس نابالغ فرزندے خلاف عادت باتیں ظہور میں آتی۔ یہ جس مقام پر پہنچ چکا ہے اس تک رسائی ناممکن ہے اگر الہی

فیصلہ بھی ہے تو یہ کیا کھل (نابالغ فرزند) بک جائے گا (جوان ہوگا) تو کیسے کیسے اعجاز ظاہر ہوں گے ) ۔

مورخ واقدی نے تحریر کیا ہے کہ جب رسول علیہ السلام آٹھ سال کے تھے تو (آپ علیہ کے داوا) عبدالمطلب نے

وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوطالب کے سپر دکیا۔ ابوطالب کو آپ علیہ ہے ہے

حد محبت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و پرداخت میں بہت زیادہ سعی گی۔ جب آپ علی کے عمر شریف بارہ سال ہوئی تو ابوطالب آپ علی کو اپنے ساتھ لے کرشام کے سفر پرردانہ ہوئے۔ وہ صحرا سے راستہ طے کر کے بطری

ر میں ہے۔ بھیرہ راہب نے جو راہبوں کا رہنما اور نبوت کی نشانیوں کا عالم تھا اور اس نے بہت ہے بت پرستوں کو اپنے وین میں داخل کیا تھا، ابو طالب ہے کہا کہ یہ فرزند پیفیبر آخرالز ماں ہے۔ بعد از ان اس نے ابو طالب اور تمام اہلِ قافلہ کی وعوت کی

اور کھانے کے لیے بلایا۔ جب دستر خوان بچھایا تو بحیرہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوموجود نہ پایا۔ اس نے کہا جس مبمان کی منظور تھی اُن کو بلایا ہی نہیں ہے۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کیا کوئی شخص رہ گیا ہے جو دستر خوان پرنہیں آیا۔

میز بائی منظور طی اُن کو بلایا ہی تہیں ہے۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کیا کوئی محص رہ گیا ہے جو دسترخوان پرنہیں آیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ سب آگئے ہیں البتہ ابو طالب کے بھیتے نہیں ہیں۔ راہب نے کہا میں اٹھی کا طالب ہوں اٹھیں

بلاؤ۔ جب باہر آیا(تو دیکھا کہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں تشریف فرماہیں اور ابر کا ایک نکڑا آپ عظیمہ پرسایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے کہا لوگو! دیکھو یہ نبوت کی سمجی نشانی ہے اور عیسے علیہ السلام نے جس آخری نبی کے آنے کی

کے ہوئے ہے۔ بھیرہ نے کہا لوگو! دیکھو یہ نبوت کی چی نشانی ہے اور عیسے علیہ السلام نے : بشارت دی تھی وہ آپ علیف ہی ہیں۔ابیات:

اگرچہ ابر زر آفآب ست چہ ابرش ایں کہ بالائے سحاب ست

(اگرچر ( فطرت کے قاعدے سے ) ابر آفآب کے نیج ہوتا ہے لیکن آپ علیہ (کی ذات) کا سامیہ بادلوں سے بلند

ز ۽)۔

ہیں آل ابرؤے ابرِ سیار<sup>ا</sup> کہ بر سرمی کند ڈر باش سیار

> ط مطبوعہ نننخ (ص ۲۷۳) پر میشعراس طرح نقل ہوا ہے۔ جیس آ

بین آن ابردَ ابر فرق سیّار ک

کہ یر سمری کند دربائی سیار ای هم کا کری ہے کا درجان سیا فیرمند رہو ہے کا معالم کندہ ہیں۔ (اس گردش کرنے والے ابر کی آبروکو دیکھو جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق مبارک سے (وحوپ کو ہٹانے کے لیے دُور باشی کا فرض انجام ویتا ہے )

تیسرا شرف به ولادت مبارکه کے بعد بعض حالات کا ذکر

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ مبارکہ کے بعد واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے بہت می تصانیف کی ضرورت ہے بلکہ دفاتر زمانہ بھی ناکافی ہیں۔اشعار:

> چناں سر برزد آثارِ نبوت ز بعدِ زادنِ آں بحرِ اسرار (اس بحرِ اسرار (صلی الله علیه وسلم) کی ولادت کے بعد نبوت کی اتنی زیادہ نشانیاں فلام ہوئیں) وگر دریا مدادو چوب اقلام بود کاغذ ہمہ اوراقِ اشجار (کہ اگر سمندر لکھنے کی روشنائی ہوجا ئیں اور تمام درختوں کی لکڑیاں قلم اور پتے کاغذین جائیں) قلم زن گر بود از جنسِ اخلاق بہ پایاں ناید آں ارقامِ آثار

(اور آ پ صلی الله علیه وسلم کے اخلاق تحریر کیے جا کیں تو تمام و کمال صبط تحریر میں نہ آ سکیں) کتاب'' خلاصتہ الا برار'' میں بیان کیا گیا ہے کہ آ ں حضرت علیہ السلام، حضرت خدیجہ ؓ سے نکاح سے قبل، ان کے غلام

میسرہ کے ہمراہ بغرض تجارت کے سے شام روانہ ہوئے۔ جس وقت شام میں داخل ہوئے تو آپ علی نے نے ایک درخت کے سامے میں جوایک راہب کے عبادت خانے کے قریب تھا قیام فرمایا۔ اس راہب نے گرجا کی کھڑکی سے میسرہ کی جانب و مجھا اور دریافت کیا کہ بیصاحب کون ہیں؟ میسرہ نے اسے جواب دیا کہ بیصاحب قبیلۂ قریش سے ہیں اور حرم کے رہنے

والے ہیں۔ راہب نے کہا کداس ورخت کے نیچ سوائے نبی کے کوئی قیام نہیں کرتا۔

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال فروخت کیا اور وہ چیزیں جومنظور تھیں وہاں سے فریدیں۔ تمام اسباب (اونٹوں پر) لادا اور مکد معظمہ واپس ہوئے۔ (واپس پر) میسرہ نے بتایا کہ جس وقت دو پہر کی سخت گرمی ہوتی تھی تو دو فرخت نازل ہوتے تھے اور آپ پر گرمی سے بچانے کے لیے سایہ کرتے تھے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سفر جاری رکھتے تھے۔ جب مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو حضرت خدیج نے وہ چیزیں جو آپ (شام سے) لائے تھے

فروخت کردیں، اس سے دو گنا یا اس کے قریب نفع ہوا۔ \*\*

طالب شرفائے شہر کے ساتھ آئے اور خطبہ نکاح بڑھا:

میسرہ نے حضرت خدیجہ کو را ہب سے اپنی گفتگو اور فرشتوں کے سابیہ کرنے کے بارے میں بتایا۔ جب اپ عظیافی حضرت خدیجہ کے پاس تخریف لائے تو انہوں نے آپ کی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے ابن عم! آپ کے بارے میں لوگوں کے نیک گمان نیز میرے قریب ہونے کے سب جھے آپ سے رغبت ہوگئ ہے۔ آپ کا اپنی قوم میں شریف ہونا، امین ہونا، صاحب خلق ہونا، اور قول میں صادق ہونا ( بھی اس رغبت کا ) سبب ہے۔ پھر حضرت خدیجہ گونسبت شریف کا یقین خدیجہ نے نے خضرت ضلی اللہ علیہ وسلم پر اپنائنس پیش کیا ( نکاح کا پیغام دیا)۔ حضرت خدیجہ گونسبت شریف کا یقین

خدیجہؓ نے آتحضرت میں اللہ علیہ وہم پر اپنا س پیں لیا ( نکار) کا پیغام دیا)۔ سعرت حدیجہ و سبت ہر بیب ۰ - یہ تھا۔ تھا۔ اُس عہد میں وہ بہ اعتبار نسبت افضل اور بہ اعتبار شرف عظیم تھیں ۔ مالِ کشیر کی مالک تھیں اور اُن کی قوم کا ہر قض ان امور کے باعث اُن کا حریص تھا۔

حضرت خدیجہ یے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے چیاؤں سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خویلد بن اسد کے مکان پر گئے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خدیجہ کو پیغام نکاح دیا جے خویلد بن اسد نے قبول کرلیا۔ اس کے بعد ابو

'' تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں، جس نے ہمیں ابرائیم واسلعیل کی اولاد میں پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کی نگہبانی اور حرم کے انتظام کا شرف بخشا۔ اس نے خانۂ کعبہ کو امن کی جگہ قرار دیا اور ہمیں لوگوں مصالم ملالا

ب شک میرے بیتیج محمد علی بن عبداللہ سب لوگوں سے وزن میں زیادہ ہیں یعنی اگر چدمحمد علی تھوڑا مال رکھتے ہیں جو آتا جاتا سابیہ ہے لیکن نبی خزاعہ سے تمام و کمال قرابت رکھتے ہیں۔ تحقیق کہ خدیجہ بنت خویلد نے نکاح کا پیغام دیا اور ان کے لیے، ان کے مال میں سے اتنا اور اتنا مہر مقرر کیا۔ پس خداکی متم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اعلی خصائل اور شرف کے حال ہیں، انھوں نے خدیجہ گوا ہے حبالہ نکاح میں لیا۔''

ای وقت (زکاح کے وقت) آل حضرت علیہ السلام کی عمر شریف پچیس سال دو ماہ اور دس دن تھی اور خد بجہ اٹھائیس سال کی تھیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ تحقیق آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خد بجہ کو بارہ اوقیہ اسونا مہر اداکیا۔ حضرت خد بجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبوت سے قبل بندرہ سال اور ججرت سے قبن سال قبل تک رہیں اس سے بعدان کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف انتجاس سال آٹھ ماہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

 $\circ$ 

خاص مصاحب حضرت صدیق تھے۔ روایت کیا گیا ہے، تحقیق آ دم علیہ السلام نے کہا کہ '' میں قیامت میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گالیکن میری اولا دمیں سے ایک ہتی ایس کی مدد کار ہول گالیکن میری اولا دمیں سے ایک ہتی اس کی مدد کار ہوگی۔ میری یوی نے میری خیانت کی اور اس امر میں میری مددگار بی۔ اللہ تعالیٰ نے، اس (حضورصلی اللہ علیہ وسلم) کی شالان میں میری مددگار بی۔ اللہ تعالیٰ نے، اس (حضورصلی اللہ علیہ وسلم) کے شالان میں میری مددگار ہی۔ اللہ تعالیٰ نے، اس (حضورصلی اللہ علیہ وسلم)

کے شیطان پر اس کی مدد کی۔ میرا شیطان انکاری رہا۔'' روایتوں میں آیا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ اسلام لائیں،مردوں میں حضرت ابو بکرؓ اورلڑ کوِں میں حضرت علیؓ بن ابی طالب سب سے پہلے ایمان لائے۔

حضور علیه السلام نے فرمایا مجھے اس امر کا تھکم دیا گیا کہ میں خدیجہ کو بشارت دول جنت کے مکانوں میں ہے اس مکان کی جونہایت وسیع بنایا گیا ہے اور جس میں نہ شوروشغب ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ (ایک مرتبہ) جبریل نبی علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت خدیجہ کو اُن کے رب کا سلام کہیں پس حضور علیه السلام نے فرمایا، اے خدیجہ سے

جبریل علیہ السلام ہیں اور حمہیں سلام پنچاتے ہیں۔ رسول علیہ السلام جب پنیتیس سال کی عمر کو پنچے تو کعبے کی بنیاد بلند کی گئیں اور قریش اس بات پر رضا مند ہوگئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حکم ہوں گے۔

محضرت مسلی اللہ علیہ وسلم جمارے علم ہول گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیالیس سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر ونذیر بنا کر مبعوث کیا۔

آ پ سلی الله علیه وسلم کے پاس غار حرامیں جو محے کے ایک پہاڑ میں ہے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آپ سلی الله علیه وسلم اس غارمیں چندراتیں عبادت میں بسر فرماتے تھے۔ سو جبریل علیہ السلام نے کہا، اقرا (پڑھیے) آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا،

، و المراس پاروا من جود من جرر من مررو عليه و المرين عليه الله على الله على الله على الله على الله عليه و مع حرايا، من نيس پڑھتا۔ اس كے بعد جريل نے كها، إفر أبائس رَبّكَ الَّذِي خَلَقَ فَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ فَ إِفراً وَرَبُّكَ الْاَكُومُ فَى اللّهِ يُ عَلَّمَ بِالْقَلَمُ فَعَلَمُ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ فَ لَكُ بِس رسول الله عليه السلام مع ان آيات كاس حالت من واپس

؟ و ) آ سے کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم کا قلب، گوشت اور پیٹے لرز رہے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا مجھے کپڑوں میں لپیٹ دو پس آپ کو لپیٹ دیاحتیٰ کہ آپ عظیمی کا اضطراب وخوف جاتا رہا۔ پھر آپ عظیمی نے فرمایا اے خدیجہ! اس کے

بعد آپ علی کے اپنی سرگزشت انھیں سائی اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور کہا کہ آپ علی کو بشارت ہو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسوانہ کرے گا۔ بے شک آپ علی صلہ رحی فرماتے ہیں، جو دوسرول کے لیے بوجھ ہیں ان کا بار اٹھاتے ہیں، ہیموں اور غریبوں کی پرورش کرتے ہیں،مفلسوں کو مال صدقہ کرتے ہیں، اپنے مصابق سے کے کا دورا کی ہے جہ تعین میں نہیں تعین میں اور نوریں کرتے ہیں،مفلسوں کو مال صدقہ کرتے ہیں، اپنے

مہمانوں کے لیے کھانا تیار کراتے ہیں یعنی مہمان نواز ہیں اور اپنوں کی مدوفر ماتے ہیں۔ پس حضرت خدیجہ ؓ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینے پچیازاو بھائی ورقہ بن نوفل کے باس لے گئیں۔ انھوں نے زمانۂ

<sup>۔</sup> ملہ پارہ ۳ مسورہ اُعلق ،آیات: اتا ۵ (ترجمہ: اے مجبوب! پڑھے اپنے رب کے نام ہے جس نے پیدا کیا۔خون بستہ ہے انسان کو بنایا۔ آپ پڑھیں اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے۔ جس نے قلم سے ( لکھنا) سمھایا۔انسان کو سکھایا جو (وہ) نہ جاننا تھا)۔

جاہلیت میں عیسائی ندہب قبول کرلیا تھا۔ وہ کافی عمر کے سے اور نابینا تھے۔ سوحفزت خدیج ؓ نے فرمایا، اے ابن عم اپنے بہتیج کا واقعہ سنو، چنانچہ ورقہ نے آپ علیات کے دریافت کیا کہ اے بہتیج! آپ علیات پر کیا واقعہ گزرا؟ حضور علیات نے جو واقعہ گزرا تھا بیان فرمایا ۔ ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی جریل ہے جو حضرت موٹی (علیہ السلام) پر نازل ہوتا تھا۔ کاش میں اُس زمانۂ نبوت میں شومند جوان ہوتا اور کاش میں اُس زمانے تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا لوگ مجھے وطن سے باہر نکالیس گے، ورقہ نے کہا ہاں۔ کوئی نبی ایسی ہدایت نہیں لایا جیسی آپ لائیس گے لیکن آپ سے دشمنی کی جائے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ نبوت کا دعویٰ فرما کیں گے تو آپ لائیس گے لیکن آپ سے دشمنی کی جائے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ نبوت کا دعویٰ فرما کیں گے تو آپ کی مدد کرتا اور مدد بھی بہت زیادہ۔ بعد از ال ورقہ بن نوفل زیادہ عربے زندہ ندرہے اور انقال کر گئے۔

(بعدازاں) وجی کانی عرصے بندرہی، حتی کہ حضور صلی الله علیہ وسلم عملین ہوگئے۔ اس روایت عیں کہ جمیں عملین ہونا حاصل ہوا' سے مرادین ہی ہے کہ عملین ہوئے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے بار بار ارادہ فرمایا کہ خود کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچ گرادیں، چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو پہاڑ سے نیچ گرانے کے لیے تشریف لے جاتے تو جریل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور عرض کرتے یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے سچور سول ہیں۔ بہر حال وجی لیے عرصے تک بندرہی۔

آخر وحی نازل ہوئی، چنانچہ جریل علیہ السلام مثل سابق نمودار ہوئے اور مثل سابق وحی نازل کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امر کی پیمیل کی۔ جب وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو جس پھراور درخت یا خار دار جھاڑی کے باس سے گزرتے تو وہ عرض کرتا'' السلام علیک یا رسول اللہ''۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، جس رات میری بعثت ہوئی میں کے میں تھا، بے شک پھر مجھے سلام کرتے تھے اور میں اُن پھروں سے واقف ہوں۔ آپ صلی الله علیه وسلم کو رکتے الاقول کے آٹھ یوم گزرنے کے بعد پیر کے روز مبعوث کیا گیا یہ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے الله تعالیٰ کے تھم کے مطابق صاف صاف رسالت کی تبلیغ کی اور نصیحت فرمائی چنانچہ (اس دعوت پر) قوم نے بہت واویلا مچایا اور آپ صلی اللہ علیه وسلم کو محصور کردیا۔ جس وقت آپ علیقے اس حصار سے نکلے تو آپ عظیمے کی عمر شریف انجاس سال، آٹھ ماہ اکیس روز تھی۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا ابو طالب نے وفات پائی اور تین دن کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ جس وقت آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہال ماہ کی عمر کو پہنچ تو مقام نصیبین کے جن آ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام تبول کیا۔ بعد ازاں جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اکیاون سال نو ماہ تھی تو مقام ابراہیم سے بیت المقدس تشریف قبول کیا۔ بعد ازاں جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اکیاون سال نو ماہ تھی تو مقام ابراہیم سے بیت المقدس تشریف

ا مشہور احادیث سیحد اور آیات قرآنی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ارواح میں سب سے پہلے نور سے تحلیق ہونا اور نبی ورسول ہونا ظاہت ہے۔ یہاں بعثت سے مراوزول وقی ہے۔ (ناصر الدین)

لے گئے، جہاں آپ عظیفہ کا سینہ مبارک جاک کیا گیا اور آپ علیفہ کے قلب مبارک کو آب زم زم سے دھویا گیا پھر قلب مبارک کو ایمان کی جاندی مبارک کو ایمان وحکمت سے معمور کیا گیا۔ پھر براق لایا گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرسوار ہوئے اور آسان کی بلندی

کی جانب روانہ ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، تحقیق کہ میں نے آسان اوّل پر آدم علیہ السلام ہے، آسان دوم پرعیسیٰ اور ان کے بھانچ بچیٰ علیہم السلام ہے، آسان سوم پر یوسف علیہ السلام ہے، آسان چہارم پر ادریس علیہ السلام ہے، آسان پنجم پر بارون علیہ السلام ہے، آسان شخم پر موک علیہ السلام ہے، اور آسان ہفتم پر ابراہیم علیہ السلام ہے، جو بیت معمور ہے بہت بارون علیہ السلام ہے، آسان شخم پر موک علیہ السلام ہے، اور آسان ہفتم پر ابراہیم علیہ السلام ہے، جو بیت معمور ہے بہت کا گائے ہوئے تھے، ملاقات کی۔ (معراج شریف میں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیق کی امت پر پانچ وقت کی نمازی فرض ہوئیں۔

لگائے ہوئے تھے، ملاقات کی۔ (معران شریف میں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ کی امت پر پانچ وقت کی ممازیں فرض ہوئیں۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تربین سال ہوئی تو آپ علیہ نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ بجرت فرمائی۔ بیہ واقعہ ماہ رہے الاقل کے آٹھ یوم گزرنے کے بعد بروز پیر ہوا، اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ اعلانِ نبوت کے بعد ( مکہ معظمہ میں ) آپ علیہ کا قیام تیرہ سال رہا۔ ( مکہ معظمہ میں ) آپ علیہ وسلم (دین کی تبلیغ کے ایک بیز نج وعمرے کے زمانے میں لوگوں کے پاس (دین کی تبلیغ کے لیے) لوگوں کے گھروں پر، عکاظ اور مجمد کے بازاروں میں نیز نج وعمرے کے زمانے میں لوگوں کے پاس آتے جاتے تھے اور فرماتے تھے:

وعیال بھی اسلام لے آئے یہاں تک کہ انصار کے گھروں میں ایسا کوئی گھر باتی نہیں رہا جومسلمان نہ ہوگیا ہو۔ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کردیا اُس زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے اور خانۂ کعبہ کو پیٹے نہ دیتے تھے بلکہ اس کو بھی اپنے سامنے رکھ کرنماز ادا کرتے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدیدۂ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد سرّ ویا سولہ

ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی رہی۔ جب حضور علیہ السلام نے (کے سے) ججرت فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق " اور اُن کا غلام عام بن فہیر ہ آپ علیقے کے ہمراہ تھے اور عبداللہ بن الار تقط رہبر تھا۔ بہ عبداللہ بن الار تقط کا فر تھا ( تاریخ میں ) اس کا اسلام لا نا ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے بیان کیا کہ ہم رات ہے تھے، چر راستہ بند ہوجا تا اور کوئی شخص وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ میں نے ایک چٹان دیکھی جس کے نیچے سایہ تھا اور وہ جگہ ابھی گرم نہ ہوئی تھی، چنانچہ میں نے رسول علیہ السلام کے لیے وہ جگہ درست اور صاف کی۔ میرے پاس ایک جھاڑو تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وہلم ہے عرض کی کہ میں آپ علیا تھا کے لیے آپ علیا تھا کے گرد اگرد جھاڑو دیتا ہوں۔ پس میں باہر نکلا۔ یکا کی میری نظرایک چروا ہے پر پڑی کہ وہ سایہ دار چٹان کی طرف آ رہا ہے اس کا ارادہ بھی میرے ارادے کی طرح تھا بعنی چٹان کے سائے میں بیٹھنا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، اے چروا ہے! تجھا راتعلق کس جگہ ہے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اہل مدینہ ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا تجھارے گلے کی بحریوں سے دودھ حاصل ہوسکتا ہے۔ اس نے کہا بال۔ حضرت ابو بکڑ نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد وہ چروا ہا ایک بکری لایا۔ میں نے بیٹھ کر اس کے بھنوں کو صاف کیا چر چروا ہے کے برتن میں دودھ دوہا۔ حضرت ابو بکڑ نے فرمایا بعدازاں میں نے دودھ کو تھنڈا کرنے کے لیے صاف کیا چر چروا ہے گئرا رہا (جب آپ سے سے بیٹھ بیدار ہوئے تو) میں نے عرض کیا کہ میں حضور علیا تھی نوش فرما کیں۔ حضور علیا میں نہیں ہیوں گا جب تک کرتم راضی نہ ہوجاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑ نے فرمایا،

حضرت ابو بکر نے عرض کیا جی ہاں۔ اس کے بعد ہم نے سفر کے لیے کوچ کیا۔ ہم راستے ہیں سے کہ سراقہ بن مالک بن بعثم (ہمارے تعقب میں) آگیا۔ حضرت ابو بکر (سراقہ کو دکھ کر) رونے گے اور عرض کیا کہ سراقہ ہمیں تلاش کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے آگیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم تک ہر گرنہیں پہنچ سکتا اور سراقہ کے لیے جا کی، سو اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ اس نے عرض کی بے شک آپ علیے نے وعا فرمائی ہے، اب وعا فرمائیں کہ میں (اس مصیبت ہے) نجات یاؤں۔ اس کے بدلے میں میں کفار مکہ کو والیس لوٹا دوں گا جوآپ کو بکڑنے کے لیے میرے میں اور آپ علیے کے بارے میں میں کی کومطلع نہ کروں گا۔ پس حضور علیہ السلام اور ابو بکر دونوں نے سراقہ بچھے آرہے ہیں اور آپ علیے کیا اور اپنے عجد پر قائم رہا۔ اس نے لوگوں کو بھی راستے ہے لوٹا دیا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ خلاص میں اور آپ کی کہ یہ میرا ترکش ہے سوآ ہے میں گئی المور نشانی اپنے پاس رکھ لیس۔ راستے میں فلال مقام پر کہ ہے خلک سراقہ نے عرض کیا کہ یہ میرا ترکش ہے سوآ ہے عرب نشانی دکھا کر جو پچھے ضرورت ہو پوری فرمالیس۔ حضور علیہ آپ علیے کو میرے اہل ویول ملیس گے۔ آپ علیے انسان کے اس یہ نشانی دکھا کر جو پچھے ضرورت ہو پوری فرمالیس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

رائے میں آپ سلی اللہ علیہ وہلم کا گزرام معبد کے خیمے پر ہوا جو تو م خزاعہ سے تھی۔ یہ خاتون خیمے کے صحن میں بیٹھتی تھی اور مسافروں کو پانی پلاتی اور کھانا کھلاتی تھی، چنانچہ حضور علیہ السلام کھجور اور گوشت خریدنے کے لیے اس کے پاس کے کئیں ام معبد کے پاس نہ کھجورتھی اور نہ گوشت تھا۔ وہ مشرکین میں سے تھی۔ بعد از ال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیمے کے قریب ایک بکری دیکھی اور ام معبد سے اس کی کیفیت دریافت فرمائی، ام معبد نے جواب دیا کہ یہ وہ بکری

ہے جوضعف ونا توانی کے سبب گلے کے پیچھے رہ گئ تھی۔حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ دودھ دیتی ہے، ام معبد نے عرض کیا میرا کہ یہ قوت سے زیادہ بوجھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم اجازت دوتو ہم اسے دو ہیں۔ اس نے عرض کیا میرا باپ اور میری ماں آپ علیقة پر فعدا ہوں اگر دو ہنا مناسب ہے تو آپ کو اجازت ہے۔ چنا نچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کا مسح کیا اور زبان مبارک ہے ہم اللہ پردھی۔ نے اس بکری کے تھنوں کا مسح کیا اور زبان مبارک ہے ہم اللہ پردھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی بحریوں کے لیے دعا فرمائی چنا نچہ وہ کثرت سے شیر دار ہوگئیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی بحریوں کے لیے دعا فرمائی چنا نچہ وہ کثرت سے شیر دار ہوگئیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دو ہا اور جماعت کو بلایا وہ شکم سیر ہوگئی۔

پھر دوستوں کو پلایاحتیٰ کہ وہ سیر ہوگئے بعد از ال خود نوش فر مایا۔ تیسری بار دوہا اور برتن لبالب ہوگیا تو (اے ام معبد کے لیے چھوڑ کر) سفر پر روانہ ہوگئے۔ دوران سفر ایک آ واز سنائی دی۔ آ واز مکه ٔ معظمہ ہے آ رہی تھی اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساعت فرمار ہے تھے لیکن یہ نہ جان سکے کہ کہنے والا کون ہے؟ وہ کہدرہا تھا، شعر اِ

> جزی الله رب الناس خیر جزالهٔ رفیقینِ حلاً خیمتی اُم معبدِ

ترجمہ: اللہ جولوگوں کا پرور دگار ہے، وہ انچھا بدلہ دے ان دو دوستوں کو جو ام معبد کے خیصے میں اترے۔

هما نزلا بالبر ثم تروّحا فا فلح من امسىٰ رفيق محمد النائية

ترجمہ: وہ دونوں نیکی اور بھلائی کے ساتھ وہاں اترے پھر وہاں سے چلے گئے سوکا میاب رہا جو محمد علطی کا دوست اور رفیق ہوا۔

> ليهن بنى كعبٍ مقام فنا ئهم وَمقعدها للمومنين مرصد

ترجمہ: بنوکعب (بن لوی یعنی قریش مکه ) اینے صحن اور مسکن میں مؤمنین کا انتظار کررہے تھے۔

فیالِ قصّی مازوی الله عنکم به من فعالِ لا یجازی وسودد

ترجمہ: پس اے قصی کے خاندان والو! اللہ تم کوا لیے کام ہے رو کے جوسر داری اور شرافت کے ساتھ نہ چل سکے۔

ا مطبوعہ ننخ کے صفی ۲۷۹ پرای شعر سمیت چھ اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ ہر مصرع غلاقح یہ ہوا ہے۔ مترجم نے پر دفیسر علی محن صدیقی کی رہنمائی جس ابن ہشام کی'' السیر ۃ النویہ''مع'' الروض الانف'' مصنفہ سحیلی ہے تمام اشعار کونقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ابن ہشام می کی نیز سحیلی میں یہ مطبوعہ خارہ قیہ ملکان ۱۳۸۷ھ مترجم پر دفیسر علی محن صدیقی صاحب کا بے حدممنون ہے کہ ان کی عمایت ہے سحیح متن قار کمن تک پہنچا۔ سلوا أُحتكم عن شاتها وانائها فانكم ان تسئلوا الشاة تشهد

ترجمہ: تم (آل قصی) اپنی بہن (ام معبد) ہے اس بکری اور برتن کے بارے بیں پوچھواور اگرتم بکری ہے پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔

دعا ها بشاةٍ حائلٍ فتحلّبت

له بصريح ضرة الشاة مزبد

ترجمہ: (محرصلی الله علیه وسلم نے) اس (ام معبد) سے ایک جوان غیر حاملہ بکری مانگی اور اس کے تھن کو دوم جس سے وجہ ا و طیر سا دود دہ نکلا جو جھاگ مار رہا تھا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم (مکہ معظمہ میں) تھے۔ جب آپ علیات کے سے باہر نکلے (تو پہرہ داروں کی نگاہ ہے)

پوشیدہ ہوگئے۔ حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ کے کے پہاڑوں کے ایک پہاڑ میں غار ہے جے غار تورکہا جاتا ہے، میں نے
مشرکین کے قدم دکھیے اور ہم غار میں تھے۔ مشرکین ہارے سرول پر تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم)
اگر یہ لوگ اپنے بیروں کی طرف بنیج نگاہ کریں تو ہمیں دکھے لیں گے۔ آپ علیات نے فرمایا، اے ابو بکڑ تم کیا گمان کرتے
ہو، اُن دو شخصوں کے ساتھ تیسرا اُن کا خدا ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیب میں داخل ہوئے تو انصار
میں قیام فرما کمیں)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں آپس میں جھڑنے گے۔ (ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ علیات اس کے گھر
میں قیام فرما کمیں)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا، نبی کے لیے عبدالمطلب کے بھائیوں کے ہاں قیام کرنے میں کوئی خوف
نہیں ہے، جضوں نے اس طرح تعظیم کی۔ (اس وقت یہ منظر تھا کہ) مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی چھوں پر پڑھ گئے۔
نہیں ہے، جضوں نے اس طرح تعظیم کی۔ (اس وقت یہ منظر تھا کہ) مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی چھوں پر پڑھ گئے۔
خیاد رائے کہ دیے کی گلیوں میں پھیل گئے اور سب بلند آ واز سے کہدر ہے تھے محرصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ ہے۔

بج ادر لڑے مینے کی گلیوں میں پھیل گئے اور سب بلند آوازے کہدرہ تھے محم صلی اللہ علیہ وہلم تشریف نے آئے۔ چوتھا شرف۔ آپ علی کے کا کفار سے جہاد کرنے اور آپ کی حفاظت کرنے والوں کے ناموں کا بیان

حضرت قدوۃ الكبراً نے فرمایا كہ جملہ مشہور غزوات كى تعداد بائيس ہے۔ بعض دوسرے نامور عالم اس سے زیادہ بھى بتاتے ہیں۔ کشاف لیمیں سورۂ انفال كى تفسير میں بيان كيا گيا ہے كہ قريش كے سردار ابوسفيان، عمرو عاص اور ہشام چاليس

<sup>۔</sup> لے کشاف۔ یہ قرآن تکیم کی تغییر ہے۔ اس کے مصنف جاراللہ زمخشری تھے۔ ملاحظہ فریا کیں '' فوائد الفواد (اردوتر جمہ) ازمحمہ سرور جامعی لاہور • ۱۹۸۰م (طبع دوم) ص ۲۳۳۔

مواروں اور پیادوں کی ایک جماعت کے ساتھ ملک شام ہے واپس ہوتے ہوئے نہاوند کے نواح میں پنچے۔معرکۂ روزگار کے رشم اورمجاولۂ جنگ کے ستیم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو (ان کے سنرک) خبر ملی تو انصار اور مہاجرین کے ساتھ تجارتی قافلے پرحملہ کرنے کے لیے مدینے ہے باہر نگلے۔ جب ابوجہل کو اس کی اطلاع ملی تو کجیے شریف کی حجت ہے پکارا۔ اے قریش کے جنگی پہلوانو اور بے دھڑک جنگ کرنے والوا جمع ہوجاؤ اور جلدی کروکہ اسلامی فوج کے سپر سالار اور لشکر مخلوق کے سردار محمصطفظ علیہ السلام تھارے مرداروں کے نعاقب میں جیں۔ اسلام اور دین کے وہ سپر سالار جو کا فروں کے دین ہے کینے رکھتے جیں اگر دو کے نہ جائیں گے تو شمیس نجات حاصل نہ ہو سکے گی۔ ایسا واقعہ دیکھنے سے تکلیف سے مرجانا بہتر ہے۔ اسلام اور دیل کے ذیب سے کینے مقام اس واقعے سے قبل حضرت عماس رضی اللہ عنہ کی بہن نے ایک خواب دیکھا تھا، گو باایک فرشتہ تقدیں اور محبت کے مقام

رسے ہیں اسرور سے میں سے وہ میں جات کا س مدہونے ہے۔ ایسا وابعد ویسے سیف سے برجہ ، ہر ہے۔

اس واقعے سے قبل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بہن نے ایک خواب دیکھا تھا، گویا ایک فرشتہ تقدس اور محبت کے مقام سے زمین پر اترا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پہاڑ ہے۔ ایسا کوئی گھر نہیں بچا ہے جس پر اس پہاڑ سے پھروں کی بارش نہ ہوئی ہو۔ حضرت عباسؓ اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے انہوں نے قبل وخوں ریزی سے منع بھی فر مایا لیکن ابوجہل نے اُن کی ایک نہ کی اور قریش کے ڈیڑھ ہزار سوار اور پیادے جنگہویوں کا لشکر لے کر ملکہ معظم سے باہر نکلا۔ تجارتی قافلے کے پیشوا نے بدر میں بڑاؤ کیا۔

۔ ل پارہ ۹۔ سورہ الانفال، آیت ۷۔ (ترجمہ: اے مسلمانو یاد کرو) جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ دوگر وہوں میں سے ایک گروہ بھینا تمھارے لیے ہے اورتم چاہتے تھے کہ فیر مسلح (کمزور) گروہ تمھارے ہاتھ گئے۔

ع باره ۲-سوره المائده- آیت ۲۴\_

( ك الشكر ) كى جانب كيا اور فرمايا كد فتح جمارى بتم اين آئكسون بديكسو كرك بدريس فلال جكد ابوجهل قتل بوگا، فلال

جگہ شیبہ کا سر کا ٹیس گے۔ فلال مقام پر ولید عتبہ کو نکڑے کمڑے کریں گے اور دوسری جگہ عمرو ہشام اور امیہ بن خلف کو محکانے

لگائیں گے اور اس کا پیٹ جاک کریں گے۔ ای طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرایک کے قبل ہونے کی جگہوں کی نشان دې فرمائي۔

صحابہ رضوان اللہ تعالی علیمم اجمعین چول کہ تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے خواہش مند سے انھیں یہ باتیں دشوار معلوم ہوئیں۔ چارو نا چار باہر نکلے۔حضرت رسول علیہ السلام تین سو پندرہ پیدل مجاہدین اور دوسوسواروں کو لے کر بدر کی جانب روانیہ ہوئے۔ ابوجہل کو یہ اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ سندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ سلامتی سے گزر گیا۔ قریش جا ہے تھے کہ اب ہم بھی کے واپس لوٹ جائیں لیکن ابوجہل نے قتم کھائی کہ میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہاں میز بانی نہ کروں، اونٹوں کو

ذیج نه کروں اور ایک ساتھ بزم عیش میں نہ بیٹھوں۔ ایک ساتھ رقص کا تماشا نه دیکھ لوں بہاں تک که تمام عرب اور محمد علیه السلام ہمارے باہر نکلنے کی خبر ندس لیں۔ کفار تو ان باتوں میں مشغول تھے اُدھرسید عالم علیہ السلام ان سے نو فرسنگ کے فاصلے يرميدان بدريين تشريف فرما موئ اورميدان مين لرائي كي اليي جلد نتخب فرمائي جهال ياني ندتها مثنوي:

بجائے گرفتد جائے نبرد

که گری زمردم بر آورد کرد ترجمہ: (بدر کے میدان میں) اڑنے کی جگدایسے مقام کو حاصل کیا کدگری نے لوگوں کے غم کو باہر نکال لیا۔

زمینے زگو گرد بے آب تر ہوائے زدوزخ جگر تاب تر

ترجمہ: ایسی زمین تھی کہ گندھک ہے زیادہ خشک تھی اور ہوا دوزخ ہے زیادہ جگر کوجلانے والی تھی۔

نہ آبے درو سرد ج زہر ناب

نه میرے درو گرم جز آفاب ترجمہ: سوائے خالص زہر کے محصنارا یانی دستیاب نہ تھا۔ آفتاب کی تیش کے سواگری محبت نا پیر تھی۔

جب لزمین کی خنگی اور ہے آئی نظر میں آئی اور شیروں کو زہرآ ب کا مشاہدہ ہوا تو ناچار تیم کر کے نماز ادا کی اور فرض

وین اوا کر کے شاد مال ہوئے۔ (اُوھر) کفار قریش بھی اپنی کامیابی کے وہم میں مبتلا تھے۔مثنوی:

ل يهال (ص ٢٨١) سطر جارے سر و تك ضابع بدايع كى خوزول ك ساتھ مرصع تحرير ب - كتابت كى تھى ير بھى كم توجد دى گئى ب- مترجم كوتر جے يس فلطى کے امکانات کا احمال ہے۔ اطالف اشرفی کا فوٹو اسٹیٹ نسخہ مترجم کی وسٹرس میں ہے اگر ترجے میں کہیں عقم رہ گیا ہے تو سترجم معدرت خواہ ہے۔

لطفه ۵۲

پدیدی در آمد به الی قرایش

که آمد بیای زبگانه کیش

ترجمہ: اہل قریش (کے دل سے کامیابی کا بے بنیاد خیال) ایسے ظاہر ہوا جیسے بے دینوں (کے دل کی) سیابی ظاہر ہوتی

404

ً بدین آمدن شادمانی شده

۰ نه شادی که بس کامرانی شده

ترجمہ: وہ اس کیفیت ہے بہت شاد ماں ہوئے۔ نه صرف شاد ماں ہوئے بلکہ خود کو کامیاب تصور کرنے گئے۔

عجب مرنح از دام من جند بود

خوش آورد بزدال که یابسته بود

ترجمہ: عجیب پرندہ میرے جال ہے چھوٹ گیا تھا۔ اچھا ہوا کہ خدا اے لے آیا کیوں کہ یاوُل بندھا ہوا تھا۔ جب رسم آ فتاب خواب گاہ مشرق سے اور تستیم عالم افروز میدان مشرق سے برآید ہوا تو قریش کے لڑنے والوں نے

جبال جہال وہ تھے پانی میں غوطے لگائے اور اُن بے دین جنگجو یوں نے لڑائی کی تیاری کرلی۔

## مثنوی:

چو کو ہہ بر آورد گا و زمین برول جست شیر سیاه از تمین ترجمہ: زمین کی گائے کبڑے کی مانندنگلی اور سیاہ شیر نے اپنی گھات ہے جست لگائی۔ جهال از دلیران نشکر شکن

چو الجم کثیدہ بے انجمن

ترجمہ: دنیا نے ستاردں کی مانندلشکرشکن دلیروں ہے بہت محفلیں سجا ئیں ( میدان میں بہادرستاروں کی طرح پھیل گئے ) اس اثنا میں اس فکست نصیب ممراہی کے نشکریوں اور عسکرِ جہالت کے ناموروں نے وہ قتم دہرائی کہ وہ (ابوجہل

ك ) خوان كرم اور دستر خوان طعام ير بينيس ك اور جب تك محمصلي الله عليه وسلم ك كاسترس ياني نه پئيل كينيس جائیں گے ( اُن سب یر الله کی لعنت ہو )۔ جب احباب اور صحابه ً رضوان الله علیهم نے بیعتم سی تو ان بے نصیبوں کی اس آ واز سے بے حدغم زرہ ہوئے۔اصحابؓ یانی ہے محردی کے غم، اضطراب کے وہم کے علاوہ ( اس بے ہورہ قتم کے ) تفکر اور تحیر کے غم میں تھے کہ رات آ گئی اور لشکر پر نیند طاری ہوگئی۔لشکر کے سر پر شیطانی وسوسوں اور مکر وفریب کے خوف کا ہراول دستہ آکھڑا ہوا۔ سب بدخوابی کی لیب میں آگے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمرٌ اس سے محفوظ رہے۔
جب لشکر فلک کے علم اور پرچم ظاہر ہوئے ( یعنی صبح ہوئی) تو اصحاب ؓ نے اپنی حالت کے اضطراب اور خیال کی
ہرا پیخت کی کو رسول کا میاب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک جماعت جوگزشتہ شب کی بدخوابی سے پریشان ہے۔
ایسی صورت حال میں ہم کس طرح میدانِ جنگ میں اثریں گے اور کس طرح انتقام کے لیے لڑنے والوں پر غالب آئیں

ایی صورت حال میں ہم کس طرح میدانِ جنگ میں اتریں کے اور کس طر گے۔میدان کی صورت یہ ہے کہ پیرزانو تک ریت میں دھنس جاتے ہیں۔

مثنوی:

ترجمہ: میں اس کی ریت ہے پانی حاصل کرنے کی امیدیں لایا تھا۔ اس کیے نہیں آیا تھا کہ ریت کے سراب میں ڈوب جاؤں ۔

> پیمبر ﷺ چو بشنید عرض نیاز بدا رائے گردوں بر آورد راز

ترجمہ: حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہؓ کی عرض نیاز سنی تو آسان کے حاکم (اللہ تعالیٰ) سے دعا کی۔ بر آورد ورست ومناجات کرد

ہمہ روئے ول سوئے حاحات کرد

ہمہ 'روح ' دل سوح ' حاجات ' رو ترجمہ: آپ ﷺ نے مناجات کے لیے دست دعا اٹھائے اور تمام تر توجہ قاضی الحاجات کی جانب رکھی۔

ر برہے. آپ عصف کے سماجات کے لیے وست وعا اطاعے اور منام کر توجہ فا کی افاجات کی جاب رہی۔ حضرت رسول علیہ نے اللہ تعالی کے حضور میں پانی برسانے اور صحابہؓ کے اضطراب کو دور فرمانے کے لیے وعاکی۔ میں صابح اللہ سال سال کے سام کے سام یہ کے مصروبات کے مصروبات کے اسام کا اسام کا میں میں اور قبال کے کہ سام سام

ابھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بلند تھے کہ بارانِ رحمت نے نزول فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا بادل برسا اورا تنا برسا کہ درد مندوں کی جان سیراب ہوگئی۔مثنوی:

حابِ لطف او بارید چندال

چو یاران سر بسر در آب کردند تفتا

زنارِ تفتگی سیراب خوردند ترجمہ: تمام صحابہؓ یانی ہے تر ہوگئے آنشگی کی آگ بچھ گئی سب سیراب ہو گئے۔

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

براول مجھے بنائمں۔مثنوی:

اللہ تعالیٰ ہے عرض نیاز کرتے ہی ابر کرم ہے اس قدر ہارش ہوئی کہ اصحاب ؓ نے اچھی طرح عنسل کیا اور احباب کو (منھ مانگی) مراد حاصل ہوئی نیز میدان کی ریت (تری کی وجہ ہے) میٹھ گئی۔ بیت:

> چو میدان لفکر بر آراسته شده ریگ از آب آراسته

ترجمہ: بح حال نشکر کا میدان آ راستہ ہوگیا اور بارش سے میدان کی ریت بھی ہموار ہوگئ۔

الیی صورت حال میں ابلیس لعین اپنے مکروفریب کی کمین گاہ سے نکلا اور سراقہ (بن جعشم) کی شکل بنا کے تین سو سواروں کے ساتھ جوزرہ پہنے ہوئے، تکوار انکائے ہوئے اور زہر نوش لڑنے والوں کی طرح علم اٹھائے ہوئے تھے، قریش کی

ہ، مدد کے لیے نمودار ہوا۔ اس نے ابوجہل سپر سالار لشکر کے زانو کا بوسہ دیا اور عرض کیا کہ میں اس روز ہے آپ سے شرمندہ

ہوں جس روز آپ نے مجھے تھم دیا تھا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرو مجھ سے اس معاملے میں تقصیر ہوئی۔ آج میں عاضر ہوا ہوں کہ اُس تقصیر کی معذرت اور اس تھم کی معافی طلب کروں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میدانِ جنگ اور لڑنے والوں کا

> اگر سر لشکر مردانِ میدال مرا سازید اے شیرانِ مردال

ترجمہ: اے شیرانِ مردان! مجھے آپ مردانِ میدان کے لشکر کا سردار مقرر کریں ب بینیداز سر شمشیر تیزم

چو خونہا برسرِ میداں بریزم تر جمہ: کچر دیکھنا کہ میں تلوار کی دھار ہے زیادہ تیز ہوں اور میدان میں کس قدرخون بہاتا ہوں۔

قریش کے مغرور اور بے دین سرداروں نے سراقہ کولٹنگر کے آ گے رکھا اور تیز وطرار ہتھیار بندلڑنے والوں کو اس کے ہمراہ انگل سے مغرور اور بے دین سرداروں نے سراقہ کولٹنگر کے آ گے رکھا اور تیز وطرار ہتھیار بندلڑ نے والوں کو اس کے ہمراہ

کیا۔ جب لشکروین اور قلب یقین کے شیروں نے سنا کہ سراقہ کو متلتر انواج کا پیشوا اور حراقہ کو بے ساز لشکر کا سردار مقرر کیا گیا ہے تو وہ فکر مند ہوئے کیوں کہ کفار قریش میں تلوار بازوں اور تیراندازوں کی تعداد بے شارتھی اور لشکرِ اسلام میں تیخ زن مجاہدین کی بے حد کمی تھی۔ اس فرق کو اندھیری رات اور چراغ یا سیاہ اندھیرے اور آئھ کی بینائی سے تشہیبہ دی جاسکتی ہے۔ مثنوی:

> سپاہاں چو شب، رومیاں چوں چراغ کم وہیش چوں زاغ وچوں چیٹم زاغ

ے دیں اندجیری رات اور رومی چراغ کی مانند تھیں یہ کی اور بیٹی کوّے اور کوّے کی آئکھ کی مثل تھی۔ ترجمہ: فوجیس اندجیری رات اور رومی چراغ کی مانند تھیں یہ کی اور بیٹی کوّے اور کوّے کی آئکھ کی مثل تھی۔ زبسيار واندک سرانِ سياه

به يروين والجم توال بست راه

ترجمہ: فوجوں کی کثرت وقلت کے سبب سے پروین والجم تک راستہ بند کیا جاسکتا تھا۔

سیاہ دین اور جنگ گاہ یقین کے سیدسالار نبی علیہ السلام نے جب ساتھیوں اور دل داروں کی اس فکر مندی کا مشاہدہ

فرمایا تو اپنا سرمبارک گردش اور تدبیر کرنے والے آسان کی جانب اٹھایا اور (اللہ تعالیٰ کی جناب میں) عرض کی کہ اے

عاشقوں اور خستہ جانوں کے مشکل کشا! اگر آج بہمٹھی مجرمسلمان اورقلیل اہل ایمان ہلاک ہوگئے تو ان کے بعد روئے زمین ركوكي فخص باتى ندرب كاجو (خاص تيرب لي) تيرى يستش كر\_\_مثنوى:

نماند کی درجہاں یاد گار که گوید خداوند پرور دگار

ترجمہ: ونیامیں کوئی شخص بطور یاد گار باتی نہ رہے گا جو یہ کہے کہ مالک وپروردگار اللہ ہے۔ چه مقصود داری زیں مشت خاک

کہ یک بار ازیناں ہر آری ہلاک

ترجمہ: اگر آپ نے ان تھوڑے ہے بندوں کو ایک ہی بار ہلاک کردیا تو آپ کامقصود کیا ہوگا۔ ای کمچے فوج ملائکہ کے سالار اور رحمت نوشوں کے شکر کے سردار یعنی جریل، اسرافیل اور میکا ئیل علیجم السلام تین ہزار

فرشتوں کے ساتھ آ موجود ہوئے۔ ان کا لباس سفید تھا۔ وہ عمامے باندھے ہوئے تھے۔ وہ ابلق گھوڑوں اور اطلس ہے مزین براقول برسوار تقے مثنوی:

رسيدند مرغان لشكر شكن

نه مرغال که گروان گردن شکن ترجمہ: لشكرتبس نہس كرنے والے طائر آئينچے۔ يه پرندے نه تھے گردن توڑنے والے پہلوان تھے۔

ہائے ہوائے ظفر جرئیل صف آراسته باجمه تا دو میل

ترجمہ: جبریل علیہ السلام جو فتح مندی کی فضا کے ہما ہیں۔ وہ سب کے ساتھ دومیل تک صف آ راستہ ہو گئے۔

یکے شد مقدم زہر از سپاہ سرافیل خود شد زقلب سیاه ترجمہ: ایک فوج کے ہراول کا مقدم ہوگیا۔ اسرافیل علیہ السلام فوج کے درمیانی حصے میں رہے۔

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

لطفه ۵۲ 0-0-0-0-0-0-0-0

MOA

جناہے بنا موں آراستہ پی از یاد پاک بیرات ترجمہ: بازوکوناموں سے سجائے ہوئے بادیا کے پیچھے زینت بخش تھے۔ پيرې از سرافيل بر پشت کوه

بها از مرو ثان دیگر گروه

ترجمہ: اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ کی پشت پر فرشتوں کے بہت سے دوسرے گروہ تھے۔

جب ہر جانب سے فوج کے لشکر شکوہ حضرات نے ایک دوسرے کی جانب رخ کیا اور ہر طرف کے لشکر شکنول نے اپنی

مرضی کے مطابق وشنی کے دروازے کھول دیے تو صراقہ جو آ گے تھا، آیا۔حراقہ بھی بے خودی کی کیفیت میں داخل میدان

ہوا۔ اس طرف ہے ایران فلک کے رستم اور توران ملک کے تستم جریل علیہ السلام نکلے۔ سراقہ (بعنی شیطان تعین ) نے

اچھی طرح ہے دیکھا تولشکرِ اسلام کے ہراول دیتے میں جبریل علیہ السلام کو پہچان لیا۔ بس ناموس اکبر (جبریل علیہ السلام)

علم بر زده آفآب ظفر

گریزو ناده بهر ره گزر

چو خور شید عمر کشید از نتیز

شده لشکر روسان در گریز

كما قال الله تعالىٰ لِعِن جِيبِ كه الله تعالى نے فرمایا ہے، فَلَمَّاتُوٓ آء تِ الْفِنتُن نَكَصَ عَلَى عَقِبَيُهِ ۖ ( پَحر جب

دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ (شیطان) النے پاؤں بھا گا) لشکر کے شیاطین اور میدانِ جنگ کے تعین،

بھا گتے اور تتر بتر ہوتے ہوئے لشکر کفار پر گرے۔قریش کے سرداروں نے دردناک نعرہ لگایا اور بے دین سپہ سالار آ ہ وفغال

ل اس شعر كامفهوم مترجم كے ليے نا قابل فهم بے۔ جناح سے بازواور براول دونوں مراد ليے جاسكتے ہيں۔ براول كا ذكر اس سے يملي شعرين آ چكا ہے۔

ع آخری شعر کا پہلامعرع مطبوعہ نسخ میں اس طرح ہے" بین از سرافیل برپشت کوہ" اس لیے مترجم نے قیای تھی سے کام لیا ہے اورمعرسے کو اس طرح

اگر باز و ب تو كونسا باز و؟ دايان يا بايان - بادييان ( جوا تاپ والا ) كناب به يا استفاره - شعر سه ظام رئيس جوگا لفظي ترجمه كرديا كيا ب ) -

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ترجمہ: جب آ فاب نے الوائی کے لیے لشکر مقابل کیا تو روسیا ہوں کی فوج میدان سے بھاگ گئے۔

کود کھتے ہی میدان جنگ ہے سریٹ بھا گا اور کفار قریش کے قلب لشکر برآ بڑا۔مثنوی:

ترجمہ: فتح مندی کا آفاب علم اٹھائے ہوئے ہرطرف کافروں کے تعاقب میں تھا۔

نقل کیا ہے" پہیں از سرافیل بریشت کوہ")۔

س يارو\_٠١، سوره الانفال\_آيت ٣٨\_

كرنے لگے۔ كہنے لگے،اے بے شرم سراقد اور تنگ ول حراقہ تم نے ان مٹھی مجربے سروسامان اور معمولی رسالے ہے ہماری

> درینال سپا ہے کہ من دیدہ ام ہر اپ کہ در دل پندیدہ ام ترجمہ:اس میدان میں جوفوج میں نے دیکھی ہے(اس کے) ہرگھوڑےکو میں نے دل سے پندکیا ہے ہہ بینید گریک اذال صد ہزار بدم در بر آید زجانہا دمار

ترجمہ: اگرتم اس کےصد ہزار میں ہے ایک کو دیکھ لوتو تمہاری جانیں ہلاک ہوجا کیں۔

قریش نے یہ بات س کر بساطِ میدان خالی کرنا اور بہلوانوں کی صف سے بھا گنا شروع کردیا۔فرشتوں اور تخت کے لئگر نے اہل قریش پر تلوار سے حملہ کیا اور اُن آگ بحر کانے والے لوگوں میں سے بہتیروں کو خاک پرلٹا دیا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کے آئے ہے قبل تلوار سے ضرب لگانے اور بے انتہا ہیبت کی آوازیں سنیں اور سفید ہوش ملائکہ کا

مثاہدہ فرمایا۔ جاں نثارانِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے عقب سے نکلے اور کا فروں کے سراڑانے لگے۔ بیت

بسر بردنِ خصم چوں پے فثرد بسر برد تینے کہ بر سر نہ برد

ترجمہ: متواتر قتل کرکے وشمن کا کام تمام کردیا۔ ایسی کوئی تکوار ندیھی جس نے سرنہ کا ٹا ہو۔ :

نیبی اور البی میدان کے شیروں نے جو رسول علیہ السلام کے دائیں اور بائیں طرف تھے زیادہ تر کافروں کوقتل کیا اور ان کے سرگھاس کی طرح کاٹ کر رکھ دیے۔ (اس معرکے میں) ابوجہل اور قریش سردار جیسے ہشام، عمرو، شیبہ، عقبہ رہیعہ، ولید عتبہ، امیہ بن خلف، الی سعیط اور عمار ولید تقریباً، ستر اشخاص قتل کیے گئے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ایک سوآس افراد

أن مقامات بركشة پائے گئے جن كى نشان دى رسول عليه السلام في فرماكى تھى۔ بيت

بزدیک بشادیک بے در لغ در آمہ سر دشمناں زیر تیخ

ترجمہ: تقریباً ایک سوای دشمنوں کے سربے تال ملوار کے نیچے آئے۔

فتحیاب لشکر کے سپہ سالار اور فتح ونصرت کے میدان کے سردار علیہ السلام نے فرمایا،تم میں کون ہے جو مجھے ابوجہل کے بارے میں خبر دے کہ وہ میدان سے زندہ نچ کرنگل گیا یاقتل کردیا گیا۔ اسحابؓ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جو

. زخیوں کی دیکھ بھال پر مامور تھے عرض کیا کہ میں نے ابوجہل کو مقتولوں کے درمیان بھاری زخموں کے ساتھ ایک جانب پڑا ہوا دیکھا ہے۔ وہ ریت میں دبتا جارہا تھا۔ بیت:

> بریگ آن گوہرِ بحرِ تباہی نہاں گشتہ چواندر ریگ ماہی

بہت ہیں۔ ترجمہ: وہ بحرِ تباہی کا گوہرریت میں چھپ گیا جیسے ریگ ِ ماہی ریت میں غایب ہوجاتی ہے۔

رسول علیہ السلام کے تھم پر عبداللہ "زخیول کی طرف روانہ ہوئے اور میدان میں پڑے ہوئے ابوجہل کے سینے پر بیٹھے گئے۔ ڈاڑھی کو بکڑ کر اس کا سر کا ٹا اور کئے ہوئے سر کو رسول علیہ السلام کے مبارک قدموں میں ڈال دیا۔حضور صلی اللہ علیہ

ے دراوں ربار کرائی مرک ہا اور سے ہوئے مر ورطن علیہ اسلام سے سبارے درسوں یں وال دیا۔ مسور کی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمدو ثنا بیان کی پھر فر مایا کہ الحمد للہ آج میری امت کا فرعون قبل کردیا گیا۔ مثنوی:

> چو آورد و بنهاد پیشِ رسول رسول از دل وجاں نمودہ قبول

ترجمہ: (جب عبداللہ بن مسعودٌ ابوجہل کا سر کاٹ کر) لائے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ علی نے دل وجان سے (پیرخدمت) قبول فرمائی۔

> چو موئ بہ منت بر بسة كه فرعونِ امت مرا خسةً

ترجمہ: موی علیہ السلام کی مانندشکر گزار ہوئے کہ میری امت کا فرعون ختہ ہوا۔

قریش کے بہتر افراد جن میں ان بے دینوں کے سردار بھی شامل سے گرفتار ہوئے۔ ان میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بچا عباس اور تھے، گرفتار ہوئے۔

بچاعباس اور حضرت می کے بھالی میں اور آپ علیہ کے داماد ابو العاص جو حضرت زینب کے شوہر تھے، کرفتار ہوئے۔ سید عالم علیہ السلام نے صحابہ ہے مشورہ کیا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمرٌ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ تلوار سے ان کی گردنیں اڑادی جائیں کہ انہوں نے آپ علیہ کو جھوٹا اور جادوگر کہا تھا اور ہمیں اینے وطن سے

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نکال دیا تھا (لیکن) حضرت ابو بکر نے کہا کہ بے شک بیالوگ آپ علیقے (کے خاندان) سے بیں اور بے شک آپ علیقے ( (ان کے خاندان) سے بیں (بہتر بیہ ہے کہ) ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ بیت:

> زاندر زمن گوش آماده کن که بستال فدا بندی آزاده کن .

ترجمہ: آپ عظیمہ میری عرض مان لیں اور فدیہ لے کر قید یوں کو آ زاد کردیں۔

حضرت زینٹ نے وہ ہار جوانھیں حضرت خدیجہ نے جہیز میں دیا تھا، اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بطور فدیہ بھیجا۔ جب وہ ہارسید عالم علیہ السلام کو ملاتو آپ عظیفتھ نے اسے پہچان لیا۔ آپ علیفتھ نے حضرت زینب کو یاد کیا اور چثم مبارک نمناک ہوگئیں صحابہ نے ابوالعاص کو فدر لیے بغیر رہا کردیا۔ بیت

> چو از پشمهٔ چشم گوہر نشاند امیرال در آوردو بے فدیہ ماند

ترجمہ: جب آپ علی کچم مبارک کے چشم سے موتی میلنے لگے تو قیدیوں کو بے فدید آزاد کردیا۔

وہ ہار حضرت زینب کو واپس کردیا گیا۔ جب حضرت رسول علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نکلے تو تین سو پندرہ پیادول کے لیے دعا فرمائی تھی کہ بار الباان کوسوار بنادے چنال چہ جب مال غنیمت ہاتھ آیا تو کوئی پیدل مجاہد ایسانہ رہا کہ طویلے کا مالک نہ بنا ہو (سب کے پاس سواری تھی) مثنوی:

> چو در دست افتاد تاراج گنج پر ازمال گشتند بے دست درنج ترجمہ: جب مال فنیمت ہاتھ لگا تو بے محنت اور تکلیف کے سب مال دار ہوگئے۔ نماند از صحابہ کے در سپاو کز اسپان وشتراں نزد یا نگاہ

ترجمہ: صحابة میں سے فوج میں ایک فردمجی ایسا ندر ہاجس کے اصطبل میں گھوڑے اور اونٹ نہ ہوں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فدیہ طلب فرمایا۔ انھوں نے کہا کہ میرے پاس دینے کو پچھ نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو آپ نے امّ فضل کو یباں آتے وقت دیا تھا۔ امّ فضل حضرت عباس کی زوجہ تھیں۔ جس وقت کہ حضرت عباسؓ نے امّ فضل سے یہ بات کہی تھی تیسرا شخص موجود نہ تھا۔ انہوں نے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ عظیمہ کوکس نے فجر دی تو آپ علیمہ نے فرمایا مجھے جریل نے فجر دی۔ یہ سنتے ہی

حفرت عبال ایمان لے آئے۔ بیت: پیشرت عبال ایمان کے آئے۔ بیت: پیمبر بر ایثال چو بکشا دراز بزودی در اسلام آورد ساز

ترجمہ: نبی صلی الله علیه وسلم نے جونبی (حضرت عباسٌ) پر بیراز ظاہر کیا وہ فوراً موافقت میں اسلام لے آئے۔

حفزت عر اور حفزت سعد کا بیمشورہ کہ بدر کے قیدیوں کوقل کردیا جائے خدائے بے نیاز کی رضا کے موافق رہا اور

حضرت ابو بكراكى بدرائ كد قيديول كوفديد لے كر چھوڑ ديا جائے حكم احديت كے موافق نديرى - جريل درگاه بے نياز سے

آپ علی کی خدمت میں پہنچے کہ اے رسول (صلی الله علیہ وسلم) اس مصیبت کا انتظار کریں جس ہے سوائے عمر خطابٌ اور

سعد کے کسی کورستگاری نہ ملے گی۔سید عالم علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہوئے اور مدینے کی جانب لوٹے۔ جنگ بدر عي جرى رمضان كے مبارك ميني ميں واقع بوئى تقى سورہ آل عران كى تغير ميں بيان كيا كيا ہے كه

غزوهٔ احد

جنگ احد بروز بیر ۱۷ رشوال سے جمری میں ہوئی تھی۔

جب ساہ جہالت کا اگلا دستہ اور صلالت کے میدان جنگ کا ہراول مارا گیا تو سردار قوم ابوسفیان کے میں تھا اس نے بریثان برچوں کی فوج سے ایک لشکر تیار کیا اور شکست کی غیرت سے متاثر ہوکر مدید طیب کی جانب چلا۔ بیت:

زجمع پریشاں ہا ہے کشید

بسوئے مدینہ دو اپ دوید

ترجمہ: ایک پریشان گروہ ہے ایک لشکر تیار کیا اور ایک دن میں دومنزلیں طے کرتا ہوا مدید؛ طیبہ کی جانب دوڑا۔

(ابوسفیان) تین ہزار جنگ آ زما مردول کے ساتھ اس میدان میں جس کی فضا سوگوارتھی اور جے جنگ ہے یامال ہونا تھا، کوہ احد کے سامنے اترا۔ بیت:

فرود آمد آل جا سا ہے شگرف

که گروے برآرند اذال بح ژرف

ترجمہ: ایک عجیب قتم کی فوج نے وہاں پڑاؤ ڈالا،جس کا خیال تھا کہ گہرے سمندر ہے مٹی نکالیں گے۔

میدان نبوت کے رسم اور مردان مردائل کے سہم علیہ السلام نے معرکہ ہمت کے بہادروں اور ہر اول دیتے کے دلیروں سے مشورہ کیا کہ ابوسفیان کے مقابلے اور مقاتلے کے لیے کیا کرنا جاہے۔ وہ منافقوں کے شکر کا سردار ہے۔ بعضے

صحابہ نے رائے دی اورصورت حال کا نقشہ کھنچا کہ اس مرتبہ جنگ کے لیے باہرنہیں نکلنا جا ہے کیوں کہ قریش کے جنگلی اور

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کا فرول کے صحراکے شیرول کی تعداد تین ہزار ہے اور ہم بے سبیل چندسو ہیں۔ بیت:

چہ پیکار کبکال بٹا ہیں بود کہ ایں نازنیں آل پر ازکیس بود

ترجمہ: چکوروں کی شاہین ہے کس طرح جنگ ہوسکتی ہے کہ بیانازک ہیں اور وہ کینے سے پر ہے۔

امیر المسلمین حمزہؓ اور اصحاب جنھوں نے اس روز شہادت پائی تھی یہ فتح مند رائے دی کہ ہمیں باہر نکل کر حملہ کرنا چاہیے۔ رسول علیہ السلام نے بیرائے پہند فرمائی اور ان کوشوق ولانے کے لیے زرہ زیب تن فرمائی اور دشمنی کی کمر کھولی۔ تھوڑے سے اصحاب کو اس فیصلے سے اندیشہ تھا۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، انبیا جب زرہ پہن لیتے ہیں تو جنگ کے بغیر

چورتم به تن در زره در کثیر

نہ شاید کہ بے جنگ از ہر کشید ہرات دفیج سے جس سے بہتر ا

ترجمہ: جب رستم کی مانندجسم پرزرہ پہن کی تو بغیر جنگ کیے جسم سے اتار نانہیں جا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظام میں تھے کہ وحی بازل ہوئی اور جبر میل علیہ السلام نے کامیابی اور فتح مندی کی بشارت

دی کداے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آج حق تعالی نے فتح آپ کی جانب رکھی ہے۔ بیت: ندائے رسیدہ زباتف بسر

کہ امروز بہر تو آید ظفر

ترجمہ: (آپ صلی اللہ علیہ وہلم کے) قلب مبارک پرغیب ہے آواز آئی کہ آج صرف آپ عَلِظِیْ کے لیے فتح مندی دقف ہے۔ فتح مندی کی<sup>ا</sup> یہ بشارت ملنے کے بعد ایک ہزار افراد اور دوسری روایت کے مطابق نوسواشخاص شرف ایمان سے مشرف ہوئے تھے کہ خالد بن ولید کو ذات انعیم میں چھیا دیا تھا اور خود<sup>ی</sup> اس لشکر ہے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ جریل آگ

اور رسول عليه السلام كوخبر دى كه خالد بن وليد ذات انتعيم ميں چھپا ہوا ہے۔

والين تبين لومتے \_ اب ہميں بہر حال باہر نكلنا حاہے \_ بيت:

اور رسول علیه السلام کوخبر دی که خالد بن ولیا مثنوی:

لے یہاں ہے مطبوعہ نسخ (ص ۲۸۴) میں عبارتوں میں بے ربطی اور ژولیدگی ہے۔ مترجم نے متن کے مطابق لفظی ترجمہ کیا ہے۔'' بوصول بشارت ظفر با یک ہزارنفر، براویتے ندصد کس بشرف ایمان مشرف شدہ بود کہ ولید خالد راور ذات انعیم پنہاں کردہ وخود بمقابلہ ایں سپاہ ستادہ''۔

ہ پیمار رہ اور ہوں ہے۔ ع یہاں یہ بات بالکل واضح نہیں ہے کہ کون کس کے لشکر سے مقالبے کے لیے کھڑا ہوا۔ مترجم اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ ایسے ٹازک مقامات پر قیای تھیج ہے کام لے۔ البتہ ایسے مقامات سرترجے کی مشکلات کی نشان دی کرسکتا ہے۔ ۱

خبر کرد طاؤس بسیا*د* پر که مر غیست ینبال دریں شاخ تر ترجمہ: بہت پروالے طاؤس (جریل علیہ السلام) نے خبر دی کہ اس شاخ تر میں پرندہ چھیا ہوا ہے۔ كه آل ثاخ رانام ذات النعيم نهادست آل باغبانِ کریم

ترجمہ: کہ باغبان کریم نے اس کا نام ذات النعیم رکھا ہے۔

سید عالم علیہ السلام نے عبداللہ جبیر کو تین سومجاہرین کے ساتھ اپنے علم کے پنچے رکھا اور ان سے فرمایا کہتم تیراندازوں کے امیر ہو۔ (اس طرف ہے) ہوشیار رہو۔ میں نہیں چاہتا کہتم میں ہے کوئی میہ جگہ چھوڑے یا ادھراُ دھر جائے کیوں کہ ابن ا ولید ذات انعیم میں چھیا ہوا ہے۔ اگر وہ تم پرحملہ کرے تو تم ایک ساتھ اس پر تیروں کی بارش کر دو۔ (پیفر ماکر) حضورصلی الله عليه وسلم اسيخ تمام اصحابٌ كے ساتھ قلب لشكر ميں تشريف فرما ہوئے۔

ستر مجابدين في ابوسفيان يرحمله كيا- ابوسفيان في شكست كها كرراه فرار اختيار كي بيت:

چنال اوفقادہ بہ لشکر شکست کہ بورے پدر رانگیرد بدست

ترجمہ: نشکر کوالی زبردست شکست ہوئی (اورالی بھگدڑ مجی کہ) بیٹا باپ کی مدد نہ کرسکا ( سب کواپنی اپنی پڑی تھی ) لشكرِ نصرت اورعيش نعمت كے مالك (رسول) عليه السلام نے اصحابؓ كے ساتھ ( شكست خور دہ) لشكر كا تعاقب كيا يہاں

تک کہ عبداللہ جبیرؓ کی نظر سے حصیب گئے۔ (اس تعاقب میں ) چُودہ مشرکوں کوٹھکانے لگا دیا۔ وہ اصحابؓ جوعبداللہ جبیر کے ساتھ تھے آتھیں مال غنیمت ہےمحردی کا شدید احساس ہوا۔ وہ اپنی جگہ قائم رہنے پر قابونہ یا سکے اور مال غنیمت لوٹنے کے

لیے رسول علیہ السلام کے عقب میں چل پڑے۔علم اپنی جگہ قائم نہ رہ سکا۔عبداللہ جبیر تنہا وہاں کھڑے رہے۔

مدارك عيم بيان كيا كيا ب كدنافرماني كي شامت كسب وجي نازل ہوئي كداس وقت فتح آپ كي تھي، اب چوں كدآپ کے اصحاب نے نافر مانی کی اس لیے اس نافر مانی کے سبب دشمنوں کو فتح ہوگئی۔ ابوسفیان براسمجھدار تھا۔ وہ بیجھیے ہے آ گے بڑھا اور میدان جنگ کی طرف پلٹا۔ خالد بن ولید پیچھے سے نکلا۔ اس کے تیرانداز جوانوں نے ہرطرف سے تیروں کی بارش کردی۔ ان کا

لشكر كومنظم كرنا سود مندر باعبدالله جبير شهيد موكئ عبدالله بن الى اين تين سوآ دميول كول كر بهاك كفرا موا- بيت:

الدارك حافظ الدين عبدالله بن احمر النعلى كي تصنيف ٢- بورانام" مارك التوليل وهايق الناويل" ٢ ملاحظه فرما كين المفوظات شاه مينا رحمة الله عليه" اردوتر جمه ازلطیف الله شالع كرده اداره ثقافت اسلامیه لا بور، ۱۹۹۴ وص ۲۵۵\_

از قضائے گنبدِ خوناب ریز لشکر دیں رونہاد اندر گریز سے انک ریاس مراز

ترجمہ: خوں رہز آسان کی نقدیر کے سبب لشکر دین میں بھگدڑ کچ گئی۔ معرکۂ نبوت کے پہلوانوں کے سردار اور جنگ مردا گل لڑنے والوں کے پیشوا علیہ السلام سات سولشکرشکن دلیروں اور

سنتر کہ جوت سے پہنوانوں سے سردار اور جنگ مردا کی کڑنے والوں نے پیپواعلیہ اسلام سا ہیت انگیز چھایہ ماروں کے ساتھ جے رہے۔ نامردوں کے لیے بال برابر جگہ خالی نہ رہی۔ بیت:

زمیدانِ مردانگی از شکوه بدیتے زمیں رانماندہ چو کوہ

ترجمہ: شان وشوکت کے ساتھ میدان مرادگی کی ایک ہاتھ زمین نہ چھوڑی اور پہاڑ کی مانند جے رہے۔

اصحابؓ نے شکست کی خبر می تو تر دو میں پڑگئے۔ جب دشمن کے تیر انداز اور جُنگی نیزہ بردار آگے بیچھے سے تملہ آور ہوئے تو تیروں اور نیزوں کی بارش بادل کی مانند پیر سے سرتک گزرگئی۔ بیت:

چودریای پیکار از آب تخ

زسر بر گزشتہ در آمد در بغ ترجمہ: افسوس جب جنگ کا دریا تلوار کے پانی کے ساتھ سرے گزر گیا۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے جال شاروں كے قدم حركت ميں آئے تو وہ پورى قوت كے ساتھ وشمنوں پر حمله آور

ہوئے۔ بیت:

بلے پشت یاراں پناو جہاں بود چوں نماند برشن جہاں

ترجمہ: بے شک جب پناہِ جہاں (علیہ السلام) دوستوں کا سہارا بن جائیں تو دنیا ہے دشمن فنا ہوجائیں گے۔ ای اثنا میں الی وقاص اور عتبہ آئے اور پہلوانِ جہاں (صلی الله علیہ وسلم) کو زخم لگایا اور آفتابِ عالم تاب علی ممارک بر تکوار اٹھائی۔ بیت:

> چو بر خورشیدِ گردول تیخ آمد عجب برتے کہ روبر میخ آمد

ترجمہ: جب آفتاب فلک کے اوپر تلوار آئی تو ایسا لگتا تھا کہ ایک عجیب بجلی (آفتاب سے نکل کر) سیاہ باول پر گری ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ فتی حارثی نے کانِ نبوت کے گو ہر کے روئے مبارک پر پیھر مارا۔ اس سے آپ عظیمتے کا چہرۂ مبارک زخمی ہوگیا اور چارموتی (وندان مبارک) موتیوں کی ڈبیے سے نکل پڑے (شہید ہوگئے)

مثنوی:

گوہر اوچوں دل عگے بخت سنگ چراگوہر ادرافکست

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موتی پھر کے دل نے زخمی کیا۔ ایسا کیوں ہوا کہ پھرنے آپ کے موتی کو تو ژا؟

روئے از انجا کہ دل سنگ بود خطگی سوداش در آ پنگ بود ترجمہ: ایبااس لیے ہوا کہ پھر کے دل اور ارادے میں زخمی کرنے کی خواہش تھی۔ کے شدے آل سنگ مفترح گرای گر نہ شدے درشکن لعل سای

ترجمہ: وہ پھر کس طرح فرحت بخش ہوسکتا تھاجب وہ لعل کو چکنا چور کرنے والے کی گرفت میں نہ ہوتا۔

جب اس سنگ دل نے موتی توڑ کر میہ چاہا کہ تلوار کے جوہر کو ابر کرم پر مارے تو مصعب بن عمیر جولشکرِ اسلام کے علم بردار تھے، آنآب کا بادل بن گئے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگئے)۔تلوار کی ضرب سے علم کی میخ منتشر ہوگئی اور وہ علم جوموتی سجانے والا پرچم تھایا شکست نما اڑ دھا تھانے گر پڑا۔ بیت:

> چو آمد اژدہای از پاے در سر بہ یارال آمد چوں روزِ محشر ترجمہ: جب اژدہا (عَلَم) سرکے بل نیچے گرا تو اصحابؓ پرحشر کا دن آیڑا۔

شیطان نے لٹکر کے ہرطرف صدالگائی کہ پہلوانانِ جہال کے سردار (صلی اللہ علیہ وسلم) نیچے آ رہے اور آپ علیہ کا جسم مبارک غرقاب خون ہوگیا۔ اصحابؓ اس خبر سے رنجیدہ اور فکستۂ دل ہوئے اور لشکر سے کٹ گئے۔

ہم ہرات رہ ب ون ہونیا۔ ای ب ال ہر سے رہیدہ اور مستد دل ہوئے اور سر سے سے ہے۔ بہتر صحابۂ کباڑ نے شربتِ شہادت نوش کیا اور وَ الَّذِیْنَ قُتِلُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرّ جمہ: اور جولوگ الله کی راہ میں قتل کیے گئے ) کے جام وصال ہے اپنی روح کوخوش کام کیا، جیسے کہ حضرت امیر المومنین حمزہؓ ان بہتر اصحابؓ کے ساتھ جنگ میں

شی سے بہ ہم اور ہے ہیں اور اس میں میں میں میں اور اس میں ہوئے۔ شربت شہادت سے شاد کام ہوئے۔

مثنوی:

زیاران درین حرب ہفتاد تن در آمد بخاک وندیدہ کفن

ایاره۲۷ سورهٔ محر، آیت ۳ ـ

ترجمہ: اس جنگ میں رسول علیہ السلام کے بہتر اصحاب خاک پر گرے اور بے گفن رہے بخصيص عمّ جہاں پہلواں کشیده شراب شهادت روال تر جمہ: خاص طور پر جہاں پہلوان (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چیا (حمزہؓ) کی روح نے شہادت کی شراب نوش کی۔ زے مرو میدال که در روز رزم

به يزدال رسيده به بفتاد زخم

ترجمہ: مبارک ہے وہ مردمیدان جس نے لڑائی میں ستر زخم کھائے (اوراس حالت میں) اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا۔ حبثی نے حضرت حزہؓ کا پید جاک کیا اور جگر نکال کر کیا ہی چبایا۔ (اس وقت) سیاہ ملکوت کے سیدسالار اور لشکر جروت کے صفدر (جبریل ) نازل ہوئے کدا ہے جہاں پہلواں (صلی الله علیہ وسلم ) میدوہی مصیبت ہے جس کی خبرآ پ کو دی عمیٰ تھی اور جو (حضرت) عمرؓ اور (حضرت) سعدؓ کی رائے کے موافق تھی۔ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق سوائے عمرؓ اور سعدؓ کے اس جنگ میں خون شہادت کے ہم رنگ ہوئے یا زخی ہوئے ۔مثنوی:

> نماند از سیاه دلیران تخ كه زخے نخورده زنج الگلئے ترجمہ: ولیروں کی فوج میں ہے ایک شخص بھی ایسا نہ بچا جس نے کسی تلوار باز سے زخم نہ کھایا ہو۔ به میدال روال گشته دریائے خول ہمہ گوہرال کرد دریا برول ترجمہ: میدانِ جنگ میں خون کا دریا جاری ہوگیا۔ دریا نے اپنے تمام موتی ساحل پر پھینک دیے۔

اب الله تعالیٰ کے غضب اور فتنے کا وقت ہے (اس لیے) خود کو مردوں اور زندوں کے درمیان رکھ کر بخشنے والے سے موافقت كرس\_مثنوى:

> از ہمہ مجروح نسال زال گروہ روئے زمیں گشتہ یر از کوہ کوہ

ترجمہ: اس گروہ کے نیزوں ہے سب زخمی ہو گئے۔ پوری پہاڑی روئے زمین ( خون ہے ) بھر گئی۔

گوہر خود کرد درال کال نہال گوہر زاں کوہ ندارد زیاں

ترجمہ: اپنے گوہراس کان میں نہاں کردیے۔اس پہاڑے گوہرکوکوئی نقصان نہ پہنچا۔

(ال) شکت سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مرادیتھی کہ اصحاب کبار اور احباب نامدار جولشکرائیان کا ہراول اور عسکرِ ایقان
کا قبلہ تھے اور جھوں نے دین کے سرداروں کا منصب حاصل کیا تھا آھیں شہادت کی غنیمت اور سعادت کی قسمت کا زیادہ سے
زیادہ حصہ طے، جیسے کہ اس آیڈ کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔وَ السّبِقُونَ السّبِقُونَ السّبِقُونَ الْمُقَرِّبُونَ ٥ فِی جَنْتِ
النّعِیْمِ٥ (وہ آگے رہے والے ، آگے (ہی) رہنے والے ہیں۔ وہی (اللہ کے) مقرب ہیں راحت کے باغوں میں)۔ کیوں
کہ موت کی حدثتم ہونے کے بعد شہادت کا مرتبہ ہے۔ ماتو اعطشانا والکاسُ یدارُ بینھم یعنی تشد ب مرگئے اور ان کے

درمیان سے ساغر دور کرتے تھے۔ محفلِ فردوس کے ساقی جامِ شربت اور ساغرِ قربت گردش میں لائمیں گے۔ ہر ایک دوسرے سے اشارہ کرے گا( خوب ہیو) دوست شربت ِقربت پئیں گے اور وصال محبوب سے بہرہ مند ہوں گے۔مثنوی:

زے عیشے کہ وقتِ زندہ مردن بہ پیشِ یار باشد جاں سپردن

ترجمہ: مبارک ہے وہ زندگی کہ جیتے جی مرتے وقت مجبوب کے سامنے اپنی جان سپرد کرے۔

غالبًا حضرت قدوۃ الکبرؒ فرماتے تھے کہ مسلمانوں میں ہے جس کسی کوشکتگی پیش آئے اور اس ہے ایمان میں سستی پیدا ہوتو ہر گز مایوں نہ ہو کیونکہ (اس صبر آزما) واقعے میں فتح ونصرت کی بشارت مضمر ہوتی ہے۔مثنوی:

مثو نو مید در وقتِ فٹکستن

در ابرو سر که باید شهد خوردن

ترجمہ: احساسِ شکست کے وقت نا امید نہ ہو۔ اگر تیوری میں بل پڑیں تو اس وقت شہد کھانا چاہیے (احساسِ غم کو طاری نہ ہونے دے )۔

> درست آنت کاندر بر هکسے شکتہ بست گردد ہم درسے

ترجمہ: سیح بات یہی ہے کہ ہر فکست میں حقیر اور کم ترشے کے لیے درتی کا عضر بھی شامل ہوتا ہے (ہرزوال کو کمال ہے) غزوہ بدر کے واقعے کے بعد عمر بن وہب الہجر الہمی اور صفوان بن امیہ باتیں کرنے لگے ہے عمر بن وہب کا باپ اور بیٹا بدر کے قید یوں میں شامل تھے۔صفوان نے کہا، بدر میں مارے جانے والوں کے خدانے ہماری زندگی ناخوش کردی۔عمر نے

الماره ۲۷\_موره الواقعه، آيات ۱۲۶۰\_

ع مطبوعه ننظ (۲۸۱) پر برعبازت ہے۔" بعد از واقعة بدر عمير بن وہب الجر البحى باصفوان بن اميد وكر مضت"۔ اس عبارت سے كوئى مفہوم برآ يد نبين ہوتا۔ اسلامی تاريخوں ميں بيہ ہے كہ عمير بن وہب اور صفوان بن اميد دونوں جنگ بدر كے بعد نبى كريم صلى الله عليہ وسلم كے ظاف با تحى كرنے گئے۔" وكر مضت" سبوكتابت ہے۔ مترجم نے قاضى محمد سليمان منصور بورى كى تصنيف" رحمة للعالمين" سے" با تيس كرنے گئے" اخذ كيا ہے اور شامل ترجمہ كيا ہے۔ ملاحظ فرمائيں جلد ادّل راہور ١٩٤٣ء ميں ١٩٠٤ء

کہاباں اس کے بعد ہمارے لیے زندگی میں کوئی دلچین نہیں رہی۔ اگر مجھ پرلوگوں کا قرض نہ ہوتا اور اہل وعیال کے برباد ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو خدا کی قتم میں محمر مصطفے (صلی اللہ علیہ وسلم) کوقل کرنے کے لیے مدینے جاتا۔ میں نے سنا ہے کہ محر مصطف علیہ السلام بازار مدینہ میں اسکیے ہی چلتے پھرتے ہیں اور (اپنی حفاظت کے لیے) جمعیت کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ میرے لیے وہاں جانے کا بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے۔صفوان نے کہا کہ تیرے قرض کی ادائیگی اور تیرے اہل وعیال کی دیکھ بھال میرے ذہبے ہے۔ بس اس کام میں دیر نہ کر صفوان نے اس کے زادِ راہ کا انتظام کردیا اور اس نے

(عمر بن وہب نے) اپنی تلوار تیز کی اور زہر آلود کیا۔ اس نے صفوان کو دصیت کی کہتم اس راز کو پوشیدہ رکھنا اس کے بعدوہ مدینے کی جانب روانہ ہوگیا۔ جب مدینہ طیب پہنچا تو مجد کے دروازے پر اُترا، اپنی سواری کو باندھا تکوار کو گردن میں حماکل کیا اور رسول علیه السلام کی طرف متوجه ہوا۔

امیر المونین حضرت عمرٌ ایک جماعت کے ساتھ ( محد نبوی میں ) بیٹھے تھے، اجا نک ان کی نگاہ عمر بن وہب پر یز می فرمایا کہ اس کتے کو پکڑو کہ بیرخدا کا وشمن ہے اور بدر کے موقعے پر اس نے کفار کو اکسایا تھا اور (مسلمانوں کی فوج کے) قلیل ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اس جماعت نے اے بکڑ لیا۔ پھرامیر المونین عمرؓ نے رسول علیہ السلام کی خدمت میں تمام واقعہ عرض کیا رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے لے کر آؤ۔ امیر الموشین عمرؓ نے ایک ہاتھ سے اس تکوار کو جوعمر بن وہب کی گردن میں تھی مضبوطی ہے بکڑا اور دوسرے ہاتھ ہے تلوار کا دستہ بکڑا۔ (اس حالت میں) اسے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔انصار کی ایک جماعت کورسول علیہالسلام کے آ گے بٹھایا تا کہ اس کتے کے تعرض مے محفوظ رہیں۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا، اسے جھوڑ دو اور اس سے فرمایا اے عمر آ گے آؤ۔ پھر اس سے دریافت فرمایا کہتم یہاں کس لية آئے ہو۔ اس نے جواب دیا كه ميں اس قيدى كے ليے آيا ہول جو آپ عظام كى قيد ميں ہے۔ رسول عليه السلام نے دریافت فرمایا کہتم نے تلوار کیوں لٹکائی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تلوار کا منھ کالا ہوجو ہرگز ہمارے کام نہ آئی۔ رسول علیہ میں گوائی ویتا ہوں کہ بے شک آب اللہ کے رسول ہیں۔ انتہائی نقصان کے سبب میں آپ علی کے بارگاہ سے محروم رہا۔

السلام نے فرمایا بچ بتاؤ کہ اس کے بغیر تمہاری رہائی ناممکن ہے۔اس نے کہا کہ میں سوائے اس مہم کے جو بتا چکا ہول اور کسی کام سے نہیں آیا۔ (اس جواب یر) رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم نے صفوان سے عبد نہ کیا تھا اور اہل فبیلہ کو یا نہیں کیا تھا؟ کیا صفوان نے تمہارے قرض کی اوا پیگی اور اہل وعیال کی کفالت کا ذمہ ندلیا تھا؟ کیاتم محد علیہ السلام کے قتل کے لیے نہیں آئے؟ بے شکتم اس مہم پر آئے ہولیکن اللہ تعالیٰ تمھارے اورتمھاری مراد کے درمیان حاکل ہوگیا۔ (بیس کر) عمر نے کہا آپ کی سچائی مجھ پر ظاہر ہوگئی، کیوں کہ یہ باتیں سوائے میرے اور صفوان کے سی کے علم میں نتھیں۔ آپ کو بیٹک خدائے تعالیٰ نے خبر دی ہے اور اس نے مجھے دولت اسلام سے مشرف فرمایا۔ رسول علیہ السلام نے صحابہ محوصکم دیا کہ اپنے بھائی کو اسلام کے احکام سکھاؤ اور قر آن تعلیم کرو۔ بعد ازاں (عمر بن وہٹ نے) کمے کی واپسی کی اجازت طلب کی۔ انھوں نے خلقِ خدا کوخدا کی طرف بلایا اور ایک بڑی جماعت ان کے واسطے سے مشرف بداسلام ہوئی۔

منقول ہے کہ غزوہ اصدیس (اسلام الشکریس) بھگدڑ کے گئے۔ ابی بن خلف جو ایک گھوڑ ہے پر سوارتھا رسول علیہ السلام کے سائے آیا اور کہنے لگا کہ اگر آئ آپ علیہ علیہ عربے ہاتھ سے نئے جائیں تو جھے نجات حاصل نہ ہو۔ اس وقت رسول علیہ السلام حارث بن وہمہ اور سہیل بن حق کا تکیہ کیے ہوئے سے۔ ابی بن خلف نے رسول علیہ السلام پر جملہ کیا۔ مصعب بن عمیر السلام حارث بن وہمہ اور سہیل بن حق کا تکیہ کیے ہوئے سے۔ ابی کا نیزہ مصعب کو لگا اور وہ شہید ہوگئے۔ سہیل کے ہاتھ میں نے خود کو رسول علیہ السلام کا محافظ بنایا (یعنی سائے آگئے) ابی کا نیزہ مصعب کو لگا اور وہ شہید ہوگئے۔ سہیل کے ہاتھ میں بھی ایک نیزہ تھا۔ رسول علیہ السلام نے اُن سے وہ نیزہ لے کر بغل کی زرہ کے نیچ مارا۔ ابی وہاں ہے گھوڑ ہے پر سر پہ بھا گا اور ابنی قوم میں بہنچا اور گائے گی آ واز میں چیخ لگا۔ ابوصفوان نے کہا، اے سروار! اس قدر کیوں چیخ رہے ہو؟ یہ نشان ایک (معمولی) خراش سے زیادہ نہیں ہے جس سے کسی طرح کا زخم نہیں ہوتا۔ ابی نے کہا، میدان جنگ کے سروار (علیہ السلام) نے یہ نیزہ مارا ہے (جھے یاد ہے) وہ ون جب میں کے میں تھا (تو حضور علیہ نین اور میں زندہ نہ خاسلام) نے یہ نیزہ مارا ہے (جھے یاد ہے) وہ ون جب میں کے میں تھا (تو حضور علیہ نین اور میں زندہ نہ خاسلام) نے یہ نیزہ مارا ہے (جمعے یاد ہے) وہ ون جب میں کے میں تھا (تو حضور علیہ بیں اور میں زندہ نہ خاسلام) کے بین اور میں اس زخم کی تکلیف کا احساس کر رہا ہوں اگر اسے تمام اہل تجاز پر تقیم کریں تو سب ہلاک ہوجا کیں۔ بہر

حال ای طرح واویلا مچاتا رہاجتی کہ اپنی جان دوزخ کے مالک کے سپردکردی۔
امیر الموشین علی کرم اللہ وجہد نے فرمایا ہے کہ جب اشکر اسلام رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس سے بھا گا تو بی نعرہ بلند ہوا
"محمد قلد قبل" (تحقیق محمسلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے)۔ میں نے مقتولوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔
میں نے کہا واللہ رسول اللہ علیہ السلام فرار نہیں ہوئے (شاید) قبل ہوگئے ہیں۔ یہ اس سبب سے کہ اللہ نے ہم پر غضب کیا
ہے اور رسول علیہ السلام کو ہمارے درمیان سے اٹھالیا ہے۔ اب یہی بہتر ہے کہ ہم مقاتلہ کریں یہاں تک کہ شہید ہوجا کی اور ونیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دیکھیں۔ میں نے تکوار کے نیام کو توڑ دیا اور شہید ہونے کی فیان لی۔ بعد از ال
میں نے مشرکوں پر جوایک جگہ جمع تھے جملہ کردیا۔ وہ ادھر اُدھر بھر گئے۔ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ رسول علیہ السلام اپنے مقام پر روئق افروز ہیں۔

ا بن الرجع میں جو سے ہجری میں ہوئی تھی، عاصم بن ثابت شہید ہوئے۔ دشمنوں نے ان کا سرتن سے جدا کرنے کا قصد کیا اور بسلانہ بنت سعد کو بھجا کہ عاصم نے جنگِ احد میں میرے بیٹے کو قل کیا اور میں نے منت مانی تھی کہ جس وقت عاصم کا سراس کے پاس لایا جائے گا تو ان کا سرلانے والے کوسواونٹ دوں گا اور اس کے کاستہ سرسے شراب پیوں گا۔ حق عاصم کا سراس کے پاس لایا جائے گا تو ان کا سرلانے والے کوسواونٹ دوں گا اور اس کے کاستہ سر سے شراب پیوں گا۔ حق سجانہ وتعالیٰ نے شہد کی تھیاں بھیج دیں جو عاصم کی تعش کے گرواڑتی رہیں اور جوکوئی اُن کے نزدیک جاتا اسے ڈ تک مارتیں۔ اس کا چیرہ سوج جاتا اور مرنے کے قریب پہنچ جاتا۔ کا فروں نے کہا جب رات ہوگی تو زنبور اڑ جائیں گی تب ان کا سرکا ٹیس گا ہے۔ جب رات ہوئی تو بہا کرلے گیا۔

امیر المومنین حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ عاصمؓ نے منت مانی تھی کہ کوئی مشرک اٹھیں نہ چھوئے اور کسی مشرک کا ہاتھ ان کے جسم تک نہ پہنچ۔ چول کہ منت کا عہد خود کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد ان کی لغش کو مشرکوں کے مچھونے سے محفوظ رکھا۔

غزوهٔ خندق میں جب صحابہٌ خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پھر آ گیا۔ سب اس کے توڑنے سے عاجز رہے۔ حضرت سلمان ؓ نے رسول علیہ السلام کو (اس مشکل مرسلے کی) خبر دی۔ رسول علیہ السلام خندق پر تشریف لائے حضرت سلمان ؓ بھی ساتھ تھے۔بعض صحابہ منارے پر کھڑے تھے۔ رسول علیہ السلام نے ایک دھار دار پھر حضرت سلیمان سے لیا اور چٹان یر مارا اس کے مکڑے ہوگئے اور اس سے ایسی بجلی کو ندی کہ تمام مدینہ روشن ہوگیا۔ رسول علیہ السلام نے فتح کی تکبیر بلند کی اور فرمایا کہ سب اہل اسلام تکبیر کہیں۔ سب نے تکبیر کہی۔ پھر دوسری ضرب ہے ایک بجلی کوندی۔ رسول علیہ السلام اور سب نے ال کر تکبیر بلندگی۔ پھر تیسری ضرب نے یہی منظر پیش کیا۔ حضرت سلمانؓ نے عرض کیا، یا رسول علیہ السلام میرے مال باب آپ عظی پر فدا ہوں یہ کیا منظر تھا جو میں نے ویکھا کہ بھی ایبا منظر نگاہ میں نہیں آیا۔ رسول علیہ السلام نے قوم کی مطرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ سلمانؓ نے جو پچھ دیکھا کیاتم نے بھی مشاہدہ کیا۔صحابہؓ نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب پہلی ضرب سے بجلی حکمی تو اس کی روشی میں، میں نے ارض کسری (ایران) کے محل دیکھے جیسے کوں کی قبریں ہوں۔ جریل نے مجھے خبر دی ہے کہ بیرمحلات میری امت کے قبضے میں آئیں گے۔ دوسری ضرب سے بحلی چمکی تو اس کی روشنی میں میں زمین روم کے سرخ محلات کو، کتوں کی قبروں کی مانند مثاہدہ کیا۔ جبریل نے مجھےخبر دی کہ میری امت ان ملکوں تک آئے گی۔ تیسری ضرب سے جو بجلی حیکی اس کی روشنی میں میں نے صنعا کے محلات دیکھے۔ ان کے بارے میں جبریل نے مجھے خبر دی کہ آپ علیقے کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ واحدی بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے کسری کے قصرِ سفید کے اوصاف بیان فرمائے تو حضرت سلمان نے موض کیا واللہ جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر سفید کی صفات بیان فرمائی ہیں قصر سفید ایسا ہی ہے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ عظیمتی خدا کے رسول ہیں۔حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ملک شام فتح ہوگا اور ہرقل اپنی مملکت کے اطراف ے بھاگ جائے گا اور شام پر حاکم ہوگا<sup>تے</sup> پھر کسی کوتمھارے مقابلے کی ہمت نہ ہوگی۔ بے شک ملک ِیمن بھی فتح ہوگا اور

لا العدال - بدغالباً مورخ '' والقدی'' ہے جو سہو کتابت کے باعث وحدی نقل ہو گیا ہے۔ مترجم کو تحقیقی وسائل دستیاب نہیں ہیں اس لیے متن کا تنتج کرتے 18 نے بیاں'' واحدی'' بی تحریر کیا گیا ہے۔

عیماں بھی عبارت میں غالبا مہو کتابت ہے۔ جب برقل اپنی مملکت کے اطراف سے بھاگ جائے گا تو شام کا حاکم کیے رہے گا؟ اہل اسلام شام کے حاکم ہوں گے چتا نچے یہ جملہ کہ فرار ہونے کے بعد برقل حاکم شام ہوگا درست نہیں ہے۔ یباں بھی مترجم نے اصل ماخذ دستیاب نہ ہونے کے باعث متن کی عمارت کو برقر اردکھا ہے اور اینا احتال پیش کردیا ہے۔

كسرى بھى مارا جائے گا۔ اس كے بعدكوئى كسرى ند ہوگا۔ حضرت سلمان ؓ نے بيان كيا كد جو كچھ رسول عليه السلام نے فرمايا تھا آپ صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد ہم نے وہی مشاہدہ کیا۔

حضرت قدوۃ الكبرًا فرماتے تھے كەحضرت عليه السلام اور كفار كے درميان جوجنگيس ہوئيں۔ ان كى كل تعداد بائيس ہے۔ پہلا غرز وہ و دان ہے جس میں لشکر اسلام ابوا تک آیا۔ یہ اسے جمری کے دو ماہ اور دس دن بعد واقع ہوا۔ دوسرا غزوہ وکا وعیر ہے۔ اس میں امیہ بن خلف سردار قریش تھا۔

تنيسرا غزوہ ايک ماہ اور تين روز بعد ہوا۔ اس كا سبب بيتھا كەڭر زبن جابر نے مدينے كےمويش لوٹ ليے تھے۔ اس

کا تعاقب کیا گیا تھا۔ چوتھا غرزوہ، غزوہ بدر ہے جو ندکورہ واقعے کے بیں دن بعد واقع ہوا۔ یہ ججرت کے ایک سال، آٹھ ماہ اور رمضان المبارك كی ستره را تیں گزرنے كے بعدرونما ہوا۔ اس میں صحابة كی تعداد تین سودس تھی اورمشركین كی نوسو ہے ایک ہزار تک تھی۔ اس دن کو'' یوم الفرقان'' بھی کہتے ہیں، کیول کہ حق تعالی نے اس دن حق اور باطل کو الگ الگ کردیا۔ حق تعالی نے بدر میں یا م برار فرشتے حضرت علیہ السلام کی نصرت کے لیے بھیج تھے۔ یا نچوال غزوہ،غزوہ بی تنبقاع ہے۔

چھٹا غزوہ سویل ہے جو ابوسفیان کے تعاقب میں عرب کی'' پھریلی''زمینوں میں ہوا۔ وجہ تسمیداس کی یہ ہے کہ اکثر مشرکین اپنا زاد سفر (ستو کے بورے) چھوڑ گئے تھے۔مسلمانوں نے اس سامان پر قبضہ کرلیا۔

ساتوال غزوہ،غزوہ نی سلمہ ہے یہ جنگ یانی کے سب سے ہوئی تھی۔

آ تھواں غز وہ ذی امرو ہے جوایک موضع کا نام ہے۔کہا گیا ہے بیآ ٹھواں غزوہ تھااور سے ہجری کا چوتھا غزوہ ہے۔

نوال غزوهٔ احد ہے جو سے جری میں احد میں ہوا۔ اُن کے شال (بائیں) کی جانب جریل اور دائیں طرف رسول علیہ السلام کے میکا ٹیل تھے۔

دسوال غز وہ بنی نضیر ہے جو احد سے سات ماہ دی دن بعد ہوا۔

گیار ہوال غزوہ ذات الرقاع تھا جوغزوہ نضیر ہے دو ماہ ہیں دن بعد ہوا۔ وہاں صلوٰۃ النحوف ادا کی گئی تھی۔اس نام کی وجہ یہ ہے کہ جنگ میں صحابہ "نے جوتے نہ ہونے کے سبب پیرول میں چیتھوے باندھے ہوئے تھے اور بعضول نے كها بك ذات الرقاع مدي ك قريب ايك بها زب جس مين سرخ ، سياه اورسفيد وهيه بين -

بارهوال غروه دومته الجندل ہے جواس سے دو ماہ چارروز بعد ہوا۔ اس میں دال پر زبر اور جدل پر پیش ہے۔ بیا یک قبیلہ کا نام تھا جو تمص سے انیس میل کے فاصلے پر تھا اور تمص ایک مشہور موضع ہے۔

تیرهوال غزوہ،غزوہ نبی المصطلق ہے جو خزاعہ میں ہے ہے۔ بیغزوہ اس واقعے سے جے افک کہتے ہیں یانچ ماہ تین

روز بعد واقع ہوا۔

چودهوال غزوه خندق ہے جو سے ججری کے دوماہ یا فج دن بعد ہوا۔

پندرهوال غزوہ نبی قریظہ اس کے چھروز بعد ہوا۔ قریظہ مدینہ طیب کے بہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔

سولھوال غزوہ نبی ملحبان ہے، جو ہند کا ایک قبیلہ ہے۔ بیتین ماہ بعد واقع ہوا۔

ستر هوال غزوہ ، غزوہ الغابہ ہے جو ہجرت کے چھٹے کسال ہوا۔ اس میں حج مہ وعرہ ادا کیا گیا تھا۔ اے غزوہ حدیبیہ مجی کہتے ہیں۔ حدیبیہ مکہ معظمہ کے قریب ایک موضع ہے۔

اٹھاروال غزوہ خیبر ہے جو ہے۔ ہجری کے تین مہینے دس دن بعد واقع ہوا۔ اس کے چھے ماہ اور دس دن بعد عمرہ ادا

اُنیسوال غزوہ فتح مکہ ہے جو کے ججری کے آٹھ ماہ اور گیارہویں روز واقع ہوا۔

ببیسوال غز وہ غزوۂ حنین تھا۔ اس غزوے کے ایک دن بعد جنگ میں ملائکہ نازل ہوئے تھے اورحضورصلی اللہ علیہ وسلم كوالله تعالى كى نصرت پہنچائى تھى۔

ا کیسوال غز وہ ،غز وہُ طائف تھا۔ ای سال حج <sup>جہ</sup> بھی ادا کیا۔ عتاب بن اسید کے لوگ بھی ساتھ تھے۔

باکیسوال غرزوہ تبوک ہے جو ہجرت کے نویں سال میں چھ ماہ اور پانچ دن بعد ہوا۔ ای سال زید بن ارقم اور دیگر

محابہ کے ساتھ حج ۴ ادا فرمایا۔

حضرت زید بن ارقم فی نیان کیا که بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سترہ غزوات میں حصد لیا۔ ابن اسحاق، ابومعشر،مویٰ بن عقبہ اور اُن جیسے دس (۱۰)افراد کی مشہور رائے یہ ہے کہ (رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ) پجیس غزوات میں بذات خود حصدلیا اور کہا جاتا ہے کہ ستائیس غزوات میں شریک ہوئے۔ سرایا اور چھوٹی جنگیس تقریباً پھاس ہیں

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ميس سے سات جنگوں، بدر، احد، خندق، بنو قربظه، بنومطلق اور خيبر ميں شريك ہوئے مط اور الله تعالى في آ ب كو في وى عزوات مين آ ب صلى الله عليه وسلم ك آ ته محافظون كا وكر موا ب وه يد تفيد:

سعد بن معاد ؓ نے جنگ بدر میں حفاظت کی۔ ذکوان بن عبدالله ؓ اورمحد بن میمنہ ؓ جنگ احد میں محافظ تھے۔ زبیر بن العوام، عباد بن بشر، سعد بن وقاص، ابو ابوب انصاری اور بلال نے وادی العری میں نگاہ داشت کی ۔ آیئ کریمہ نازل

ا مطبور نيخ (ص٢٨٩) مين مهوكابت ك باعث" سرسال" (تين سال) نقل مواب-مترجم في علامة بلي نعماني كي تصنيف" سيرة الني" جلداة ل ي کی ہے۔ لاہورطبع جیارم 19۸۵ءس ۱۸۸۔

اللاج 9ھ میں فرض ہوا جس کے لئے رسول کر پم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عند کو امیر کج بنایا اور خورواینا پہلا اور آخری کج 📲 🚓 اوا فرمايا ـ (ناصر الدين) بحواله رحمت للعالمين ج١،ص: ٢٢٧ اورئبي رحمت، تيسراا يُديشن \_ص: ٩٩٨

یر معلموعہ نننے (ص۲۸۹) کے متن میں جو غزوات کے نام نقل ہوئے ہیں۔ ساتویں جنگ کا نام تح رنہیں کیا <sup>ع</sup>ما۔

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

بُولَى، يَآتُيهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَآ ٱنْزِلَ اِلَيْکَ مِنْ رَّبِکَ ۖ وَاِنَّ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ ۖ يَعُصِمُکَ مِنَ النَّاسِ ۚ ۚ ۚ

(اےرسول پہنچا دیجیے جواتارا گیا آپ پرآپ کے رب کی طرف سے اور اگرآپ نے (ایسا) نہ کیا تو اپنے رب کا پیغام آپ نے نہ پہنچایا اور اللہ آپ کولوگوں سے بچائے گا)۔

## حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حج اورعمرے کا ذکر

جرت کے بعد حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک ج ملا ادا فرمایا۔ (اس ج میں ) آپ صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کو رخصت کیا اور فرمایا، (وہ وقت) قریب ہے کہ اس سال کے بعدتم مجھے نہ دیکھو گے۔ ای باعث اس حج کو'' ججۃ الوداع'' کہا گیا ہے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ہے تبل دو حج کیے تھے۔ حج 🔭 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ مکد 🔨 ہجری میں فتح ہوا، چنال چہ رسول علیہ السلام نے اس سال عمّاب بن اسید کو خلیفه مقرر فرمایا کہ لوگوں کو مج كرائيس \_ 9\_ ججرى ميں حضرت ابو بكر " نے لوگوں كو حج كرايا ان كے عقب ميں حضرت علي كو بھيجا تاكہ وہ سورة برأت (سورة توب) کے اس مضمون اور بھم ہے اہل مکہ کومطلع کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گانہ برہنہ حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ بیا ہجری میں لوگوں میں اعلان کرایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد اس سال حج ادا کرنے کا ہے۔ اس اعلان کے بعد لوگوں کی کثیر تعداد مدینہ طیب میں جمع ہوگئی اور ہرشخض کی بیہ خواہش تھی کہ آ ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں حج ادا کرے ادر وہ اعمال بجالائے جو آ ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مدینے ہے روانہ ہوئے۔ اس ہے قبل آپ علیہ نے ، سر میں تیل ملاء تنکھی کی اور خوشبو استعال فرمائی اور ذ ک الحليف ميں قيام فرمايا نيز ارشاد فرمايا، آج كى شب جوميرے نزديك ہوا وہ ميرے رب كے قريب ہوا۔ پھر فرمايا كه اى مبارک وادی میں دورکعت نماز ادا کرو اور فرمایا کر حج کے ایام میں عمرہ کرنا جائز ہے۔نماز ادا کرنے کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور ای موقعے پر احرام کو واجب فرمایا جے بے شار لوگوں نے منجملہ ابن عباسؓ کے سنا۔ اس کے بعد آ پ علی ہوار ہوئے۔جس وقت آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سیرھی کھڑی ہوگئی تو آ پ نے لبیک کہا۔جس وقت محرا کی بلندزمین پر چڑھے تو لبیک فرمایا، چنال چداس بنا پر کہا گیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ( پہلے ) احرام باندھا، ' پھرسوار ہونے کے بعد جب اونٹنی سیدھی ہوئی اور جس وقت صحرائی ٹیلوں پر چڑھے تو لبیک فرمایا۔ مجھی عمرے کے لیے مجھی عج کے لیے لبیک کہا۔ ای بنا پر کہا گیا کہ آ ل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فقط حج کے لیے احرام باندھا تھا۔ آ ل حضرت صلی اللہ

ا پاره ۲ پروره المائده ، آیت ۲۷ پ

لیپارہ ایسورہ اما مرہ ۱۱ ہے۔ ایک عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ گذشتہ صفحات میں رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بار حج ادا فرمانے سے مراد سفر عمرہ ہوسکتا ہے ، حج فیمل (ناصر الدین )

علیہ وسلم کے جم اطہر کے پنچ پرانی زین تھی جس پر کمبل پڑا ہوا تھا اور جس کی قیمت چار درم سے زیادہ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے جج کوریا اور نمائش سے خالص فرما۔ حضرت جابرؓ نے یہ حدیث روایت کی کہ میں نے اپنی حد نظر تک دیکھا کہ آل حضرت علیہ ہے گرداگردآ کے پیچے، دائیں بائیں پیادوں اور سواروں کا ہجوم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جھیں تھے۔ آپ علیہ پھر تھے۔ آپ علیہ پھر آن نازل ہوتا تھا جس کی تاویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے تھے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو تھے کیا، ہم سب نے اس کی پیروی کی۔ رسول علیہ السلام اتوار کے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس ج میں) جو پھے کیا، ہم سب نے اس کی پیروی کی۔ رسول علیہ السلام اتوار کے روق سے دفت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس رائے ہو تھے کے بلندی کی طرف ہے اور جس کا نام بطی تھا۔ اس کے بعد، اس حالت میں طواف قدوم کیا کہ صبرو سکون کے ساتھ چا در مبارک اپنے بازووں پر لیبٹی ہوئی تھی۔ آپ علیہ تھے لیک کے بعد، اس حالت میں طواف قدوم کیا کہ صبرو سکون کے ساتھ چا در مبارک اپنے بازووں پر لیبٹی ہوئی تھی۔ آپ علیہ تھے ایک بہادر شخص کی مانند تین چکر تیز رفتاری (رمل) سے اور چارطواف آ ہتہ چل کر پورے کے۔ پھر باہر تشریف لاگ

اور کوہ صفا پر آئے اور پیادہ دوڑے۔ جب خلقت کا بہوم ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے تا کہ ہر شخص آپ علیہ کی زیارت کر سکے۔ پھر مقام بحون کے اوپر قیام فرمایا۔
جب یوم التر و بیہ ہوا جو آٹھ ذی الحجہ کو ہوتا ہے تو آپ منا تشریف لائے اور وہاں نماز ظہر، عصر، مغرب، عشا اور فجر ادا جب یوم التر و بیہ ہوا جو آٹھ ذی الحجہ کو ہوتا ہے تو آپ منا تشریف لائے اور وہاں نماز ظہر، عصر، مغرب، عشا اور فجر ادا فرمائی۔ بعد ازال جب آفتاب بلند ہوا تو عرفات تشریف لے گئے۔ مقام نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ کھڑا کرویا گیا، سوآپ علی ہوتا نے وہاں آ دھا دن قیام کیا۔ جب آفتاب نصف النہار سے گزرگیا تو آپ علی ہوتا نے خطبہ ارشاد

رہ میں اپ میں استعیہ و سے سے بیمہ ہورا و روت سریف سے سے۔ معام مرہ میں اپ می استعیہ و سے سے بیمہ ہوا کردیا گیا، سوآپ علی نے فہاں آ دھا دن قیام کیا۔ جب آ فناب نصف النہار سے گزرگیا تو آپ علی نے خطبہ ارشاہ فریا اور لوگوں کے ہمراہ ایک اذان اور دو تکبیر کے ساتھ نماز ظہر اور عصر ملا کر ادا فر مائی۔ پھر موقف پر تشریف لے گئے اور اپنی اور نئی پر جس کا نام قصویٰ تھا کھڑے ہوگئے۔ دعا فرماتے رہ اور لا الدالا اللہ اور اللہ البر پڑھتے رہ ہمتی کہ آ فناب غروب ہوگئے۔ دعا فرماتے رہ اور استوں اور وہیں نماز فجر ادا فرمائی۔ اس کے بعد کوہ قرح پر ہوگیا۔ پھر خروب آ فناب کے بعد منر دلفہ لوٹ آ کے اور رات وہیں گزاری اور وہیں نماز فجر ادا فرمائی۔ اس کے بعد کوہ قرح پر بھوٹے رہ ہم کہ گئے ہیں اور اپنی اون کی کو بھوٹے جو میں گئے۔ پھر طلوع آ فناب سے قبل واپس ہوئے اور اس وادی تک تشریف لائے جے محمر کہتے ہیں اور اپنی اون کی کو دوٹرایا۔ اس کے بعد منا تشریف لائے اور رئی جمار کیا یعنی اس ستون پر جس کا نام جمرۃ العقبہ ہے سات بار کئریاں ماریں۔ ورایا تی قیام گاہ پر واپس ہوئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت اسامہ تھے۔ ایک نے اونٹنی کی لگام پورٹی تھی کہ کی نہ لوگوں کو پیٹا جارہا تھا نہ آ گے گھڑا بی قیام گاہ پر واپس ہوئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت اسامہ تھے۔ ایک نے اور ای تھا تھا۔ (شان یہ تھی کہ ) نہ لوگوں کو پیٹا جارہا تھا نہ آ گے تھائی ہوئی تھی کہ کی نہ دوگوں کو پیٹا جارہا تھا نہ آ گے تھائی ہوئی تھی کہ کا نہ دوس سے بچاؤ کے لیے کپڑا تان رکھا تھا۔ (شان یہ تھی کہ ) نہ لوگوں کو پیٹا جارہا تھا نہ آ گ

ہ ہٹایا جارہا تھا جیسے کہ سرداروں کی سواری کے آگے کرتے ہیں۔ نہ ایک طرف ہوجاؤیا دور ہوجاؤ کی صدا بلند کھی۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے مقام پر قربانی دی۔ آپ علیق کے ساتھ قربانی کے لیےہ ۱۰سو جانور تھے،

ان میں سے تریسٹھ ۱۳ آپ علی نے ذریح فرمائے اور باتی جانوروں کو ذریح کرنے کے لیے حضرت علی کو تھم دیا اور اپنی قربانی میں انھیں بھی شریک کیا۔ اس کے بعد آپ علی نے خانۂ کعبہ تشریف لائے اور اس کے سات طواف کے۔ پھر زمزم پر آئے اور لطيفه ۵۲

پانی نوش فرمایا اور منا واپس ہوگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں بقیہ یوم النح اور تین روز ایام تشریق میں قیام فرمایا اور ہرروز تینوں ستونوں پر پیدل چل کر سات سات بار کنگریاں ماریں۔ آپ علیہ استون سے جو مجد خیف سے متصل ہے رقی جمار شروع فرماتے ، اس کے بعد وسطی اور آخری ستونوں پر رمی جمار فرماتے تھے۔ پہلے اور وسطی ستون کے پاس دعا فرماتے تھے۔ پہلے اور وسطی ستون کے پاس دعا فرماتے تھے۔

تیسرے روز آل حفزت علی مقام محصب پرتشریف لے گئے، وہاں ظہر،عصر،مغرب اورعشا کی نمازیں ادا فرمائیں اور رات کو آرام فرمایا۔ حفزت عائشہ رضی اللہ عنها نے اُس رات مقام محصب پر عمرے کے لیے احرام باندھا اور جب حفزت عائشہ نے عمرہ ادا کر لیا تو رسول علیہ السلام نے سامان باندھنے اور سفر کرنے کا تھم دیا۔ (پہلے) طواف وداع کیا پھر جانب مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔

مكة معظمه ميں حضور صلى الله عليه وسلم كا حج كے ليے قيام دس روز تھا۔ ہم نے نبى صلى الله عليه وسلم كے حج كى صفت از اقل تا آخر، أن احكام وواقعات كے حوالے سے جوہميں دستياب ہوئے، بيان كردى ہے۔ اس ميں مدينه طيب سے روائگى اور پھرتشريف آورى كى تفصيلات سوائے أن عمروں كے آگئى ہيں جو آپ صلى الله عليه وسلم نے ادا فرمائے۔

چرتشریف آوری کی تفصیلات سوائے آن عمروں کے آئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوا فرمائے۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے اوا فرمائے اور یہ تمام کے تمام ذیقعدہ میں واقع ہوئے۔ ان میں ایک عمر و صدیبیہ مشرکیوں نے اوا کرنے سے روک دیا تھا۔ جب مشرکیوں نے صلح کرلی تو یہ شرط رکھی کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائیں۔ مشرکیوں کہ تین شانہ روز کے سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں گے،

آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائیں۔ مشرکیوں مکہ تین شانہ روز کے سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں گ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں احرام کھول دیا اور ستر آونٹ جو آپ علیقی ایٹ ہمراہ لائے تھے ان کی قربانی دی۔ انھیں میں ابوجہل کا اونٹ بھی شامل تھا جس کی ناک میں چاندی کی نتھ تھی۔ اس اونٹ کے ذرع کرنے کے وقت مشرکیوں نے برے عیف وغضب کا اظہار کیا۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسراعمرہ عمرہ قضا تھا۔ آپ علیاتے نے اس کے لیے ذی الحلیفہ پراحرام باعدها اور مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ جب عمرے سے فارغ ہوگئے تو آپ علیاتے نے وہاں تین روز قیام فرمایا۔ یہاں حضرت میمونہ جن سے آپ علیاتے نے عمرے سے قبل نکاح فرمایا تھا، اورخلوت نہ فرمائی تھی، خلوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیاتے نے حضرت عثمان بن عفان کومشرکین کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اگرتم اجازت دوتو میں یہاں مزید تین روز قیام کروں مضرت عثمان بن نزاین زوجہ کے ساتھ خلوت کروں۔ مشرکین نے جواب دیا کہ ہمیں آپ علیاتے کے ولیمے کی ضرورت نہیں اور ولیمہ کروں نیز اپنی زوجہ کے ساتھ خلوت کروں۔ مشرکین نے جواب دیا کہ ہمیں آپ علیاتے کے ولیمے کی ضرورت نہیں مقام شرف میں جو کے سے دس کوس کے فاصلے پر ہے اپنے اہل سے خلوت فرمائی۔

آل حفزت صلى الله عليه وسلم كالتيسراعمره، عمرة الجعر اند ب- بير ٨٠ ججرى مين ادا فرمايا - جب مكه فتح بوا، آپ علي

جرانہ تشریف لے گئے وہاں اہل طائف آپ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں احرام باندھا اور مکے میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا فرمایا۔ ماہ ذی قعدہ سے بارہ راتیں باتی تھیں جب آپ علیہ نے رات کوعمرہ ادا فرمایا اور پھر جعر انہ دائیں ہوئے اور ضبح تک جعر انہ میں رہے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔
آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمرہ حج کے ساتھ ادا فرمایا۔

چھٹا شرف۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسائے مبارکہ کے بیان میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد علیقے ہوں، احمد علیقے ہوں، ماحی علیقے ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر کو مثاتا ہے۔ میں حاشر علیقے ہوں کہ میرے بعد مخلوق اٹھ کھڑی ہوگ۔ میں عاقب علیقے ہوں، میرے بعد کوئی نبی نبیس ے۔

دوسری روایت میں ہے، مقصی ہول لیعنی فیصلہ کرنے والا۔ میں نبی رحمت علیقی ہوں اور نبی توبہ علیقی ہوں۔ دوسری روایت میں ہے نبی جنگ جہاد (ہوں)۔

الله تعالی نے اپنی کتاب میں آل حضرت علیقہ کے بینام رکھے۔ بشیر علیقہ، نذیر علیقہ، سراج منیر علیقہ، رؤف علیقہ، روف علیقہ، روف علیقہ، روف علیقہ، مراج منیر علیقہ، سراج منیر علیقہ، بلین علیقہ، مرف علیقہ، مدر علیقہ، عبدالله علیقہ، بلین علیقہ اور فذکور علیقہ۔ تحقیق کہ بہت سے نام بیان کیے گئے ہیں لیکن میں نے اُن میں سے مشہور نام بطور اختصار تحریر کیے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں۔

فات علی متول علی و والے فی متول کا متعلقہ و و الم علیہ یعنی توکل کرنے والے اور نبوت کو کھو لنے اور خم کرنے والے فی کوک (خندہ بیشانی والے) فیال یعنی راوح ت میں جنگ کرنے والے امین علیہ مصطفیٰ علیہ ،رسول علیہ ، نبی الای (مخلوق سے بیشانی والے) فیال یعنی راوح ت میں جنگ کرنے والے بہر حال اُن بہت سے ناموں میں سے چند ذکور ہوئے ہیں بعض ناخواندہ) قاسم علیہ یعنی بھلائی تقلیم کرنے والے بہر حال اُن بہت سے ناموں میں سے چند ذکور ہوئے ہیں بعض مشہور کتابوں میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نام ننانوے بیان کیے گئے ہیں (لیکن) فی الحقیقت ظہور کا ننات اور صورتیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسائے مبارکہ ہیں۔ اس معنی پر مشمل مشہور رباعی ہے: رباعی:

یارے دارم کہ جمم وجال صورتِ اوست چہ جمم وجال صورتِ اوست چہ جمم وچہ جال جملہ جہال صورتِ اوست ہر صورت خوب ومعنی پاکیزہ کاندر نظر تو آید آل صورتِ اوست

ترجمہ: میرامحبوب ایسا ہے کہ جسم وجال اس کی صورت پر ہے۔جسم وجان کیا چیز ہیں تمام جہاں اس کی صورت ہے ( بلکہ ) ہراچھی صورت اور پا کیزہ معنی جو تیرے مشاہدے میں آئے اس کی صورت ہے۔

ساتواں شرف۔آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور ظاہری اوصاف کا ذکر

رسول عليه السلام كا قد مبارك درميانه تھا۔ نه زياده دراز قد تھے اور نه زياده كوتاه قد تھے۔ آپ علي كے دونوں بازوۇس کے درمیان کم فرق تھا۔ آپ عظی کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ کہا گیا ہے کہ آپ عظیمی کا رنگ نہایت چمکیلا تھا نہ بہت زیادہ سفید اور نہ گندم گوں۔ آپ علی علی کے سر کے بال قدرے بل دار تھے۔ جب کہ آپ علی بالوں کو بڑھائے ہوتے تو کان کی لوتک پہنچ جاتے اور جب بالوں کو چھوٹا کرتے تو آ دھے کان تک نہ پہنچے۔ آپ علی ہے کے سراور ریش مبارک میں سفید بال میں بھی ند تھے۔ گردن مبارک ایک تھی جیسی تصور کی گردن ہوتی ہے صفائی میں جاندی جیسی خوب روثن تھی۔ آپ علیہ کا چیرہ مبارک صبیح اور روٹن تھا اور چودھویں کے جاندگی مانند چمکتا تھا۔ آپ علیہ کا وجود مبارک حسن و اعتدال سے معمور تھا۔ آپ علی نہایت ساحب علامت یعنی معجزہ تھے۔خوبصورت اور حسین تھے۔ آ کھ کی پلی نہایت سیاہ تھی اور آ پ علی کی پلیس دراز تھیں۔ آ واز نرم تھی اور آ پ علیہ کی گردن مبارک روش اور چیک دارتھی۔ ریش مبارک کے بال گھنے اور خوب صورت معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے خوش وضع اور قریب سے شیریں معلوم ہوتے تھے آب علی شری کلام تھے۔آپ علیہ کے کلام میں لغویت، جھوٹ اور مفتصول برگز نہ ہوتے تھے۔آپ علیہ کا کلام موتول کی لڑی کی مانند ہوتا تھا جس میں موتی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ عظی کے پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ بھنویں باریک اور کبی تھیں۔ دونوں بھنویں جڑی ہوئی نہ تھیں۔ دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ علی کے مبارک بنی دراز وبلند تھی جس پر نور نمایاں تھا۔ اگر کوئی شخض غور ہے نہ دیکھتا تو آپ صلی الله عليه وسلم كو دراز بني والاستجهتا۔ آپ علي كا عنون رضار مبارك برا براور بموار تھے آپ كے آ كے كے دندان مبارك میں ریخیں تھیں۔ (جڑے ہوئے نہ تھے) آپ عظیم کے سینۂ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیرتھی جیے کوئی شاخ ہو۔ آ پ عصلی کے شکم مبارک اور سینے پر سوائے اس کے کہ جو بیان کیا گیا ہے اور کچھے نہ تھا۔ دونوں بازوؤں (شانول) پر بال تھے۔جسم اطهر گوشت سے بھرا ہوا گھیلا تھا۔ سینۂ مبارک اورشکم برابر تھے۔ سینہ کشادہ تھا۔ بڈیول کے جوڑ اور اعضا مفبوط تھے۔ آپ علی کا بدن چک دارتھا اور کلائیاں درازتھیں۔ ہتھیلی کشادہ تھی۔ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم پر گوشت تھے۔ ہاتھ یاؤں کی انگلیاں بلند (لمبی) تھیں۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تکوے گہرے تھے۔ برابر اور زم تھے۔ دونوں قدم مبارک اس طرح کے تھے کہ اگر

پانی گرایا جاتا تو پانی ذهل جاتا (میل کچیل سے پاک تھے)۔ جب چلتے تو پائے مبارک قوت سے اٹھاتے اور قدم اس طرح رکھتے کہ آگے کو جھک پڑتا۔ آپ سلی اللہ علیہ وہلم آستہ اور نری سے چلتے تھے۔ جب بھی تیز تیز چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی جانب اتر رہ ہیں۔ جب کی شخص یا چیز کو دیکھنا چاہتے تو انچی طرح سے دیکھتے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جیسے چکور یا، کبوتر کا انڈا ہوتا ہے۔ اس مہر کا رنگ جسم اطہر کے رنگ کے موافق تھا اور اس پرتل تھے۔ سینۂ مبارک موتی کی مشل تھا۔ آپ کے پینئے کے خوشبو ایسی تھی جیسی خالص مشک کی خوشبو ہوتی ہے (راوی فرماتے ہیں کہ) میں نے آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے تبل یا بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے اس قدر اوصاف بیان کیے گئے ہوں۔ مصرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے کوئی بالوں والا سرخ لباس یعنی خطط پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دیکھا۔ حضرت انس شے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو چھواتو وہ دیبا اور حربر سے زیادہ فرخ تھی اور کوئی ایسی خوشبونہیں سوتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ فرخشبو دار ہو۔ دیبا اور حربر سے زیادہ فرخ تھی اور کوئی ایسی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ فرخشبو دار ہو۔ دیبا اور حربر سے زیادہ فرخ تی اور کوئی ایسی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے زیادہ فرخشبو دار ہو۔ وسلم سے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے زیادہ فرخشبو دار ہو۔ وسلم کے دور سے تھے۔

امین مصطفی با لخیر یدعو ضوء البدر زائله الظلام

ترجمہ: آپ علی این ہیں، برگزیدہ ہیں اور مخلوق کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ چودھویں کے چاند کی طرح روثن ہیں جوتار کی دور کرتا ہے۔

## آ کھواں شرف۔حضرت صلی الله علیہ وسلم کے معنوی اوصاف کا ذکر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے سوال کیا گیا کہ رسول علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتا کمیں، انھوں نے فرمایا کہ آپ علیہ کہ آپ علیہ کہ آپ علیہ کہ آپ علیہ کہ کہ آپ علیہ کہ انتقام نہیں لیا اور نہ اپنے نفس کے لیے کسی سے ناخوش ہوئے۔ جب یہ ملاحظہ فرماتے کہ کسی نے اپنی بات کی ہے خدانے حرام قرار دیا ہے تو اس سے انتقام لیتے تھے۔ تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ مباور تھے۔

حضرت علیؓ نے بیان کیا کہ جب بھی ہم حالت خوف میں ہوتے تھے تو آپ کی پناہ میں آ جاتے۔سب لوگوں سے زیادہ تنی اورسب سے زیادہ فیاض تھے۔ آپ علیلی نے کسی سے بھی سوال نہیں کیا۔ پھر (حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید) فرمایا کہ آپ علیلی رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی بہ نسبت زیادہ تخی ہوجاتے تھے۔ملکوں سے بے ثمار درہم ودینار آتے تھے، چناں چہ رات ہونے سے پہلے ہی آپ (اللہ کی راہ میں) خرچ فرمادیتے تھے۔ آپ عظیفی صرف ایک سال کے لیے اپنے اہل وعیال کے لیے کچھ رکھ لیتے تھے اور وہ بھی گندم۔ اگر خرما، جو، میدہ یا ای طرح کی چیزیں پاتے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ جو پچھ آتا تھا وہ اپنے نفس کے لیے جمع نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ (وہ خوراک جو) آپ سال مجرکے لیے، اہل وعیال کی کفالت کے بطور رکھتے تھے وہ خوراک سال کے اندر اندرختم نہ ہوجاتی تھی۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم اکثر صاحب اہل وعیال سے کلام میں صادق ترین تھے۔ لوگوں سے زیادہ متحمل اور برد بار تھے۔
آپ علیہ شرم وحیا میں اس سے بڑھ کر تھے جیسے کوئی کنواری لڑکی پردے میں ہوتی ہے۔ اپنی نگاہ مبارک پنجی رکھتے تھے۔ مبارک زمین پر رہتی تھی۔ آپ علیہ کی نظر آسان کی طرف نہیں اٹھتی تھی۔ اگر کسی کود کھتے تو اکثر گوشتہ چتم ہے و کھتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ متواضع تھے۔ ہرکوئی خواہ وہ دولت مند ہو یا مفلس، شریف ہور ذیل، ذی ہوں آ زاد ہو یا غلام ، دعوت دیتا تو آپ علیہ قبول فرمالیت تھے۔ فتح کہ کے دن، حضرت ابو بحر اپنے والد کو قبول اسلام کے لیے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بحرتم نے ایک ضعیف بوڑ سے شخص کو یہاں لانے کی تعلیف دی۔ انھیں گھر میں رہنے دیتے ، میں خود گھر چلا آتا حضرت ابو بحر نے عرض کیا ، محض ان کی بھلائی کے لیے، ان کے باپ اور مال آپ پرفدال ہول زیادہ مناسب یہی ہے کہ بیرآپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں۔

آل حضرت صلی الله علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ زم دل اور رحیم تھے۔ ایک روز آپ عظیفیہ نماز پڑھار ہے تھے۔ آپ علیفیہ نے بچے کے رونے کی آ وازنی، اس کی مال آپ علیفیہ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ علیفیہ نے بچ اور اس کی مال (کے اضطراب) کے خیال سے نماز مختر کر دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آ ل حضرت صلی الله علیه وسلم سب لوگول سے زیادہ صاحب عفت تھے۔ آپ نے اپ دست مبارک سے سی عورت کو نہ چھوا، مگریہ کہ وہ عورت آپ کی مملوک تھی، منکوحہ تھی یا محرم تھی۔

آل حضرت صلی الله علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ عظیم و معظم تھے۔ یہ عظمت و کرامت جسم کی فربھی کی وجہ سے نہ تھی ( بلکہ اپنی ذات میں عظیم تھے ) اگر کسی مجلس میں تشریف فرماہوتے تو ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف نہ دیتے بلکہ اس کے لیے کشادگی بیدا فرماتے اور خود شک جگہ تشریف رکھتے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفعۂ دیکھتا تو اس پر ہیبت طاری ہوجاتی۔ جو شخص آپ سے میل جول رکھتا اور مصاحبت اختیار کرتا اس کے لیے اصحاب رفیق بن جاتے جو لوگوں کو خبر دار کرتے کہ خاموش رہواور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنو اگر آپ علیقے کسی کام کا حکم فرماتے تو اصحاب فورا اس کے تھے کہ خاموش رہواور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنو اگر آپ علیقے کسی کام کا حکم فرماتے تو اصحاب فورا اس کے کہتے کہ خاموش رہواور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنو اگر آپ ابتدا سلام سے کرتے۔

آل حضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا رتبہ بیان کرنے میں حدے تجاوز نہ کروجیے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں حدے بڑھ گئے ہیں۔ بات ای قدر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں چنانچہ میرے لیے عبدہ ورسولہ (اللہ کا

بنده اور رسول) کبو۔

آل حفرت علی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہر معالمے کی خبر گیری اپنے اہل خانہ سے زیادہ کرتے تھے اور فرماتے سے بے شک اللہ تعالی اپنے اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو اپنے بھائیوں سے اس غرض سے ملنے جاتا ہے کہ ان کی خبر گیری اور مدد کرے۔ آپ علی اسحابؓ کے حالات دریافت فرماتے رہتے تھے۔ اگر کوئی بیار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اگر اُن میں سے کوئی موجود نہ ہوتا یعنی سنر میں ہوتا تو اس کے اہل وعیال کی خبر گیری فرماتے۔ ان میں سے اگر کوئی فوت ہوجاتا تو اِنَّا الله وَ اِنَّا اِللهِ وَانَّا اللهِ وَانَاللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهُ وَاللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ و

آن معزت سلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے باغوں میں جو آپ سیانی کی دعوت کرتا تخریف لے جاتے اور کھانا تناول فرماتے۔ آپ سیانی اللہ علیہ وسلم کی عرب کرتے تھے۔ اپنا روئے مبارک کسی کی طرف فرماتے۔ آپ سیانی اردی مبارک کسی کی طرف سے نہ پھیرتے تھے۔ عذر کرنے والے کے عذر کو قبول فرما لیتے۔ آپ سیانی کی نظر مبارک میں، امر فق میں ضعیف وقوی، قریب وابعید کیساں تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے علاحدہ ہوجاتے جو آپ سیانی کے بیچھے چاتا اور فرماتے کہ میری پشت کو ملائکہ کے لیے چھوڑ دو اور اس شخص سے علاحدہ نہ ہوتے جو آپ سیانی کے ساتھ ساتھ ہوتا حالال کہ آپ سیانی سوار کو مانکہ کے لیے چھوڑ دو اور اس شخص سے علاحدہ نہ ہوتے جو آپ سیانی کے ساتھ ساتھ ہوتا حالال کہ آپ سیانی سوار کو مانکہ کے لیے جھوڑ دو اور اس شخص سے علاحدہ نہ ہوتے جو آپ سیانی کہ میری ہوتے واردہ کردہ جگہ تک علاحدہ ہوجاؤ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مجد قبا تخریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریہ ہمراہ تھے۔ آپ سیانی نے نے فرمایا، اے ابو ہریہ ہم کے ساتھ سوار ہونے پر قادر نہ ہو سیکر اللہ علیہ وسلم نے پھر سوار اور کے ساتھ اس ساتھ ہوتا ہوں۔ انھوں نہیں سیانہ اللہ علیہ وسلم دونوں نہیں ہوار ہونے گئے ہوت کی سورسول اللہ علیہ وسلم دونوں نہیں ہوار ہوئے اور فرمایا، اے ابو ہریہ میں ہوت ہوتے آپ سیانی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انگ کے جنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریہ کی مجا آور کی کے لیے سوار ہونے گئے) سورسول اللہ علیہ وسلم کے انہ ہریہ کی مجا آور کی کے لیے سوار ہونے گئے) سورسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انگ کے جنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریہ پھر دونوں زمین پر گر پڑے۔ تیری بار فرمایا، اے ابو ہریہ کیا ہمی صحصیں سوار رو نے شک آپ سیانیہ کو حق دورای کے کہا تھوں کے حقوق کیا ہمی صحصیں سوار کردں۔ انھوں نے عرض کیا ہمرائو ہریہ پھر دونوں زمین پر گر پڑے۔ تیری بار فرمایا، اے ابو ہریہ کیا ہمیں صحصیں سوار کردں۔ انھوں نے عرض کیا ہمرگنہیں میں اس ذات یاک کی قسم کھار کہتا ہوں کہ بے شک آپ سیانیہ کو حق دورای کے کہا تھوں کے حقوق کیا ہمی صحصی کے ساتھ کھرت کے ساتھ کیا گھر دونوں دونوں زمین پر گر پڑے۔ تیری بار فرمایا، اے ابو ہریہ کیا ہمی صحصی کی کردں۔ انھوں نے عرض کیا ہمرگنہیں میں اس ذات یاک کی قسم کھار کہتا ہمائی کیا گھر دونوں دورائی کے دونوں دونوں کردں۔ انھوں کے حک آپ سیانیہ کو تھروں کیا گھر

ل يارو ۲ ـ سور والبقرو، آيت ۱۵۱ ـ

ساتھ بھیجا گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیسری بارآ پ علیہ کوزمین پر گرنے کی زحمت دوں۔

آل حضرت صلی الله علیه وسلم این غلاموں اور کنیزوں پر کھانے یا پہننے کے بارے میں ہر گزیخی نہیں فرماتے تھے (بلکہ)
اپنے خادم کی خدمت فرمادیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی الله عنه کا بیان ہے کہ میں نے آل حضرت صلی الله علیه وسلم کی
وس سال خدمت کی۔ میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ سفر ہویا حضر، میں نے آپ کی اتنی خدمت نہ کی جتنی آپ نے میری
خدمت کی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے بھی میرے کام کے بارے میں نہ فرمایا کہتم نے بیکام اس طرح کیوں کیا اگر مجھے سے
تمامل ہوتا تو بھی بینیں فرمایا کہتم نے بیکام کیوں نہیں کیا۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دورانِ سفر خود بکری (کا ذبحہ) درست فرما لیتے تھے۔ (ایک مرتبہ) ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیا ہے۔ دوسرے نے عرض کیا کہ صاف کرنا میرے ذمے ہے۔ تیسرے نے عرض کیا کہ صاف کرنا میرے ذمے ہے۔ تیسرے نے عرض کیا کہ جلانے کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے تیسرے نے عرض کیا کہ پکانا میرے ذمے ہے۔ پس رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جلانے کی لکڑیاں جمع کرنیں گے)۔ آپ صلی ہے۔ اس پر سب نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ جمع کران کام کے لیے کافی جیں (لکڑیاں بھی جمع کرلیں گے)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیس سے بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کام کے لیے کافی ہولیکن میں سے بات پند نہیں کرتا کہ اس معاطم میں میں تم سے جدا اور ممتاز نظام آؤں، کیوں کہ اللہ تعلیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور لکڑیاں جمع کیں۔ میں خود کوسب سے جدا اور ممتاز نظام کرے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور لکڑیاں جمع کیں۔

ایک مرتبہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ جب منزل پر انزے تو ادائے نماز کے لیے مصلے کی طرف آگے بڑھے۔ ادائے نماز کے بعد فرمایا کہ میں اپنی اونمنی کو جارہ کھلانا چاہتا ہوں۔صحابہؓ نے عرض کی کہ آپ عظیفتے کے اس کام کے لیے ہم کافی ہیں۔ فرمایا اگرتم میں اتنے ہی اور لوگ شامل ہوجا کیں تو اونمنی کو چارہ نہیں کھلا سکتے۔

ایک روز آل حضرت صلی الله علیه وسلم الله عالت میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ کے ساتھ تھجوریں تناول فرمارہ ہے۔
اس اثنا میں حضرت صہیب طاخر خدمت ہوئے۔ انھول نے آشوب چٹم کے سبب اپنی آ کھ کو چھپا رکھا تھا۔ ان کے دل میں خواہش بیدا ہوئی اور انھول نے تھجور کھانا شروع کردیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا، اے صہیب تم مشماس کھارہ ہو حالانکہ آ کھ کے مرض میں مبتلا ہو۔ عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم، میں صرف صحت مند آ کھ کی جانب سے تھجوریں کھار ہا ہوں۔ رسول علیہ السلام نے ان کے اس جواب پر تبسم فرمایا۔

ای طرح ایک روز آپ علی تازہ تازہ مجوری تناول فرمارے تھے کہ حضرت علی حاضر خدمت ہوئے۔ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہونے ک چشم میں مبتلا تھے۔ انھوں نے محجوری کھانا شروع کردیا۔حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تم در دچشم میں مبتلا ہونے کے باوجود مشماس کھارہے ہو۔حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک سے ایک طرف ہٹ گئے حالاں کہ آپ علیت انھیں دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کرکے سات محجوریں ان کے سامنے ڈالیس پھر فرمایا، مستعیں بیسات تھجوری کافی ہیں،ان ہے منتعیں کچھ نقصان ندہوگا جب کہتم طاق عدد تھجوری کھاؤ۔

ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ ی زید (شور بے میں چوری ہوئی روٹی) کی ایک طشتری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفظ بیجی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے شرید کو زمین پر خدمت میں تحفظ بیجی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ نے شرید کو زمین پر بچینک دیا اور طشتری تو شری کو رسینا اور فرمایا، تم نے اپنی مال سے غیرت کی ، تم نے اپنی مال سے غیرت کی ، تم نے اپنی مال سے غیرت کی ۔

ایک مرتبہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ازواج مطبرات سے ہاتیں کررہے تھے۔ ایک ام المومنین نے کہا ہیہ کام،کلام،کلام خرافہ ہے۔ آپ علیہ خص تھا۔ زمانۂ جا ہلیت کلام،کلام خرافہ ہے۔ آپ علیہ خص تھا۔ زمانۂ جا ہلیت میں وہ مدتوں جن کی قید میں رہا پھر جنوں نے اے رہا کردیا، چناں چہ میہ خرافہ تھا جولوگوں سے جنوں کے برے قصے جواس نے وکھے تھے بیان کرتا تھا۔ اس بنا پرلوگ اس کی باتوں کو خرافہ کہنے گئے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مجرؤ مبارکہ میں تشریف لے آتے تو مدت قیام کو تمین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔
ایک حصہ اپ نفس کے لیے اور دوسرا حصہ اپنے اہل بیت کی خبر گیری کے لیے۔ پھراس حصے کو جو آپ اپ نفس کے لیے مقرر فرماتے دوحصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک اپنے لیے اور دوسرا عام لوگوں کے لیے، چنانچہ عام وخاص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یہ آپ علیہ فرماتے کی میرت پاک میں شامل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں بمیشہ روار کھا۔
آ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، اہل فضل کو ان کے دینی فضل کے اندازے کے مطابق پہند اور اختیار فرماتے۔ ان میں سے بعض کی ایک عاجت ہوتی اور بعض کی زیادہ حاجتیں ہوتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہتے۔ ان کے ساتھ نماز پڑھانے میں مشغول ہوتے اور انھیں ہراس بات کی خبر دیتے تھے جو ان کے لائق ہوتی۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شمعیں چاہیے کہ میرا تھم حاضرہ عایب کو پہنچاؤ اور مجھے اس شخص کی ضرورت ے آگاہ کرد جو اپنی ضرورت (مجھ تک پہنچانے) کی طاقت نہیں رکھتا۔ پس بے شک جوشخص بادشاہ کے پاس ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جسے اپنی حاجت (بادشاہ تک) پہنچانے کی طاقت نہیں، اللہ تعالی قیامت میں اس کے دونوں قدم مضبوط کرے گا۔ آپ کی مجلس مبارک میں بھی باتیں ہوتی تھیں۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے محبت فرماتے اور انھیں نا خوش نہ کرتے تھے۔ آپ عَلَیْکُ ہرقوم کے سردار کے جو اس قوم کا حاکم ہوتا تھا، تکریم فرماتے تھے۔ نیک کام کرنے میں جو افضل ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتا۔ جو شخص تمام مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا وہ آپ عَلِیْکُ کی نظر مبارک میں افضل ہوتا۔ جو شخص عام لوگوں کی خم خواری کرتا وہ آپ عَلِیْکُ کے نزدیک بزرگ تر ہوتا۔

آل حضرت صلى الله عليه وسلم جب بينية يا المحة تو الله كا ذكر فرمات تقر جب بهي كسى مجلس مين تشريف لات توجهال

جگدل جاتی و بین تشریف رکھتے اور سحابہ کو بھی ای امری تلقین فرماتے۔ آپ علی اپنے مصاحب کا پوراحق اوا فرماتے سے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ علی کا مصاحب کی دوسرے پر اپنی بر تری کا اظہار کرے۔ آگرکوئی شخص آپ علی ہے گئی کے باس آ کر بیٹھتا تو آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ آنے والاخود نداٹھے اس میں کرے۔ اگرکوئی شخص آپ علیہ اس میں مدین کے باس آ کر بیٹھتا تو آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ آنے والاخود نداٹھ

جائے لیکن اگر بھی ضروری کام ہوتا تو آنے والے کو مطلع کر کے اٹھ جاتے تھے۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت گار یا عورت کو نہیں مارا (بلکہ ) کسی کو بھی سوائے جہاد کے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحی فرماتے تھے اور اے اپنی فضیلت میں ہونا پند نہیں فرماتے تھے (یعنی اس کا ذکر نا پند فرماتے تھے)۔ برائی کے بدلے برائی اختیار نہ فرماتے تھے (بلکہ ) بالکل معاف فرماد ہے۔ بیاروں کی عیادت فرماتے۔ مساکین سے محبت فرماتے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے اور ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے۔ کسی شخص کو مفلسی کے باعث حقیر نہیں جھتے تھے نہ کسی دولت مند سے اس کی دولت مندی کے باعث مرعوب ہوتے تھے۔ نعمت کی خواہ وہ کتنی کئر یم کرتے تھے۔ کسی نعمت کی برائی ظاہر نہ فرماتے۔ اپ پڑوی کی تگہداشت فرماتے اور اپنے مہمان کی تکر یم کرتے تھے۔ اس کے بعث خواہ وہ کتنی تھے۔ اس کے بعث خواہ کے لیے اپنی جا در مبارک بچھاتے تھے۔

(ایک مرتبہ) ایک خاتون جنھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں چنانچہ آئی کی کہ باغ میں میں کے این خشریس کی پنجھیں بنتیں ہیں ہوئیں۔

آپ نے اُن کے لیے اپنی چاور مبارک بچھائی اور خوش آ مدید کہا اور انھیں اپنی چاور شریف پر بٹھایا۔
آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مسکرا کر اور خندہ بیٹانی سے ملتے تھے حالاں کہ غم آ خرت کے خیال سے اکثر غم
زدہ اور متفکر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات شریفہ اللہ تعالیٰ کے کام میں صرف ہوتے تھے یا اُن کاموں میں صرف ہوتے ، جولوگوں اور اپنے اہل وعیال کے لیے کرنا ضروری ہوتے۔ اگر کسی امر میں اللہ کا تھم نہ ہوتا تو آپ علیہ ویزوں میں سے آسان تر چیز کو پند فرماتے تھے۔ اگر آپ طبعاً رہیم نہ ہوتے تو لوگ آپ علیہ کے گرد جمع نہ ہوتے، میں میں ایک اور دور دور دور دیں ہے۔ اگر آپ طبعاً رہیم نہ ہوتے تو لوگ آپ علیہ کے گرد جمع نہ ہوتے، آپ علیہ کے گرد جمع نہ ہوتے، میں سے متابعہ کے گرد جمع نہ ہوتے، آپ علیہ کا گرد جمع نہ ہوتے، میں سے آسان تر چیز کو پند فرماتے تھے۔ اگر آپ طبعاً رہیم نہ ہوتے تو لوگ آپ علیہ کا گرد جمع نہ ہوتے، آپ علیہ کے گرد جمع نہ ہوتے، میں سے آسان تر چیز کو پند فرماتے تھے۔ اگر آپ طبعاً رہیم نہ ہوتے تو لوگ آپ علیہ کے گرد جمع نہ ہوتے ۔ اگر آپ علیہ کے دور دور دور رہے۔

آل حفرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی انجام دیتے تھے۔ اپنے جوتے اور کپڑے خود ہی اٹھاتے تھے۔ گھر کے کامول میں شریک ہوتے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے، اونٹ اور گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے غلام وغیرہ کو اپنے بیچھے بٹھاتے تھے۔ اپنی چادر مبارک کے سرے سے گھوڑے کے منھ کوصاف کر لیتے۔ آپ عبالیہ اپنے عصائے مبارک کوسر ہانہ بنا لیتے اور فر ماتے تھے کہ عصا کوسر ہانہ بنا نا انبیاعلیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحریاں جراتے تھے۔ انبیا میں سے کوئی نبی ایسانہیں گزرا جس نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔

آل حضرت صلی الله علیه وسلم نے ہراس بچے کا جو آپ علی کے خاندان میں پیدا ہوا، عقیقہ ترک نہیں کیا۔ نومولود کی پیدائش کے ساتویں روز آپ علی اس کے سر کے بال منذھواتے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرماتے تھے۔

آپ سلی الله علیہ وسلم نیک کو پند فرماتے تھے اور فال بد کو ٹاپیند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم میں کو کی شخص ایسانہیں ہے جوخود ہی اپنے لیے تکلیف پیدائمیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس تو کل کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اس تکلیف کو دور فرماتا ہے۔

آل حضرت صلی الله علیه وسلم کوکوئی ایسی چیز پیش کی جاتی جوآپ علی کے پیند ہوتی تو آپ علی المحمدلله رب العالمین (الله تعالی کا شکر واحبان ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے) فرماتے اور اگر کوئی ایسی چیز جو آپ علی کی حال (ہر حال میں الله تعالیٰ کا شکر واحبان ہے)۔ جب آپ علی کا الله علی کل حال (ہر حال میں الله تعالیٰ کا شکر واحبان ہے)۔ جب آپ سلی الله علیہ وسلم کے آگے سے کھانا ہٹایا جاتا تو فرماتے: اُلحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی اَطعَمناً وَسَقَاناً وَ آوااَا وَ جَعَلَنا مِنُ الله سلیمین (الله تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، آرام کی جگہ عطا فرمائی اور ہمیں مسلمان (پیدا الله سلیمین (الله تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، آرام کی جگہ عطا فرمائی اور ہمیں مسلمان (پیدا ) کیا)۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ علی ہو راتے، میں الله تعالیٰ کا شکر اوا کرتا ہوں بہت زیادہ شکراس میں پاکیزہ برکت دی گئی، (اپنی ذات ہے) نہ رخصت کیا، نہ بے پرواکیا، اے ہمارے پروردگار۔ پاکھیا لیے اور المحددللہ کیا۔ آبی قوائی آ واز کو پت رکھے اور اپنے چیزہ مبارک کو ہاتھ یا کسی کپڑے ہے اس حصیا لیے اور المحددللہ کہتے۔

آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبلے کی جانب رخ فر ماکر بیٹھتے اور جب مجلس میں تشریف رکھتے تو دونوں دست مبارک دونوں زانوے مبارک پر رکھتے۔ اللہ کا ذکر کشت سے فرماتے اور باتیں کم کرتے تھے۔ لا یعنی باتیں بالکل زبانِ مبارک پر نہ لاتے نماز کو زیادہ طول دیتے، اور خلبہ کو کم فرماتے۔ ایک نشست میں سوبار استعفار کرتے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اقال شب میں نیند فرماتے، پھر نیند سے اٹھ جاتے۔ آخر شب میں نماز ور ادا فرماتے تھے، پھر آرام کے لیے بستر پر تشریف لاتے اور جب اذان کی آواز مع مبارک میں آتی تو بستر سے کھڑے ہوجاتے۔ اگر شسل کی حاجت ہوتی تو عشل فرماتے ورنہ وضو کرکے نماز کے لیے ججر ہم مبارک میں آتی تو بستر سے کھڑے ہوجاتے۔ اگر شسل کی حاجت ہوتی تو عشل فرماتے ورنہ وضو کرکے نماز کے لیے ججر ہم مبارک سے باہر تشریف لے آتے اور مجد میں بحالت قیام نماز ادا فرماتے۔ یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وہ کم جب میرے پاس ہوتے تو اکثر نماز نفل میٹھ کر نماز علی جسرت میں بہ سبب گریہ آب عرف ہونہ ورکھتے تھے۔ دس محرم کو بہت کم روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تھیں گئن دل وی کے انظار میں بیدار رہتا تھا۔ جب نیند فرماتے تو آواز نہ کرتے تھے۔ آگر خواب میں کوئی ایک نیز جس سے خوف بیدا ہوتا تو ھو اللہ لا شوریک لہ کہتے۔ (اللہ وہ جس کا کوئی شریک نہیں)۔

آ ل حفرت صلى الله عليه وسلم ، سوت وقت اپنا دايال باتھ رخسار مبارك كے بنيچ ركھتے اور دعا فرماتے اللَّهُم بانسمِك

اَمُوتُ وَاَحْیٰ (اے میرے رب مجھے حشر کے دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور فرماتے میں تیرے نام کے ساتھ نیند کرتا مول)۔ اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: اَلْحَمدُ لِللهِ الَّذِی اَحْیَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَالِیهِ النشُورِ (الله تعالی کاشکر واحسان ہے کہ ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا۔ اور ای کی طرف لوٹناہے)۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے وہ صاف اور واضح ہوتی تا کہ مصاحب اے یاد کرے اور ہر بات تین بار فرماتے تا کہ سامع آپ علیقی کے کلام کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اپنی زبان مبارک کو دنیا کے ذکر سے خاموش رکھتے تھے۔ آپ علیقی کی گفتگو جامع ہوتی تھی اس میں فضول قتم کا کلام نہ ہوتا، بطور مثال شعر بھی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکراتے رہے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ آپ علیقی مسکرائے ہوں اور آپ علیقی کے دندان مبارک ظاہر ہوئے ہوں۔ آپ علیقی فرندان مبارک ظاہر ہوئے ہوں۔ آپ علیقی فرندان مبارک ظاہر

آل حضرت صلی الله علیه وسلم نے بھی کھانے کی برائی نہیں کی اور نہ عیب بیان کیا۔ اگر خواہش ہوتی تو تناول فرماتے،
خواہش نہ ہوتی تناول نہ فرماتے۔ آپ علی کھانے نے تکے کا سہارا لے کر کھانا تناول نہیں فرمایا نہ خوان پر سجا ہوا کھانا تناول
فرمایا۔ آپ علی مباح چیز کھانے سے انگار نہ فرماتے تھے۔ تھے ہیں آیا ہوا کھانا تناول فرماتے تھے اور اس کے بدلے
میں مجھے نہ کچھ عطا فرماتے تھے۔ آپ علی صدقے کا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کو سوتگھتے بھی نہ تھے۔ جو کھانا
میسر ہوتا تناول فرمالیتے۔ اگر گوشت ہوتا تو گوشت، نان ہوتی تو نان اور شہد میسر ہوتا تو شہد ہی تناول فرماتے۔ اگر دودھ
مہیا کیا جاتا تو اس پر کھایت فرماتے۔ دودھ پینے کے بعدروٹی تناول نہ فرماتے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات
تک (کھانے بینے کا) یہی طریقہ قائم رکھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک جو کی روئی پیٹ بھرنہیں کھائی۔ آپ عظیفہ کے اہل وعیال پر بھی ایک مہینہ بھی دو مہینے ایسے گزر جاتے کہ دولت کدے میں (طعام کے لیے) آگ روثن نہ ہوتی۔ آپ کا کھانا صرف تھجور اور پانی ہوتا۔ آ ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باندھتے تھے، جب کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیفیہ کو زمین کے فزانے عطافر مائے تھے لیکن آپ نے انکار کیا اور قبول نہ فر مایا اور آخرت کو دنیا پر ترجے دی۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کے ہاں اکثر تشریف لاتے تھے اور فرماتے کہ تمہارے پاس بچھ کھانے کو ہے۔ اگر حضرت عائشہ عرض کرتیں کہ پچھ نہیں ہے تو فرماتے البتہ میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ عظیم کی نے ہمیں تحفہ بجھوایا ہے۔آپ علیم نے دریافت فرمایا کیا چیز ہے، انھوں نے عرض کیا کہ حلوہ ہے۔ آپ علیم نے فرمایا، خیر دیر ہوگئ میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے(یعنی بچھ نہیں کھایا) حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ تناول فرما کیجیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ لطيفه ۵۲

وسلم نے سر کے کے ساتھ روٹی تناول فر مائی اور فر مایا کہ خوب ترین کھانا سر کے کے ساتھ روٹی کھانا ہے۔ آپ عظیظت پالتو مرغیوں کا اور سرخاب کا گوشت تناول فر ماتے تھے کہ وہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم بکری کے وست کا گوشت پند فر ماتے تھے۔ آ ں حضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم فر ماتے تھے کہ روغنِ زیتون کھایا کرو اور اپنے سروں بیں ڈالا کرو، کیوں کہ بے شک وہ مبارک درخت کا تیل ہے۔ اشعار:

> یا جاعل السنن النبی شعاره ودثاره متمسکا بحدیثه مستوفیا اخباره

ترجمہ: اے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لباس کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مضبوط

كِرْنَ والے سب لوگ آپ عَلَيْكَ كَى سَنْقِ لَ كُوافْتِيار كرتے ہيں۔ سنن الشريعة خذ بھا متو سما آثارہ

و كذا طريق فاقتبس فى سبلها انواره ترجمه: شريعت كے طريقوں كوآپ عليقة كے آثار كى علامت يقين كراورايے طريقوں پر عمل كركے آپ كنور سے رائے روش كرنے كافائدہ حاصل كر۔

> هو قدوة لک فاتخذونی سنن شعاره قد کان یقری ضیفهٔ یحفظ جاره

ترجمہ: وہ تمھارے پیشوا ہیں کی آپ علیہ کی سنتوں کو اپنا لباس بناؤ۔ بے شک آپ علیہ مہمان کی عزت فرماتے اور اپنے ہمسائے کی تگہداشت کرتے تھے۔

> وتجالس المسكين يوثر قربه وجواره الفق كان دانه مراجب عكان شعا مط

الفقر كان ردانوه والجوع كان شعاره لل

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ان سے قربت اور ہمسائکی پند فرماتے تھے۔ فقر آپ علیلیّے کی چادراور بھوک آپ علیلیّے کامتصل جسم لباس تھا۔

پ میں ہوت ہوت ہوت ہوت کے لیے جوآپ علی ہے۔ ملاقات کرنے حاضر ہوتا تو آپ علی اس کی عزت کرنے کے اس کے عزت کرنے کے لیے اپنی عادر مبارک بچھا دیتے۔

س تصیدے کے نو اشعارص ۴۰ مر مطبوعہ نسخ ) پرنقل کیے گئے ہیں۔ان میں سے جاراو پرنقل کرے ترجمہ کردیا گیا ہے باقی پانچ اشعار کی کتابت میں اس ہے اور گرفت میں نہیں آتے۔آخری دو اشعار کا فاری ترجمہ بھی نہیں کیا گیاہے۔مترجم نے بوجہ نقص کتابت اپنی بجھ کے مطابق ترجمہ کردیا ہے اور

ل متن کے اشعار کو اردوتر جے کے متن میں شامل نہیں کیا ہے۔ یہاں احتیاط کا یمی نقاضہ تھا۔

۴۸۸

ترجمه شعر ۲ - آپ صلی الله علیه وسلم غرور نه فرماتے تھے کہ اینے یا جاہے کو کھینچیں ۔ ط ترجمه شعر ۷۔ بے شک آپ علی این پڑوی کو بہ سبب تواضع سواری پر بٹھا لیتے تھے خواہ وہ ایک سال ہے آپ علی ایک

کا پڑوی ہوتا یا ایک رات اور ایک دن کا پڑوی ہوتا۔

ترجمہ شعر ۸۔ منزل پر بکری کا دودھ خریدا۔ اپنی سنت کے ڈورے میں گرہ لگادی (سنت کومضبوط فرمایا) خواہ وہ عمل برسول کا تھا یا ایک دن رات کا۔

ترجمه شعر ۹ \_منزل پر بکری کا دود ه خریدا \_ دشمن کاحق ادا کیا \_ وه کیے اچھے مہا جریتے جن کی انصار عزت کرتے تھے \_

# نوال شرف-آپ صلی الله علیه وسلم کے معجزات کا بیان

قرآن مجیدآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کاعظیم ترین معجزہ ہے۔ دنیا جہان کے قصیح و بلیغ انسان قرآن مجید کی مثل ( کتاب ) پیش کرنے سے عاجز اور حیران رہے وہ ہی نہیں بلکہ ان جیسے اور لوگ بھی ان کے مدد گار ہوجا کیں تب بھی قرآن کی مثل پیش نہیں کر کتے ۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ساحرانِ زمانہ اس کی سچائی اور ہدایت پر ایمان لائے۔ ان سے سوال

کیا گیا کہ اس کی مثل دس کامل سورتیں بنا کر لائیں لیکن نا کام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات یہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث سلیمان ہے۔ بدایک عالم کا قول ہے جوسال میں ایک باربیت المقدس آتا تھا (اس نے کہا)

بے شک میں جانتا ہوں کہ ملک عرب میں دنیا کا سب سے بڑا عالم مبعوث ہوا ہے۔ اگر تو وہاں جائے تو اُن سے ملاقات كرے گا۔ ان ميں تين خاص باتيں ہيں:

(۱) وہ تخفے کا کھانا تناول فرماتے ہیں۔

(۲) وہ صدقے کا کھانا تناول نہیں فرماتے۔

(٣) ان ك دائيس كنده يرزم باري ك قريب "مهر نبوت" ، ج جوكبوتر ك اندك كي مانند اورجم ك بم رنگ ب

پس میہ باتیں سننے والاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ عظیم کی ذات بابر کات میں مید علامتیں

اُن میں سے معراج میں تشریف لے جانے کے وقت آپ علی کے سینۂ مبارک کا کھولنا ہے۔ ان میں سے بیت المقدس کے بارے میں آپ علیہ کا خبر دینا اور حالات بیان کرنا ہے حالاں کہ آپ علیہ اس وقت مکه معظمہ میں

ا چھے شعر کا صرف مصرع اولی نقل کیا ہے دوسرا مصرع اصل متن میں تحریر ہی نہیں کیا حمیا ۔ شعر نبر ۸ اور ۹ کا مصرع اولی ایک ہی ہے۔ اس سے اصل کتاب میں سبو کتابت کا انداز و کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح شعر 2اور ۸ کا مصرع وانی لفظ انفظ ایک ہے۔ احقر مترجم نے اپنی می ہرکوشش کی کہ کسی کتاب میں

تصیدے کے بیاشعار ل جا کیں لیکن ناکام رہا۔ لاچار از روئے احتیاط ترجمہ کیا ہے جس کے درست ہونے میں مترجم کو احتال ہے۔

ᡐᡐᡐᡐᡐᡐᡐᡐᡐᡐ

تشریف رکھتے تھے۔ ان میں سے واقعہ شق ہے یعنی چاند کا دوکلزے ہوجانا۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک لڑائی کے دن کا فروں کی جماعت پرمٹھی مجر خاک بھینکی پس اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو شکست دی۔ ان میں سے غار کا واقعہ ہے، جب کافروں کی جماعت آپ علیہ کو تلاش کرنے کے لیے نگلی لیکن آپ علیہ کو دیکھنے ہے معدور ربی ۔ ان میں سے یہ ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے دودھ سے خالی دونوں بھنوں پر دست مبارک سے مسح کیا اور دہ دودھ سے بھر گئے۔ آپ علی نے خود دودھ پیا اور حضرت ابو بکر گو بھی پلایا۔ ان میں سے سد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے حق میں دعا فرمائی ( کہ وہ اسلام لے آئیں اور ) اللہ تعالی اسلام کوعزت بخشے۔ ان میں سے حضرت علیؓ ابن ابی طالب کے لیے دعا فرمانا ہے کہ اللہ تعالی انھیں موسم کی گری اور سردی سے محفوظ رکھے۔ ان میں سے بیہ سے کدان ك ليے دعاكى جب انھول نے بے چينى كى شكايت كى - ان ميں سے يد ب كدآ ب صلى الله عليه وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علیؓ کی آنکھ میں ڈالا جب وہ مرض چشم میں مبتلا تھے۔ ان میں سے بیہ ہے کہ حضرت سمرہٌ غزوہ حنین میں زخی ہو گئے تھے ان میں سے بیہ ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عبدالله بن عباس کے حق میں دعا فر مائی یان میں سے حضرت جابرعبداللَّه الله على الله عليه وسلم كى دعاكى برکت سے حضرت جابر کی تھجوروں میں برکت عطافر مائی۔ ان میں سے آ ل حضرت عظیم کا حضرت انس کے لیے درازی عمراور كثرت مال كى دعا فرمانا ب- ان ميس سے بيہ كه آپ عليق سے حطيم (كيم كى ديوار) نے شكايت كى اور آپ اُس وقت منبر پرتشریف فرما تھے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عتبہ بن کعب کے لیے وعا فرمانا ہے۔ ان میں سے آپ عظیم کا سراقہ کے باب میں دعا فرمانا ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ججرت کے وقت آپ علیم کو تلاش کررہا تھا۔ ان میں سی بھی ہے کہ درخت نے دریافت کرنے پر آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ ان میں سے یہ ہے کہ بن عامر کے قبیلے کے ایک افرانی نے کہا ہے بے شک ..... (چزیں آپ علیہ کا علم مانتی تھیں)۔ان میں سے یہ ہے کہ آپ علیق نے دو درختوں کو حکم دیا چنانچہ وہ (ایک جگہ) جمع ہوگئے گھر انھیں واپسی کا حکم دیا تو ایک دوسرے سے الگ

اِمطبوعه ننخ (ص٢٠٦) پرصرف اي قدر تحرير كيا كيا ب-

الإينار

الا معرف شريف كي عربي موارت يدب:

منها ان اعرابيا من بني عامر قال انك تفعل اشيا ذلك ان اداديك.

اس كافارى رجمه جولق كيا كياب يدع:

"وبعض از اليثال اينست كد كى اعراني بوداز قبيلهُ بني عامر كفت برآ مُينه ميكوني چيز بارا"

" چيز بادا" پرترجمة تم كرديا كيا ب-عربي عبارت بحي سيح نبيل ب،اس ليه مترجم في بدرجه جيوري ترجه كوادهورا چيور ديا ب اور قاركين سعدرت خواہ ہے۔ قیای مفہوم قوسین میں درج کردیا گیا ہے۔

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ہوگئے۔ ان میں سے یہ ہے کہ آپ نے انس کو گئے تھم دیا کہ وہ البی حارس رقم اللہ کے باغوں کی جانب جا کیں ان میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرمار ہے تھے، چنال چہ ایک درخت زمین کوشق کرتا ہوا آیا حتی کہ (سایے کے لیے) آپ علیقی معوث ہوئے سلام کرنا ہے۔ ان آپ علیقی معوث ہوئے سلام کرنا ہے۔ ان میں سے خیگ درخت کے بیاس کھڑا رہا۔ ان میں سے خیگ درخت کے سے کا گریہ کرنا ہے جب آپ علیقی خطبہ دے رہے تھے۔ ان میں سنگریزوں کا تسبیح کرنا ہے، ان میں کھانے کا تی میں کہ کھی میں زہر ملایا گیا ہے ا

ان میں سے بہ ہے کہ اونٹوں نے شکایت کی۔ ان میں قیادہ بن نعمان کا چشمہ ہے۔ ان میں بہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چیش گوئی فرمائی۔ ان میں بہ ہے کہ آپ علیات نے امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ ان میں بہ ہے کہ آپ علیات نے خوش کذاب کے مارے جانے کی خبر دی۔ ان میں بہ ہے کہ آپ علیات نے چیز کیا جائے گا۔ ان میں بہ ہے کہ آپ علیات نے کہ اس کے مشرقوں اور کے لیٹے جانے کی خبر دی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے زمین لیٹ دی گئی چنانچہ میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کا مشاہدہ کیا۔ ان میں سے آپ علیات کا ثابت بن قیس کے لیے یہ فرمانا ہے کہ وہ خیروخو بی کے ساتھ زندہ رہیں گے ان میں بہ ہے کہ ابواہب کی بیوی نے آپ علیات ہے ادبی کی تھی چنانچہ سورہ تبت یدا الی الہب نازل ہوئی۔ ان میں بہ ہے کہ ابواہب کی بیوی نے آپ علیات ہے ادبی کی تھی چنانچہ سورہ تبت یدا الی الہب نازل ہوئی۔

ان میں سے بیہ ہے کہ ایک شخص مرتد ہوگیا اور مشرکوں میں شامل ہوگیا۔ ان میں سے بیہ ہے کہ ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا تھا۔ ان میں سے بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے کعبے کے بت سرگلوں ہوگئے۔ ان میں سے بیہ ہے کہ بازن بن المغضومہ بت کی پرستش کرر ہاتھا چنال چہ اس نے آ واز سنی کہ وہ بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے یہ ہے کہ آپ کی جانب اشارہ کررہا تھا۔ ان میں غیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہی وینا ہے۔ ان میں سے بیہ ہے کہ آپ

ل مذكوره بالاعبارات كے علاد ومطبوعہ نسخ كے صفحہ ٣٠٦ پرمندرجہ ذیل عبارتيں فارى ترجے كے بغيرنقل كى كئى جيں:

منها ان طيبه وقعت في شبكة

منها القيا والصالحين هن الابل

هنها اندرادان نجراست بذامات اوسعا

منها امة خبران الطوائف من امتي منها قد له معتملة انه مدة م

منها قوله بعثمان انه سقه

منها قوله لا انصار لكم انكم سمترون بعدي

احقر مترجم نے بعض فاصل دوستوں ہے ان عبارات کے مفہوم کے بارے میں رجوع کیالیکن کسی مفید مطلب نیتیج تک تاپنچ میں ناکام رہا۔ مترجم نے اپنی مجوری کے پیش نظران عبارات کا ترجمہ زیرنظرار دومتن میں نہیں کیا ہے۔

جوری نے بین شران عبارات 8 ترجمہ ر بر عفرار معدد

یہ ال معجزے شریف کی عربی عبارت میہ ہے:

منها امر انسان ان بنطلق الى منحلات ابى حارس وحم الله ليكن قارى ترجيمتين انسان "كے بجائے" انس" ويا گيا ہے۔ مترجم نے اس حكم كو حضرت انس پرمحمول كيا ہے۔ مجرے شريف كے بارے بيس مجى كچومعلوم نيس ہوتا كەكيا وقوع پذر بروا)۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع (ساڑھے تین سر) سے اہل خندق کو کھلایا اور وہ ہزار افراد تھے۔ ان میں یہ ہے کہ بہت قلیل کچھوریں کھلا کیں۔ ان میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ و کچھور لے آئے۔ ان میں سے ہے کہ بے شک ایک قدح دودھ سے اہل صفہ سراب ہوگئے۔ ان میں سے بد ہے کہ بے شک ایک قدح دودھ سے اہل صفہ سراب ہوگئے۔ ان میں سے بد ہے کہ آپ علیا۔ ان میں سے حضرت زینب نے بہت ہی کم ٹرید میں سے کھانا کھایا۔ ان میں سے یہ کہ بے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو سے ای افراد کو یہ ہے کہ بے شک کی بیالہ لایا گیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو سے ای افراد کو کھلایا تیا سے بہ ہے کہ جابر نے کہا، حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے۔ ان میں سے ہے کہ پائی کا پیالہ لایا گیا ہے ان میں سے بہ ہے کہ ایک میں دو تو شے دان والی کا قضیہ ہے۔ ان میں سے یہ جو جنگ تبوک میں واقع ہوا۔ ان میں سے یہ ہے کہ ایک میں صدیبے کہ ایک میں سے یہ ہے کہ ایک میں اللہ علیہ وسلم سے شکایت گی۔ ان میں سے یہ ہے ابوجہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ طلب کی میں سے بہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزوۃ طائف میں تھے۔ ان میں سے یہ ہے کہ ایک عورت بچکو آپ عیا ہے کہ کی خدمت میں لائی تھی۔ ان میں سے یہ ہے کہ ان میں سے تہ کہ ان میں سے تہ کہ ان میں سے دو قبلیت کی خدمت میں لائی تھی۔ ان میں سے تہ کہ ان میں سے تہ کہ ان میں سے تہ کہ ان میں سے دو آپ اورہ کھانا کھانا ہے کہ وفات کی وادراں کا اثر ظاہر ہوا ہے۔

، ان میں سے بیہ ہے کہ ان کے اشکر میں ایک شخص تھا جو کی چیز کو نہ چھوڑتا تھا۔ ان میں سے بیہ ہے کہ جب وہ لوگ خندق میں حاضر ہوئے تو تخنہ پیش کیا۔ ان میں سے بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حجاز کے تاجر ابی رافع سے مقاتلہ کیا جب وہ بلندی سے نیچے آیا۔

حقیقت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معجزات اور روشن دلیلیں بے شار ہیں جن کا اندازہ ناممکن ہے۔

ا په مجزو د دوم ته تحرير کيا گيا ہے۔ ملاحظ قربا کمي مطبوعة نسخاص ٧٠ ٣-سطري ١١١٥ در ١٨ \_

عاس کے بعد مندرجہ ذیل عبارتیں صفحہ ۲۰۰ پر نقل کی گئی ہیں، جن کا ترجہ عبارتوں کے ابہام کے سبب نہیں کیا گیا۔ ان کا فاری ترجہ بھی مطبوعہ نسخے میں نہیں کیا گیا ہے: منبھا اند عصو عصوان یوود اربع مابدة راکب۔ ان میں سے ہی کہ عمرعمران نے چارسوسواروں کا زادراہ دیا۔

منها عن جابربن عبدالله قال صلوةالعصر وليس معناها غيرفضيلت.

ان میں سے بدک معفرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نمازعصر اور اس کے معنی نبیس بغیر فضیلت۔

س اس کے بعد استہا اند انبی یعف فید" ان میں سے بیاک بے شک میں عاقب ہوں کی عبارت کا ترجمہ بسب مہم ہونے کے نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا فاری ترجمہ بھی مطبوعہ کننے میں چھوڑ دیا گیا ہے )۔

مع مطبوعه نفخ ك صفحه ٢٠٨ كي سطر ١١٥٨ رِنقل كيا كيا ب:

<sup>(</sup>اصل عبارت) منهالی سم الطعام مات الذی معد

<sup>(</sup>فاری ترجمہ) وبعض از اں خوردن طعام زہرآ لودیکہ وفات یافت واثر اوظاہر شد۔ اس کا ترجمہ اردو ترجے کے متن میں کردیا گیا ہے اگر کوئی صاحب علم اس روایت کی تحقیق ہے متعلق مطلع فرمائیں تو احتر مترجم بے جدممنون ہوگا۔

آپ عَلِيْكُ پرالله تعالی کی رحت اور سلام ہو۔

#### دسوال شرف-آپ صلی الله علیه وسلم کی از واج کا ذکر

وہ پہلی خاتون جن ہے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، حضرت خدیجہ بنتِ خویلد بن اسد بنی عبدالعزی بن قصی تھیں۔ وہ آپ علیہ کی زوجیت میں رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کومبعوث فرمایا اور وہ آپ علیہ پر اور ہو آپی ایک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کومبعوث فرمایا اور وہ آپ علیہ ہو کہ وہ اپنی ایمان لا کمیں۔ جب حضرت خدیجہ گا آپ علیہ ہو کہ وہ اپنی وفات تک آل حضرت خدیجہ گا جہ کی حیات میں کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے وفات یائی۔

روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام، حضرت عائشہ سے حضرت خدیجہ کی اس قدر اوصاف اور خوبیاں بیان فرماتے تھے کہ انھیں تفصیل سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ آپ علی تھے حضرت خدیجہ کی ثنا کرنے سے نہیں اکتاتے تھے حتی کہ حضرت عائشہ غیرت کے جوش میں آ جاتیں۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھیں جنھیں آپ علیہ نکاح میں لائے۔

حضرت خدیجی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ بنت زمعہ گواپنے نکاح میں لائے۔ یہ نکاح مکہ معظمہ میں ہجرت سے قبل ہوا تھا۔ اس سے قبل حضرت سودہ بنت زمعہ گواپنے نکاح میں تھیں۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معظمہ میں ہجرت سے قبل ہوا تھا۔ اس سے قبل حضرت ساکہ گود سے دکاح میں تھیں۔ آل حضرت ماکشہ کود سے دی اور کہا کہ مجھے مردوں سے رغبت نہیں ہے لیکن میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا شرف جھوڑ نانہیں جاہتی۔

حضرت سودہؓ کے بعد آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ بنت ابو بکر صدیقؓ سے نکاح کیا یہ نکاح مکہ معظمہ میں ججرت سے دوسال قبل ہوا اور بعض کہتے ہیں سات سال قبل ہوا۔ حضرت عائشہؓ نے مدینہ طیبہ ہیں <u>۵۸</u> ججری میں وفات پائی اور بعض کے ہجری کہتے ہیں۔ انھیں بقیع کے قبرستان میں وفن کیا گیا ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریہؓ نے پڑھائی۔ اُن کے علاوہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزو یک نہ تھا۔ ان سے جنین (پیٹ کا بچہ) ساقط ہوا۔

آ ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضصہ ؓ بنت عمرؓ سے نکاح کیا۔ نکاح سے پہلے وہ حنیسؓ بن خلافہ حیسب کے عقد میں تخیس ۔ حضور علی ہے نخیس طلاق دی تھی پس جریل علیہ السلام آ ئے اور ان کی بے حد تعریف کی کہ حق تعالیٰ فرماتے میں کہ ان سے رجوع کریں چناں چہ ایسا ہی کیا۔

آ ل حضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح فرمایا۔ اس سے پہلے وہ عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں اور حبشہ ججرت کر گئی تھیں ۔

آل حضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت ام سلمةً بهند بنت الى اميه سے نكاح فرمايا۔ اس سے پہلے وہ ابومسلمہ كے نكاح

میں تھیں۔ وہ رسول علیہ السلام کی آخری بیبیوں سے تھیں اور سب سے آخری بی بی حضرت میمونہ سے پہلے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام سلمہ بعد کی بیبیوں میں سے بھی تھیں اور از واج مطہرات میں سب سے آخر میں ان کی وفات ہو گی۔

آ ل حضرت صلی الله علیه وسلم نے زینب بنت جمش سے نکاح فر مایا۔ وہ لیعنی حضرت زینب حضور علیہ السلام کی چھوپھی کی دختر تھیں جن کا نام امیمہ تھا۔ حضرت زینب حضور علیہ السلام کے غلام زید مین حارث کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زید میں کی دختر تھیں جا تھیں طلاق دی جس کے بعد خدائے تعالی نے آسمان میں اُن کا نکاح حضور صلی الله علیہ وسلم سے کیا۔ سیح روایت میں

ے ہیں عمال رس سے جد عدامے عمال کے ہمائی میں ہوں سے مور میں معد علیہ وہ سے بیاری روہ ہیں۔ ہے کہ حضرت زینب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از وان کے سے کہتی تھیں کہ آپ کے والدوں نے آپ کا عقد کیا ہے لیکن میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسان کے اوپر کیا ہے۔ حضرت زینب نے لالہ جمری میں مدینہ طیبہ میں وفات یائی۔

آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جو پریٹر بنت الحارث سے نکاح فرمایا جوغزوۂ بنی مصطلق کے مال غنیمت میں عاصل ہوئی تھیں۔

آ ل حضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت صفیہ "بنت جی سے نکاح فر مایا۔ یہ بی بی ہے۔ ججری کے غزوہ نجیبر میں بطور اونڈی حاصل ہوئی تھیں۔حضور علیہ السلام نے انھیں اپنے لیے منتخب فر مایا اور انھیں آ زاد کیا۔ یبی آ زادی ان کا مہر تھا۔ (اس سے قبل) وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجیت میں تھیں۔ (نکاح کے وقت) چھتیں سال کی تھیں،بعض کہتے ہیں پچاس سال کی تھیں۔

آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت میمونڈ بنت حارث سے نکاح فرمایا۔ یہ بی بی خالد بن ولیڈ کی خالہ تھیں یا حضرت عبدالله بن عباسؓ نے موضع سرف میں نکاح پڑھایا۔ اس موضع کی بنیاد رایاد نے رکھی تھی۔ ان کی (حضرت میمونڈ کی) وفات موضع سرف میں ہوئی اور بہیں دفن کی گئیں۔ از واج مطہرات میں سے جس کا سب سے آخر میں انتقال ہوا وہ یہی

ربات موں سرت میں اول اور میں اول میں میں ارواق میں اور ان میں ہے۔ ان مان سب سے اس میں انتقال فرمایا۔ بی بی تقیس - میہ پہلے سیرہ المعابری کی زوجیت میں تقیس ۔ حضرت میمونڈ نے سالہ ججری میں انتقال فرمایا۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِن ( مذکورہ ) بیبیوں سے حضرت خدیجہ گی وفات کے بعد زکاح کیا تھا آل حضرت صلی

الله عليه وسلم نے حضرت زينبٌ بنت خزيمہ ہے انکاح فرمايا، مساكين كوكثرت سے كھانا كھلانے كے باعث انھيں ام المساكين الله عليه وسلم نے حضرت زينبٌ بنت خزيمہ ہے فكاح فرمايا، مساكين كوكثرت سے كھانا كھلانے كے باعث انھيں ام المساكين

ال عبارت كي بعد مطبوعه شخ (ص ٣٠٩) من بيعبارت ب\_

<sup>&#</sup>x27;' وعبدالله بن عباس کے نکاح اور موضع سرف، و بنا کرد آل موضع را رایا دو مرد و درو و فن کرد یہ ووی آخرین از داج وآخرین کسی که مرد و از بیثاں بود یہ'' دور

ال عبارت کے پہلے جملے میں ایجام بے لفظی ترجمہ یہ وگا:

<sup>&</sup>quot;اورعبدالله بن عباس كه فكاح ان كوموضع سرف مين"

سمی فعل کے شامل جملہ نہ ہونے کی وجہ سے عبارت مبہم ہوگئ ہے۔ شاید مرادیہ ہو کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے نکاح پڑھایا۔ واللہ اعلم ہبر حال یہاں قیاسی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس عبارت کا دوسرا پہلویہ ہے کہ ام الموشین حضرت میمونڈ کی وفات تمام امہات ٹے کے آخر میں بتائی گئی ہے، جب کہ حضرت ام سکر ڈ سے متعلق بھی اس صفحے پر بحی تحریر کیا گیا ہے، ملاحظہ ہوسطر 10ور 1-

لطيفه ۵۲

کہا جاتا ہے۔حضور علیہ السلام سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت زینب ٔعبداللہ بن جحش کے عقد میں تھیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طفیل بن الحرث کے نکاح میں تھیں۔

آل حفزت صلى الله عليه وسلم نے فاطمہ بنت ضحاك، اساف بمشيرہ دحية الكلمي ، اور اسا بنت كعب الجونية عمر بن زيد ہے

نکاح کیا اور بی کلب ثم بی الوحید کی ایک خاتون سے نکاح کیا لیکن ہم بستری سے قبل انھیں طلاق دے دی۔عفا کی ایک

خاتون سے نکاح فرمایا۔ جب اُن خاتون نے کپڑے اتارے تو ان کے جسم پرسفید داغ (برص کے داغ) ظاہر ہوئے۔

آپ علی نے فرمایاتم اینے گھر والوں کے باس چلی جاؤ۔ تہیمہ کی ایک عورت سے نکاح فرمایا، جب اس کے ساتھ داخل ہوئے تو اس نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ ہے آپ علیہ ہے پناہ مانگتی ہوں پس آپ علیہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے منع

فرمادیاتم اینے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ آپ علیہ غالیہ بنت طنبیان سے نکاح فرمایا پھر بعد میں طلاق دے دی۔

آپ علیقہ نے بنت الصلت سے نکاح فرمایالیکن وہ آنے سے پہلے انقال کر گئیں۔ آپ علیقہ نے ملکیہ ایکشیہ سے نکاح فرمایا، جب داخل ہوئے تو فرمایا اپنے نفس کو بہہ کر۔عرض کیا کہ میں اپنے نفس کو بہہ کرتی ہوں۔ آپ عرف نے ایک مرمرہ

عورت (نازک عورت) کے باس پیغام بھیجا۔ اس کے والدنے کہا کہ اس کے جسم پر برص کے داغ ہیں، حالال کہ اس کے جم پر برص کے داغ نہ تھے چنال چہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک فرمایا۔ وہ عورت واقعی مبروص ہوگئی۔

آپ علیقہ نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، پس کہا گیا کہ وہ بھی مریض نہیں ہوئی۔ آپ علیقہ نے فرمایایہ عورت خدا كے نزديك كچے بھى نبيں ہے، چنال چرآپ عليہ نے اس سے نكاح كا ارادہ ترك فرماليا۔ بيان كيا كيا ہے كدبے شك

آپ علی نے اُن خاتون سے نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد جب اُن کے والد نے یہ بات کبی تو آپ علی نے انھیں طلاق

دے دی اور ہم بستر نہ ہوئے۔ بیرواقعہ ابومعتبہ نے کتاب'' شرف النبو ق'' میں بیان کیا ہے۔

ب شک نبی صلی الله علیه وسلم کی اکیس (٢١) از واج تھیں، ان میں سے چھ کو آپ علی نے طلاق دی اور یا نج

(۵) نے آپ علی کی حیات مبارکہ میں وفات یائی۔ آپ علی نے اپنی وفات کے بعد گیارہ(۱۱)ازواج چھوڑیں۔ آ ل حضرت صلى الله عليه وسلم نے ہرايك بل بى كوان كے مهر ميں پانچ پانچ سو درم عطا فرمائے تھے۔ جو پچھ كہا گيا ہے يبي سيج

تر ب سوائے حضرت صفیہ کے پس ان کو آ زاد کرنا ہی بے شک ان کا مہر تھا۔ ان کے بارے میں مہر ادا کرنے کی کوئی روایت نہیں کی گئی۔ ان کے علاوہ حضرت ام حبیبہ کا مہر نجاشی نے ادا کیا۔

گیار ہواں شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادوں کا ذکر

حضرت خدیجہ ﷺ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے قبل اسلام پیدا ہوئے اور بعد اسلام حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت'' ابو القاسم ﷺ'' ہوئی۔ پھرعبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

'' طیب وطاہر ہوا۔ بعض روانیوں میں آیا ہے کہ طیب اور طاہر دوصاحبز ادے ہیں۔ ان کے بعد حضرت زینبؓ، حضرت رقیۃً حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہؓ پیدا ہو کمیں۔

محر بن اسحاق ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادی قبل اسلام پیدا ہوئی اور صاحب زاد ہے بھی قبل اسلام پیدا ہوئے اور قبل اسلام ہی بحالت شیر خوارگی وفات پائی۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت قاسم کا انتقال بعمر دوسال ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت قاسم کا انتقال اس عمر میں ہوا کہ سواری پر سوار ہوجاتے تھے ( یعنی می تمیز کو پہنچ گئے تھے ) لیکن صاحبز ادیوں نے اسلام کا زبانہ پایا۔ انھوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہجرت کی۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں سوائے حضرت عبداللہ کے زبانۂ جا ہلیت میں پیدا ہوئیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں سوائے حضرت عبداللہ کے زبانۂ جا ہلیت میں پیدا ہوئیں۔ سب سے بڑی حساحبز ادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینہ بھی ہے کہ سب سے بڑی صاحبز ادی حضرت رقیہ تھیں گھر حضرت رقیہ تھیں گھر حضرت رقیہ تھیں گھر حضرت رقیہ تھیں گھر حضرت والے میں سب سے بڑی صاحبز ادی حضرت رقیہ تھیں گھر حضرت رقیہ تھیں۔ کہ سب سے بڑی صاحبز ادی حضرت رقیہ تھیں گھر حضرت رقیہ تھیں۔ کہ سب سے بڑی صاحبز ادی حضرت رقیہ تھیں۔ کہ سب سے بڑی صاحبز ادی حضرت رقیہ تھیں۔ کہ سب سے بڑی صاحبز ادی حضرت رقیہ تھیں۔ کہ حضرت فاطمہ میں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ شب سے جھوٹی صاحبز ادی تھیں۔

ر بہت اولادیں حضرت خدیج ی بطن ہے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں اور مدینہ طیبہ میں آپ علی کی کنر ماریہ قبطیہ ی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئی اور مدینہ طیبہ میں آپ علی کے دفالت کے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور آپ علی کے ساتھ ستر راتیں گزار کر وفات پائی۔ ایک روایت میں ہے کہ وفالت کے وقت سات مہینے کے تھے۔ بعض روایتوں میں اٹھارہ مہینے عمر بتائی گئی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وہلم کی تمام اولادوں میں سوائے حضرت فاطمہ کے سب نے آپ علی کی حیات مبارکہ میں وفات پائی۔ حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کی وفات کے حسام اور معلم میں موا

#### بارهواں شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزاد بوں کا ذکر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جارصا جبزادیاں تھیں۔ایک حضرت زینٹ جن کا نکاح ابوالعاص بن رہے ہے ہوا۔ ابوالعاص گری والدہ ہالہ بنت خویلد تھیں اور وہ اہل مکہ میں شار ہوتے تھے۔ ان کا اکثر مال تجارت اور امانت میں لگار ہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو کفار مکہ ابوالعاص کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو ہم تمہارا نکاح اس عورت سے کردیں گے جسے تم پہند کردگے۔

ابوالعاص یے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو ہر گرز طلاق نہیں دوں گا اور مجھے یہ بات بھی پیندنہیں ہے کہ قریش کی کوئی عورت میری بیوی سے افضل ہو۔

حضرت عائشہ ﷺ روایت ہے کہ حضرت زینب اور ابوالعاص میں علاحدگی کی سبب اسلام تھا، جب حضرت زینب اسلام لائیں۔ بے شک رسول صلی الله علیہ وسلم دونوں کے درمیان علاحدگی کے سلسلے میں قادر نہ تھے، آپ علیق کے میں مغلوب تھے۔ جب مسلمانوں نے ابو العاصؓ کو گرفتار کیا تو انھوں نے ابو العاصؓ کی گرفتاری کی خبر بھیجی اور کہا کہ اگر فدیہ ادا کردیں تو ہم انھیں رہا کردیں گے، چنانچہ حضرت زینبؓ اپنے حجرے سے ٹکلیں اور اپنا سر نکال کر فر مایا، اے لوگو! میں زینب بنت رسول الشصلی الشدعلیہ وسلم ہوں، البنتہ میں نے ابو العاصؓ کو پناہ دی۔ پس جب رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کو فراغت حاصل ہو کی تو آپ عظیمے نے فرمایا، اے لوگو! سنوایک ادنیٰ مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے۔

محر بن شعیب نے اپنی صاحبزادی حفرت زینب مسلی الله علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حفرت زینب کو شخم براور نئے نکاح کے ساتھ ابوالعاص کو لوٹا دی۔ حضرت ابوالعاص کے حضرت زینب کے ایک لڑکا پیدا ہوا، جن کا نام علی تھا۔ انھوں نے کم عمری میں وفات پائی۔ پھر حضرت زینب سے امامہ پیدا ہو کیں۔ حضورصلی الله علیہ وسلم (فرط محبت نام علی تھا۔ انھوں نے کم عمری میں وفات پائی۔ پھر حضرت زینب سے امامہ پیدا ہو کی ۔ حضورت فاطمہ کی وفات کے سے ) انھیں نماز میں اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ حضرت امامہ زندہ رہیں۔ حضرت علی نے ان سے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد نکاح کیا۔ یہ حضرت علی کی شہادت کے بعد امامہ نے مغیرہ بن زید سے بعد نکاح کیا اور اُن بی کی زوجیت میں امامہ کا انتقال ہوا۔

آ ل حضرت صلی الله علیه وسلم کی صاحبزاد یول میں ایک حضرت فاطمۃ تھیں۔حضور علیہ السلام نے زمانۃ اسلام میں ان کا نکاح حضرت علیؓ سے کیا۔ ان کے بطن سے حضرت حسنؓ، حسینؓ اور محسنؓ پیدا ہوئے۔محسنؓ نے کم سنی میں وفات پائی۔حضرت فاطمۃؓ کے بطن سے صاحبزاد یول میں حضرت رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔حضرت رقیہؓ کا انتقال بلوغت سے پہلے ہوا۔ زینبؓ سے عبداللہ بن جعفر نے نکاح کیا۔ زینبؓ نے ان ہی کے ہاں وفات پائی۔حضرت زینب سے علی بن عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے۔

حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر بن الخطاب نے نکاح کیا۔ ان سے زید بن عمر پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد اُن سے وف بن جعفر نے انتقال کیا۔ پھر حضرت بعد اُن سے عوف بن جعفر نے انتقال کیا۔ پھر حضرت ام کلثوم سے محمد بن جعفر نے نکاح کیا، ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئیں۔ محمد بن جعفر کی وفات کے بعد ام کلثوم سے عبداللہ بن جعفر نے نکاح کیا، ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی۔ حضرت ام کلثوم کی وفات عبداللہ بن جعفر کے ہاں ہوئی۔ عبداللہ بن جعفر کے ہاں ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن جعفر کے ہاں ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن جعفر کی وفات ام کلثوم سے پہلے ہوئی تھی۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں ایک حضرت رقیہ تھیں۔ اُن سے حضرت عثان بن عفان نے نکاح کیا۔ اُن سے عبداللہ پیدا ہوئے اور حضرت عثان کی کنیت ابوعبداللہ ہوئی۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی کنیت ابوعمر کی۔ کیا۔ اُن سے عبداللہ پیدا ہوئے اور حضرت مقان کی کنیت ابولہب سے ہوا تھاعقبہ بن ابولہب نے حضرت رقیہ سے حضرت عثان سے نکاح ہونے سے قبل حضرت رقیہ کا نکاح عقبہ بن ابولہب سے ہوا تھاعقبہ بن ابولہب نے حضرت رقیہ کیا اسلام کی بعثت ہوئی، چنانچہ جس وقت سورہ تبت یدا ابی لصب نازل ہوئی اس وقت علاحدگی اختیار کی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، چنانچہ جس وقت سورہ تبت یدا ابی لصب نازل ہوئی

<sup>۔</sup> ایبال مطبوعہ نننے کے صفحہ ۱۱ ساپر عربی عبارت اور اس کے فاری ترجے میں'' عباس'' تحریر کیا گیا ہے جس کا کوئی قرید نہیں ہے۔ بیہ حضرت ابوالعاص تھے جنمیں صفرت زینٹ نے پناو دی۔

اور حضرت رقید ایمان لائیں تو ابولہب کی بیوی نے جس کا نام ام جمیل اور لقب جمالة الحطب تھا اپنے بیٹے کو طلاق دین بر مجبور کیا اور کہا کہ رقید آبمارے خاندان کے دین سے پھر گئی ہے، چنا نچہ عقبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دی اور حضرت عثان بن عفان نے ان سے نکاح کرلیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بید نکاح زمانۂ جاہلیت میں ہوا تھا۔ حضرت عثان نے حضرت رقید کے ساتھ حبشہ جمرت کی تھی۔ حضرت رقید کی وفات مین اس روز ہوئی جب حضرت زید بن حارث غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خوش خبری سنانے کے لیے مدینے آئے۔ اس وقت حضرت عثان حضرت رقید کی تجہیز و تکفین کے انتظام مسلمانوں کی فتح کی خوش خبری سنانے کے لیے مدینے آئے۔ اس وقت حضرت عثان خودہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے (لیکن) رسول اللہ صلی میں مصروف تھے۔ حضرت رقید کی بیاری کے سبب حضرت عثان خودہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے (لیکن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں مالی غذیمت میں سے حصہ عطافر مایا۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ بے شک آ ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیس مالی غذیمت میں سے حصہ عطافر مایا۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ بے شک آ ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگیں صاحبزادی حضرت رقید کی موت پر تعزیت کی اور فر مایا، الحمد للہ اور انھیں وفن کیا۔

آل حفرت سلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں ایک ام کلثوم تھیں۔ حضرت رقید کی وفات کے بعد حضرت عثان فی ان سے نکاح کیا۔ اس سے قبل ان کا نکاح عقبہ کے بھائی عتبہ بن ابولہب سے ہوا تھا، چنال چہ جب قبت یدا اہی لھب نازل ہوئی تو ابولہب نے کہا، جب تک تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹیوں کوطلاق نہیں دیتے میرا سرتمھارے دو سروں پر حرام ہے۔ چنانچہ ابولہب کے بیٹول نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کوطلاق دے دی اور دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ ہم نشین نہیں گی۔ جس وقت عتبہ نے حضرت ام کلثوم سے علاحدگی اختیار کی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا اور بولا میں نے آ ب عظیمہ کے دین سے انکار کیا اور آ پ علیمہ کی صاحبزادی سے خود کو علاحدہ کرلیا نیز جبیٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھاڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خبر دار! میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ اپنے کتوں میں سے اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھاڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خبر دار! میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ اپنے کتوں میں سے اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھاڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خبر دار! میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ اپنے کتوں میں سے اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھاڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خبر دار! میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کوتم پر غالب کرد ہے۔

(ال کے بعد) عتبہ بن ابولہب نے تجارت کی غرض سے قریش کے قافلے کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ دورانِ سفر ملک شام میں ایک جگہ جے" زورا'' کہتے تھے پڑاؤ کیا۔ رات ہوچکی تھی۔ ایک شیر نے قافلے کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ عتبہ (اس صورت حال سے خوف زدہ ہوا اور) بولا۔ اس کی ماں ہلاک ہو۔ یہ شیر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعا ہے گھس آیا ہے۔ پس ابن ابو کمیٹ کہال ہے وہ محم میں ہول۔ ابولہب نے پکارا، اے گردہ قریش اس رات ہماری مدد کرو، مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بد دعا کا اندیشہ ہے (قریش نے کئی تدبیریں کیس) پہلے اونوں کو (قافلے کے ہماری مدد کرو، مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بد دعا کا اندیشہ ہے (قریش نے کئی تدبیریں کیس) پہلے اونوں کو (قافلے کے ہماری مدد کرو، مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بد دعا کا اندیشہ ہے (قریش نے کئی تدبیریں کیس) پہلے اونوں کو (قافلے کے جب حفاظت کرنے والے سوگئے اور عتبہ ان کے درمیان محوضوا بھا تو شیر آیا اور عتبہ کو تلاش کرلیا، اس کے سرکوا ہے جڑوں میں دہا کر جسم سے علا صدہ کردیا۔

حضرت عثانؓ سے حضرت ام کلثومؓ کے ہاں کوئی اولا دنہیں ہوئی (لیکن) پیروایت بھی ہے کہ اولا دہوئی تھی لیکن زندہ

نہ رہی اور نہ حضرت عثان ہے حضرت رقید کے ہاں کوئی اولاد ہوئی۔ حضرت ام کلوُم ہے حضرت عثان ہے گھر میں شعبان اللہ علیہ واللہ حضرت ام کلوُم ہی عثان ہے کرتا۔ محمد بن عبدالرحمٰن کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللم حضرت ام کلوُم ہی قبر پرتشریف فرما ہوئے ، آپ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ فرمایا نیے آؤ۔

# تیر هوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں اور پھو پیوں کا ذکر

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عبدالمطلب كى اولاد ہے گيارہ بچا تھے۔ اُن ميں ہے ايک حارث تھے۔ ان كے نام كى بنا پر حضرت عبدالمطلب كى كنيت ابو حارث تھى يا غالبًا اس وجہ ہے كہ حارث سب ہے بڑے بیغے تھے۔ ان كى اولاد اور اولاد كى اولاد ميں ہے ايک ابوسفيانً بن حارث كى اولاد ميں ہے ايک ابوسفيانً بن حارث كى اولاد ميں ہے ايک ابوسفيانً بن حارث تھے جو فتح كمہ كے روز اسلام لائے۔ ابوسفيان غزوہ حنين ميں موجود تھے۔ نبى صلى الله عليه وسلم نے ان كوت ميں فرمايا، ابو سفيانً جو انانِ جنت كے سردار ہيں اور اپ ہي ہے كھے نہ چھوڑا گئن ميں ايک نوفل بن حارث تھے، جنبوں نے ہجرت كى اور خندت كے سردار ہيں اور اپ ہي كھے نہ چھوڑا گئن ميں ايک نوفل بن حارث تھے، جنبوں الله عليه وسلم خندت كے روز اسلام لائے۔ نوفل بن حارث صاحب اولاد تھے، ان ميں ايک عبدالشمس تھے جن كا نام نبى صلى الله عليه وسلم نے عبدالله ركھا تھا۔ ان كى اولاد ملک شام ميں آباد ہوئى۔

(عبدالمطلب كے بيٹوں ميں) ايك فتم تفاجس نے چھوٹى عمر ميں وفات پائى۔ وہ حارث كے مال جائے بھائى تھے ايك ( عبدالمطلب كے بيٹوں ميں) ايك فتم تفاجس نے چھوٹى عمر ميں وفات پائى۔ وہ حارث كے مال جائے بھائى تھے ايک ( پيلے ) زبير تھے۔ ان كا شارشر فائے قريش ميں ہوتا تھا۔ ان كے فرزندعبدالله بن زبير ميں سات بہادروں كے برابر طاقت قدم رہے اور جنگ ميں بمقام اجنا دين شہيد ہوئے۔ روايت ہے كہ عبدالله بن زبير ميں سات بہادروں كے برابر طاقت مقى۔ بے شك انھوں نے كفار كوئل كيا اور كافروں نے انھيں قل كيا۔ صبناعہ بنت زبير صحابيتھيں اور ام الحكم بنت زبير نے نبير نے بير سے ان سائل اللہ عليہ وسلم سے روايت كى ہے۔

ایک حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلب تھے، جنھیں اسد اللہ اور اسد الرسول اللہ کا لقب ملا۔ حضرت حمزہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ وہ قدیم الاسلام تھے (یعنی ابتدا ہی میں اسلام لے آئے تھے ) انھوں نے مدینۂ طیبہ ہجرت

ا مطبو ننخ کے صفحہ ۱۳ سطر ۱۰ میں بیرعبارت ہے،'' ولم یعقب وٹوفل بن الحارث باجرواسلم'' ۔ غالبًا یباں'' لم'' سہو کتابت ہے جس سے ستنبط ہوتا ہے کہ ابوسفیانؓ نے کوئی اولا و نہ چھوڑی اولا و نہ چھوڑی یا حارث بن عبد المطلب نے کوئی اولا و نہیں چھوڑی ۔ دوٹوں با تیں بی صحیح نہیں میں۔ یباں غالبًا مراد بیہ کے ابوسفیانؓ نے اولا و چھوڑی ۔ لم ( نہیں ) سہوا تحریر ہوگیا ہے۔ واللہ اعلم ۔ مترجم نے مطبوعہ متن کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

فر مائی۔ جنگ بدراور جنگ احد میں شریک ہوئے اور غزوہُ احد میں شہید ہوئے۔

ان میں سے ایک ابوالفضل عبائ تھے۔ ان کا اسلام پختہ تھا اور انھوں نے (غزوۃ بدر کے بعد قبول اسلام کرکے)
مدینے میں ججرت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے من وسال میں بڑے تھے۔ ان کے ایک فرزند کا نام فضل تھا یہ
سب بیٹوں سے بڑے تھے اور ان کے نام پر حضرت عبائ کی کنیت ابوالفضل تھی۔ عبداللہ، عبیداللہ اور تھم یہ تین بھی ان
کے بیٹے تھے۔ سب کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کہ کے دن حضرت عبائ کو زمزم
پلانے کی خدمت پر مامور کیا ان کی وفات مدینے میں حضرت عثان کے زمانہ خلافت میں سے ججری میں ہوئی۔ آخری

ان میں ایک ابوطالب سے جن کا نام عبد مناف تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ اور عاتکہ کے جنھوں نے واقعہ بدرخواب میں دیکھا تھا مال جائے بھائی تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت عمروتھا۔ ابوطالب نے حالت کفر میں انتقال کیا عقبل، جعفر اور علی رضی اللہ عنہم اور ام ہانی ابوطالب کی اولاد تھے اور صحبت سے مشرف ہوئے۔ ام ہانی کا نام فاختہ تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندتھا۔ ایک جماعت نے ان کی اولاد کا ذکر کیا ہے۔

اس طرح (ایک چپا) ابولہب تھا۔ اس کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ خوبصورت ہونے کی وجہ سے (عبدالمطلب نے) اس کی کنیت ابولہب کھی۔ عتب اس کے فرزند تھے۔ معتب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں تھے اور انھیں حصہ دیا۔ ان کے لیے صحبت کا شرف بھی ہے۔ عتبہ کوزورا کے مقام پر جوشام میں ہے شیر نے ماردیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے کفر کے سبب دعا کی تھی۔

ان میں سے ایک عبدالکعبہ ہے جس کا نام مغیرہ تھا۔

ان میں ہے ایک<sup>ٹے ح</sup>رار تھا جو حضرت عباسؓ کا ماں جایا بھائی تھا۔ ماں کا نام عراق تھا<sup>ہیں</sup> بیہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ قوم قریش میں غیرت مند تھا۔

### نبی صلی الله علیه وسلم کی چھ پھو پیاں تھیں

اُن میں سے ایک صفیہ بنت عبدالمطلب تھیں۔ وہ اسلام لائمیں اور انھوں نے ہجرت کی تھی۔ وہ حضرت زبیر بن عوام کی والدہ تھیں اور انھوں نے مدینۂ طیب میں بعہد خلافت حضرت عمرؓ بن خطاب وفات پائی۔ وہ حضرت حمزہؓ کی ماں جائی

ا مطبوعد لنخ کے صفح ۱۵ مرا کا او ملک لحن وجدا انقل کیا حمیا ہے۔" ابو ملک اسبو کتابت ہے۔

عاس كانام اضرار بحى ب- المعارف تصنيف ابو محرعبد الله بن مسلم بن قتيد بركرا في ١٣٩١ ه صص ٥٦١ - ٥٦٢ -

ساس کا نام نتیار بھی ہے۔ایشا۔

بہن تھیں۔

اُن میں ایک عا تکہ تھیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ اسلام لائی تھیں اور انھوں نے واقعہ بررخواب میں دیکھا تھا ان کا نکاح
البی امیہ ہے ہوا تھا۔ اس نکاح سے عبداللہ پیدا ہوئے جو اسلام لائے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے مشرف ہوئے۔
ان میں افریستہ الکبری اری تھیں۔ ان کا نکاح عمر بن وہب سے ہوا۔ ان سے ایک فرزند عمر و پیدا ہوئے یہ سب سے
پہلے بجرت کرنے والوں میں سے تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ یہ بمقام اجنادین شہید ہوئے۔ ان میں سے آ منظ پہلے بجرت کرنے والوں میں سے تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ یہ بمقام اجنادین شہید ہوئے۔ ان میں اور تا تھی اور جنگ ان سے عبداللہ پیدا ہوئے جو غردو ہ احد میں شہید ہوئے۔ لیکن احمد الاگئی میں عبداللہ تعلیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ ان سب کو شرف صحبت شاعر تھا اور اس کا نام عبداللہ تھا۔ اور (جش کی بیٹی) زینٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ ان سب کو شرف صحبت طاصل ہوا۔ عبیداللہ بن جش اسلام لائے تھے پھر عیسائی ہوگے اور سرز مین جش میں کفری حالت میں وفات پائی ہے حاصل ہوا۔ عبیداللہ بن جش اسلام لائے تھے پھر عیسائی ہوگے اور سرز مین جش میں کفری حالت میں وفات پائی ہے۔

برہ سے عبدالا سد ابورہم بن العربی نے نکاح کیا، ان سے ابوشر بن ابی رہم بیدا ہوئے۔

ان میں سے ایک ام حلیمتھیں، ان کا نام رضا تھا ہان کا نکاح کریز بن ربعیہ سے ہوا تھا۔ کریز بن ربعیہ سے ارؤی پیدا ہوئیں جو حضرت عثمانؓ بن عفان کی والدہ تھیں۔

ان كا نام ارؤى بھى ہے ايساً۔

ع ان كا نام امير بنت عبدالمطلب بحي منقول بواب\_ (ايضاً)

ع مطبوعہ نسخ کے صفحہ ۱۲ ۳ پر بیرعبارت ہے:

كانت عند جحش ولدت له عبدالله قتل باحد صحيدا واما احمد لا همي ( أفمي ) واسمه عبدالله

آ خری جملے کا منبوم واضح نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ بہر حال اصل متن کے مطابق ترجمہ کردیا گیا ہے۔ ا

سے اگر چہ آ مند بنت عبدالمطلب سے متعلق سے بیان انتبائی مختر ہے لیکن اختصار کے بادجود ساری عبارت مبہم ہے بیہ بات قطعی واضح نہیں ہوتی کہ آ مند بنت عبدالمطلب کے کتنے لڑکے لڑکیاں تھیں۔ عربی عبارت کے فاری ترجے کی روے آ مند بنت عبدالمطلب کے ذکر میں تین عبداللہ کا ذکر ہے۔

مبدالله شبید عبدالله احمد الاحمیٰ (اعمیٰ) عبدالله جومیسائی ہو گئے تھے۔مترجم نے ان کا نام عربی عبارتوں کے مطابق'' عبیدالله'' تحریر کیا ہے۔ بہر حال اصل متن کی قدوین اور تھی نہ ہونے کی باعث مترجم کے لیے غیر معمولی شکلات پیدا ہوجاتی ہیں۔ اہل نظر اگر کہیں نقص ملاحظہ فریا کی مترجم کو ممنون فریا کمی)۔

ه ابو محد عبد الله بن مسلم بن قتيه في "المعارف" من ان كانام ام الكيم بيضا، تحرير كيا بصص ٥٦٢٥-

#### چودھوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خادموں، آزاد خدمت گزاروں، قاصدوں، کا تبوں اور رفیقوں کا ذکر

مردول میں ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکتیس اس خادم تھے (تفصیل میہ ہے) ان میں ایک زید بن حارث بن اسامہ بن زید تھے۔

ثوبان تھے جوآپ علیہ کے داداکی اولاد تھے۔

ابو کبیثہ تتھے جو کئے کے باس تتھے۔ ان کے والد قیدی تتھے، چنال چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ان میں سے ایک رباح اسود بن ابوشقر ان تتھے۔ ابوشقر ان کا نام صالح تھا۔ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے والدیسار کے وارث ہوئے تتھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض غزوات میں پہنچے تتھ (شریک تتھے)۔

ان میں سے ایک ابورافع تھے۔ ان کا نام اسلم تھا۔ بعضول نے کہا ہے کہ ان کا نام ابراہیم تھا۔

ان میں سے ایک قبیلہ مزنیہ کے ابوموہب تھے، جنسیں آپ علی نے خرید کر آزاد کردیا تھا۔

ان میں سے ایک فضالۃ تھے، جو ملک شام میں منتقل ہوگئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی ان میں رافع ہیں جو سعید بن عاص کے غلام تھے، بھر ان کے جیئے کے وارث ہوئے چنانچہ انھوں نے بعض کو معاف کردیا اور بعض کو قید رکھا۔ اس کے بعد رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر امداد کے طالب ہوئے چنانچہ انھیں معاف فرمادیا۔ (ای بنا پر رافع) کہتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں مدم بھی انھی میں سے ایک ہیں۔

کر کرہ دہ غلام ہیں جنھیں مقوق بادشاہ نے آپ عظیات کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ آپ نے عبید اور طہمان کو مقوق سے پایا۔ ابو داقد ہشام کو قید سے چھڑایا ان میں ابو شمیر حسین اور ابوعبیدہ بھی ہیں۔ سفینہ ابو ہند ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا، ابو ہند سے نکاح کرواور اس سے نکاح کرو۔ نبی علیہ السلام نے انھیں خریدا تھا۔

ان میں ایک قبیلہ منرنیہ کے مصرفہ ہیں۔آپ علطی نے انھیں آ زاد کردیا تھا۔

ان میں ایک ابولبابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پھوپھیوں کے غلام تھے۔حضور علیہ السلام نے انھیں ہبہ کردیا تھا پھرآ زاد کردیا۔

ان میں ایک روینع ہیں جن کاتعلق نبی ہوازن سے تھا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے انھیں آ زاد کردیا تھا۔ یہ بات تحقیق سے کبی گئی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے جالیس غلام اور نو کنیزیں تھیں۔ ام سلمی ؓ ، ام رافع ، برکہ ؓ، ام ایمنؓ ، ماریہؓ ، ریحانہؓ ،میمونہؓ، حضریہؓ اور رضویہؓ۔

ہے آپ کا پورا نام ثوبان بن بجدومہ ہے اور آپ کے نسب کے بارے بیس کتب الانساب وتواریخ بیس کوئی صراحت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے مدارج النہ جہ برح مصری ۸٫۶۰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ آزاد خادم تھے۔ ایمن اور ہند نام کے دوفرد حارث کے بیٹے تھے۔ (ان کے علاوہ) ربیعہ بن کعب الاسلمیؓ،عبداللہ بن مسعودؓ عتبہؓ بن عامر جہنی ، بلالؓ بن رباح موذن اور سعدؓ، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے غلام۔ ذوالمخار و برادر نجاشی ، بکر بنؓ سراح اور کہا گیا ہے کہ ابو ذر الغفاری بھی خدمت گزار تھے۔

## رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قاصدوں کا ذکر

نبی صلی الله علیه وسلم نے جن حصرات کو بطور قاصد وسفیر دوسرے ملکوں میں بھیجا وہ گیارہ ہیں۔ عمر بن امیہ، دحیه بن خلیفة الکھی ،عبدالله بن حذافه الاسلمی، خاطر بن ملیه المخمی، عمرو بن العاص، سابطه بن عمرو عامری، شجاع بن وہب الاسدی (رضی الله عنهم) بیرمہاجرین میں سے تھے۔ دوسروں میں ابومسعود مخز وی ؓ، القادر الحضر کیؓ اور ابوموی اشعریؓ متعبد تھے۔

#### آ پ صلی الله علیه وسلم کے لکھنے والوں کا ذکر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب (وحی اور خطوط کیسے والے) تیرہ حضرات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ،عر بن الحظاب، عثمان من بن عفان ،علی بن ابی طالب، عامر بن فہرہ ،عبداللہ بن ارقم ، ابی بن کعب، ثابت بن قیس ، خالد بن سعید ، حظاہ بن رہے ، عثمان بن عفان ،علی بن طالب ، عامر بن فہرہ ،عبداللہ بن ارقم ، ابی بن کعب، ثابت کو لازی اور خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ زید بن ثابت ، معاویہ بن سفیان اور شرجیل بن حسنہ ان میں معاویہ اور زید بن ثابت کو لازی اور خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ بارہ عمدہ اوصاف کے حامل رفیق تھے۔ ابو بکر ،عمر ،علی ،حمز ہی ،جعفر ، ابو ذر ،مقداد ،سلمان (فاری) حذیفہ ، ابن مسعود ، عمار بن عامر اور بلال ۔حضرت علی ، زیبر ،محمد بن سلمہ ، عاصم بن اللح اور مقداد گردنیں مار نے والوں میں سے تھے۔ بن یا سراور بلال ۔حضرت علی ، زیبر ،محمد بن سلمہ ، عاصم بن اللح اور مقداد گردنیں مار نے والوں میں سے تھے۔

# پندرهوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانوروں اور مویشیوں کا ذکر

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دی گھوڑے تھے۔ سب سے پہلے شکیب نام کا گھوڑا آپ عظیفے کی ملکیت میں آیا۔ آپ عظیفہ نے اس پر سوار ہو کر جنگیں لڑیں۔ دوسرا مرتخ، تیسرا زان، چوتھا تحیف، پانچواں طرب، چھٹا ورد، ساتواں فرفر، آٹھواں تلاوح، نوال ہجہ اور دسوال تمرد تھا۔

ایمبال مترجم اعلام (خاص نام) سے متعلق بیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ اے ترجے کے لیے 191اھ کے دیلی ایڈیشن کی فونو کا پی فراہم کی گئی ہے۔ اس میں جہال سک اعلام کا تعلق ہے اکثر نام ہو کتابت کے باعث سمجھ نقل نہیں ہوئے۔ مثلاً مطبوعہ ننجے کے ای سفحہ ۱۳۱۸ کی پہلی سطر میں حضرت معاویہ کا نام جبال سک اعلام کا معاویہ کا نام اعلام اطلاف اشرفی کی فوثو کا پی کے مطابق تحریر کیے ہیں جب کہ تاریخ کی مدونہ مطبوعات میں مختلف اعلام ہیں۔ اگر کوئی صاحب علم اردو ترجے کے ناموں کو کتب تاریخ کے ناموں سے مختلف ملاحظہ فرمائیس تو احتر مترجم کو معذور خیال فرمائیس۔ مترجم نے جہاں ضرورت محبوق کے دیا دوتر جے کے ناموں کو کتب تاریخ کے ناموں سے مختلف ملاحظہ فرمائیس تو احتر مترجم کو معذور خیال فرمائیس۔ مترجم نے جہاں ضرورت محبوق کی ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچرتھا جے دلدل کہتے تھے، دوسرے کو فضد کہتے تھے ایک اور خچربھی تھا جے ابلینہ کہتے تھے۔ ایک دراز گوش تھا جس کا نام یعقور تھا اور ای کوعقیر بھی کہتے تھے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں کے ذکر میں منقول ہے کہ آپ علیقہ کے پاس ایک گائے تھی جس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ حاصل فرماتے تھے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اونٹ اور اونٹیاں تھیں کہ اُن سے ہررات دو ہڑی بستیاں ان کی اولاد سے بھر جا تھیں۔ ان میں الفلے ایال دار، السمر ا، القریش، العسدیہ، النقوم، السیر ہ، الرویا، البردہ، المریہ اور القطوی تھی۔ القطوی، حضرت ابو بکڑنے نبی قیشر سے آئے ہو درہم میں خریدی تھی یہ وہی اونٹنی تھی جس پرسوار ہوکر ہجرت فر مائی تھی۔ رباعیہ تھی جس پرآپ علیہ سوار جھے تو وہی نازل ہوئی تھی اور یہ عضبا اور جدعا کے علاوہ تھی۔ اگر چہ سیہ بات آئی بھی مگر اس میں مسلمانوں پرآپ علیہ سال اللہ علیہ وہلم نے فر مایا، اللہ تعالی کے فیصلوں میں سے بیہ ہے کہ وہ جس چیز کو ونیا سے اٹھانا چاہتا ہے اسے کم حیثیت کردیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ عضبا کا نام مسوفہ بھی تھا اور یہ تصویٰ کے علاوہ تھی۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو بکریاں تھیں۔ سات بکریاں فقراء کے لیے وقف تھیں جن کا دودھ وہ پیتے تھے۔ ایک بحری آپ عظیقہ کے دودھ پینے کے لیے مخصوص تھی، اے میش کہتے تھے۔ ایک سفید رنگ کا مرغ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔

# سولھوال شرف۔ آپ صلی الله علیه وسلم کی وفات کا بیان

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تر یسٹھ ۱۳ سال ہوئی اور ایک دوسری روایت میں ہے پینسٹھ ۱۵ سال کی ہوئی لیکن صحیح ترین روایت پہلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعمر تریسٹھ سال بارہ رکتے الاوّل کو پیر کے دن وفات پائی

اور بدھ کورات میں سپرد خاک کئے گئے ، ایک دوسری روایت میں ہے کہ منگل کے دن سپر د خاک کئے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری کی مدت بارہ روزتھی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ بیاری کی مدت چودہ دن تھی۔ بیاری س سخم سے مدین سر سے صل کے اسلام سال میں سالم سے میں میں میں میں میں انگر ایسان میں میں ہے۔

سر کا درد تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سورہ إِذَا جَآءَ مَصو اللَّهِ <sup>لِ</sup> نازل ہونے کے بعد شروع ہوا۔ اپنی موت کی خبر دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرات کے روز باہر تشریف لائے۔ آپ علی ہے کے اپنے سر مبارک کو کپڑے سے جکڑ کر عمامہ باندھا ہوا تھا۔ پھر آپ علی منبر پر تشریف فرماہوئے اور حضرت بلال کو طلب فرما کر تھم

لیارہ۔ ۳۰، سورہ انصر۔ آیات تا ۳۔ (ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور (اس کی) فتح آجائے اور آپ لوگوں کو دیکے لیس کہ وہ اللہ کے دین میں جوق درجوق داخل ہورہے جیں تو اپنے رب کی تشجیح فرمائیں اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانٹیں، بے شک وہ بے صدرجوع برحمت ہونے والاہے)۔

الله يعنى رسول كريم صلى الله عليه واله وسلم ح مويشيوں كى تعداد اوران كے نام \_

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

دیا، اعلان کردو کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کے لیے جمع ہوجا ئیں، بے شک یہ آخری وصیت ہے۔ چناں چہ حضرت بلالؓ نے بہ آ واز بلند اعلان کیا (مدینے کے) جھوٹے بڑے سب لوگ جمع ہوگئے۔انھوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ دیے اور مازاروں کو ان کے جال ہر چھوڑ دیا، حتی کہ محمد میں آنے والوں کی وجہ ہے جگہ تنگ ہوگئ۔

کے دروازے کھلے چیوڑ دیے اور بازاروں کو ان کے حال پر چیوڑ دیا، حتیٰ کہ مسجد میں آنے والوں کی وجہ ہے جگہ ننگ ہوگئ۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، لوگوں کو جگہ دو، لوگوں کو جگہہ دو۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

گئے۔اس کے بعد آپ علیقہ کا مرض شدید تر ہوتا چلا گیا اور آپ علیقہ خطبہ دینے کے لیے باہر تشریف نہیں لائے۔ یہ منافقہ کے میں کر اس منافقہ کی مرض شدید تر ہوتا چلا گیا ہور آپ علیقہ کرتے ہے۔

بعدازاں جب موت آپ علی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ علی کے قریب پانی ہے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا تھا۔ آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے بھراپنے چیرۂ مبارک پر اے بھیرتے۔ اس کے بعد فرماتے یا الٰہی مجھ پرموت کی مختی

آ سان فرما، جب آ پ صلی الله علیه وسلم نے وفات پائی تو (بی خبر) سن کرلوگوں کا ججوم ہوگیا یا بعض صحابہٌ ( کویفین نه آتا تھا اور انھوں) نے آپ علی کے وفات پانے کا انکار کردیا، ان میں حضرت عمرؓ تھے۔بعض تین روز تک گم سم رہے اور زبان

اور دون ﴾ عنه ب حیف میں حضرت عنان مقصر بعض ماج تک نہیں جم کر بیٹھ رہے ، ان میں حضرت علی مقصرت عنان میں حضرت عبائ تک نہ ہلائی ، ان میں حضرت عنان مقصر بعض ملے تک نہیں جم کر بیٹھ رہے ، ان میں حضرت علی تھے۔ ان میں حضرت عبائ اور حضرت ابو بکر دستقل مزاج رہے۔

اس کے بعدلوگوں نے جمرے کے دروازے ہے آ واز نی، آپ کوشسل نہ دو بے شک آپ پاک اور پا کیزہ ہیں۔اس کے بعدلوگوں نے پھرایک آ واز نن کہ آپ عظیمہ کوشسل ویں۔ بے شک وہ شیطان تھا اور میں خضر ہوں (جوشسل دینے کے

لیے کہدرہا ہوں)۔ پھر خضر نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے تعزیت کی اور فرمایا کہ بارگاہ الہی میں ہر مصیبت کی تعزیت کے لیے میں اور جوشے نہ پائی جاسکے ای سے یافت ہوتی ہے پس تم خدا سے ڈرواور ہے۔ تمام خلفائے اللی بلاک ہونے کے لیے میں اور جوشے نہ پائی جاسکے ای سے یافت ہوتی ہے پس تم خدا سے ڈرواور

ہے۔ اس کی طرف رجوع کرو۔ درحقیقت وہی شخص مصیبت ز دہ ہوتا ہے جوثواب سےمحروم ہوتا ہے۔ چناچہ صحابۂ نے (خصر کی اس تصہر سے سام کی کی دنتار نہیں کی ا

تھیجت کے بعد) کوئی اختلاف نہیں کیا۔ صحابہ آپس میں کہنے گئے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر ہند کر کے عسل دیں جیسے کہ ہر میت کوغسل

دیتے ہیں یا لباس مبارک کے ساتھ عنسل دیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کردی اور ان میں ہے کوئی شخص ایسا باتی ندر ہا جس کی ڈاڑھی اس کے سینے سے ندلگ گئی ہو، (سب کو نیند آگئی) سوایک کہنے والے نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ وہ

ل اس جملے کے بعد عربی کی میارت ہے:

السر مدوسجي صلى الله عليه وسلم سرد حرقتل ان الملائكة سبحة (مطبور تنزص ١٩ ص.مطر ١٠-١)

اں کا فاری ترجمہ بھی نقل نہیں کیا گیا۔لبذااس کامنہوم یہ ہوسکتا ہے کہ بھیشہ کے لئے رسول عظیقہ نے پردوفر مایا اور بے شک ملائکہ وہاں تتبیح کرنے آئے۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کون تھے (جنسوں نے کہا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے کے ساتھ عنسل دو۔ (عنسل دینے والے) آپ علی کے کو کرکت نہیں ویتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضا خود بخو دحرکت فرماتے تھے۔ بے شک ان کے ساتھ ہوا کی مانند (نظر نہ آنے والی ایسی سمتی کھی جوان سے کہتی تھی، پانی ڈالو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اپنے لیے کافی ہیں۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کونسل دینے والول میں علی ابن ابی طالب، آپ علی ہے کیا عباس اور ان کے بینے فضل اور شم نیز اسامہ بن زیداور آپ کے غلام شقر ان شامل تھے۔ ان میں اوس بن خولی انصاری بھی موجود تھے۔ جب آپ علی ہے

نیز اسامہ بن زیداور آپ کے غلام عقر ان شامل تھے۔ ان میں اوس بن خولی انصاری بھی موجود تھے۔ جب آپ علی کے علاق کے شکم مبارک کو ملا گیا تو کوئی چیز خارج نہیں ہوئی، اس پر حضرت علیؓ نے کہا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو بے شک

آپ پاک و پاکیزہ ہیں، حالت حیات میں بھی اور حالت وفات میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مبارک لباسوں میں سے ایک سفید لباس میں کفنایا گیا۔ اس کفن میں قمیص اور عمامہ شامل نہ تھے بلکہ بغیر ملی ہوئی حیا دریں تھیں جن میں مشک سے مرکب خوشبولگائی ہوئی تھی۔

کا حجرہ تھا۔ پھرای حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم دفن کیے گئے۔ حضور سرور عالم محمد علی آپ علیہ کی آل اور آپ علیہ کے اصحاب پر رحمت کاملہ ہو۔

ستر هوال شرف - آپ صلی الله علیه وسلم کے اسلح اور لباس کا ذکر ۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار نیز ہے تھے جو نبی قدیقاع کے ہتھیاروں میں سے آپ علیاتہ کو حاصل ہوئے تھے۔
ان میں سے ایک کو''مسی'' کہتے تھے۔ یہ ایک جھوٹا نیزہ تھا جو بڑے نیزوں سے تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ آپ کے پاس ایک چوگان تھا اور زرہ تھی جے عرحون کہتے تھے۔ ایک کوڑا تھا جس کا نام''مسوق'' رکھا تھا۔ چار کما نیں تھیں جو شوط اور نبع چوگان تھا اور زرہ تھی جے عرحون کہتے تھے۔ ایک کوڑا تھا جس کا نام'' ممسوق'' رکھا تھا۔ چار کما نیں تھیں جو شوط اور نبع (درختوں کی قسمیں) سے بنائی گئی تھیں۔ ایک کمان کا نام'' کٹوم' تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ترکش، ایک زمال اور نو تکواری تھیں، ان میں سے ایک تکوار کا نام'' ذو الفقار'' تھا، جو آپ علیاتہ کو جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ یہ

وہی تکوار ہے جس سے متعلق آپ علیقے نے خواب دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ملاحظہ فر مایا تھا کہ میری تکوار میں دندانے پڑگئے ہیں، پس اس خواب کی تعبیر ریتھی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی۔ اس سے قبل آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو <sup>لی</sup> حجار اسلمی ہے تین تلواریں حاصل ہوئی تھیں۔ آپ عظیفے کو بنی قبیقاع سے جو

اسلحہ حاصل ہوا تھا، ان میں ایک تلوار کا نام سیار، ایک کا خفف اور ایک نام مخدم تھا۔ ایک اور تلوار تھی جے " رسوت" کہتے تھے۔ ایک تلوار وہ تھی جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ورثے میں ملی تھی جے قضیب کہتے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس دو زر ہیں تھیں ایک'' ذات الفضول'' اور دوسری'' فضہ'' بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت

داؤد عليه السلام كى زره تھى اور بيونى زره تھى جے كىن كرحضرت داؤد عليه السلام نے جالوت كوفل كيا تھا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے قیام پر نصب کرنے کے لیے ایک پرچم تھا، اے'' عقاب'' کہا گیا ہے۔ پرچم کا

کپڑا مجھی سفید اور مجھی دوسرے رنگ کا ہوتا۔ آپ عظیقے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو۔

لباس عاور آثار کا ذکر جو آپ صلی الله علیه وسلم نے وفات کے دن چھوڑا

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس مینی جاور اور غمانی لنگی تھی۔ دوصحاری جامے اور صحاری سحولی کرتے تھے۔ مینی جبداور کر تہ تھا۔ سفید وسیاہ کمبل تھا۔ جھوٹی ٹو پی تھی۔ سرپر گھنگھریا لے بال تھے۔ لنگی کی لمبائی پانچ ہاتھ ہوتی تھی۔ چا در زردرنگ کی ت تھی۔ آب عظیم کے باس آئینہ دان اور شانہ ( تعلیم) دان بھی تھا۔ کہا گیا ہے سرمہ دان، فینجی اور مسواک آپ کے پاس

تھی۔ آپ عظیمہ کا بستر چمڑے کا تھا جس میں تھجور کے ہے جمرے ہوئے تھے۔ ایک کٹا ہوا پیالہ تھا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ایک پھر کا طشت اور شیشے کا پیالہ تھا۔ تا نے کے خول کا نیام تھا چار خاص وزن کے کاسے تھے جن میں صدقہ ُ فطر ڈال کرعطا فرماتے تھے۔ ایک تخت اور رات کو اوڑ سے کا ممبل تھا۔ جا ندی کی ایک انگشتری تھی جس پر" محمد رسول الله" (صلی الله علیه

امطبوء متن سنى ١٣٢١ ير عبارت ب،" وكان فبله ثلثه بن الحجار السمى " احتر مترجم كا قياس بك بن من اور السمى السلمى ب-اكل قیاس کے مطابق اردور ترجہ کیا گیا ہے۔اصل متن میں اس جملے کا فاری ترجہ نہیں کیا گیا۔ اپنے قیاس کی تصدیق کے لیے مردست احقر مترجم کے پاس سیرو

مغازی کی کتامیں دستیاب نبیں ہیں۔اس لیے ترجے کو قیاسی خیال فر مایا جائے۔

ع لباس وترك كي محتمن من چند الفاظ منقول موسة مين جو مترجم كوعر في اور فارى لغات مين نبيل ملے انھيس ترجي ميں اى املا كے ساتھ تحرير كيا عميا ہے۔ الفاظ به بیں۔

غمانی \_سطر ایس ۳۲۳\_

صحاري\_الينيأ

حولى به الينيأ

معل \_سطر ٣ ص ٣٢٢\_مترجم نے نعل قياس كيا ہے جس كے ايك معنى نيام كے بھى جيں۔ اگر ترجمہ جوتا كيا جائے تو " روى" يعنى تانبے كى وجہ سے وقت پیدا ہوگئی، کیوں کہ ازروئے عبارت بیہ جو شے بھی تھی ، اس میں تانیا شامل تھا۔ اصل عبارت یوں ہے:

" وطغار وتقلين وقدح از زجاج ومعل ازروي"

اس کامفہوم وہی ہوسکتا ہے جواحقر مترجم نے تح ریکیا ہے۔ واللہ اعلم۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وسلم) کندہ تھا۔ ایک روایت ہے کہ لوہ کی انگوشی تھی جس کو چاندی سے ملمع کیا تھا۔ اسے نجاثی نے آپ کی خدمت میں جمیعی تھی۔ موزے سادہ ہوتے تھے۔ سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے۔ سیاہ ممامہ تھا جسے سحاب کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؓ ابن ابی طالب کو پہناتے تھے۔ شعر:

> فربما طلع على فيها فيقول اتاكم على في السحاب

ترجمہ: مجھی علی اس (علامے) میں نکلتے تھے سولوگ کہتے کہ علی بادل میں چکے ہیں۔

آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس دو جوڑے کیڑے کے تھے۔ ایک خاص جمعے کے روز اور دوسرا عام ونوں میں زیب تن فرماتے۔ ایک رومال تھا کہ اس سے وضو کے بعد چیرۂ مبارک خٹک فرماتے یا جب بھی مسح فرماتے تو چادر کا کنارہ چیرۂ مبارک پر پھیر لیتے۔

### امام حسن اورحسین کی اولاد کا ذکر اور ان میں سے بعض کے سلسلۂ نسب کا بیان

جاننا چاہے کہ مشہور تول کے مطابق حضرت امیر المومنین علیؓ کے چھتیں بیٹے بیٹیاں تھیں۔ اٹھارہ بیٹے اور اٹھارہ بیٹیاں۔ شخ شرف الدین نستاب نے کہا ہے کہ حضرت علیؓ کے انیس بیٹے تھے، جن میں سے چھ بیٹوں نے ان کی حیات میں وفات پائی۔ وہ محن، یکیٰ،عبداللہ اور تین دوسرے بیٹے تھے۔ تیرہ بیٹے امیر المومنین کے بعد باتی رہے۔

(4) جعفر، (۵)عبداللہ اور (۱)عباس اور دوسرے قول کے مطابق عمر بن علی بھی اس جنگ میں شریک تھے اور شہادت ہے۔ مشرف ہوئے۔ ان کے یانچ میٹے ہاتی رہے۔

(۱) حسن، (۲) حسین، (۳) محمد اکبر، (۴) محمد حنفیه کبے جاتے ہیں (۵) عباس شہید اور (۲) عمراطراف۔

یبال مبطین سیّدین (امام حسن اور امام حسین ) کی مشہور اولا دبیں ہے ایک جماعت کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دونوں جدول پر سلام ہو۔ میں بطور اجمال دوشجروں کا ذکر کرتا ہوں۔

تجرهٔ اوّل سبط شہید ابو بذلہ محمد حسن بن علی بن ابی طالب کی اولاد۔ بید حضرت امیر ؓ کے سب سے بڑے صاحبزادے سے۔ ان کی سولہ اولا و تھیں جن میں گیارہ صاحبزادے تھے۔(۱)زید،(۲) حسن مثنیٰ (۳) حسین (۴)،طلحۂ،(۵) اسلمیل، تھے۔ ان کی سولہ اولا و تھیں جن میں گیارہ صاحبزادے تھے۔(۱) عمر،اور (۱۱) قاسم۔ ان میں عبداللہ اور قاسم اپنے بزرگوار چھا

PATE YOU'S STATE OF

کے ساتھ شہید ہوئے اور دارالقرار تشریف لے گئے۔ ان کر پیچھر (امام حسنٌ کر پیچھر) جار صاح

ان کے پیچیے (امام حسن کے پیچیے) چار صاحبزادے باتی رہے۔ (۱)زید، (۲) حسن مُنیٰ، (۳) حسین اثر م اور (۴) عربیکن حسین اور عمر کی اولاد جلد ہی رخصت ہوئی اور اُن کی اولاد کا کوئی فرد باتی نہیں رہا۔ امام حسن بن علیٰ کے دو

صاحبزادوں بعنی زید اور حسن مثنیٰ سے سادات حسنی کو کثرت حاصل ہوئی اور ان کا اختیاروا قتدار آفتاب نصف النہار کی مثل

مشتہر ہوا۔ ان اوراق میں ان دونوں بزرگوں کی نسل ہے ان اکابر کا جو دنیا میں معزز ہوئے اور جن کا ذکر مشہور ماہرین انساب نے کیا ہے، ہم بھی علاحدہ علاحدہ شعبوں میں بطور اختصار ان کا ذکر کرتے ہیں۔

#### شعبهُ اوّل \_حضرت زيد بن حسنٌ كا ذكر

زید بن حسن کی اولاد میں، جن کی کنیت ابوالحن تھی، ان کے فرزند حسن بن زیڈ ہیں۔ ان کی کنیت ابو مجم تھی۔ جعفر دوائقی کے زمانے میں انھیں امارت ملی انھوں نے اپنے ہیچھے سات بیٹے چھوڑے۔ ان کے نام ابومحمد قاسم، ابوالحس علی، ابوطا ہر زید، ابوالحق ابراہیم، ابوزید عبداللہ، ابوالحن الحق اور ابومحمد اسلمیل تھے۔ ان میں چار بیٹوں کی اولادیں کم اور تین کی بہت زیادہ

ہیں۔ جن کی اولادی کم تھیں ان میں ایک آئی ہیں۔ ان کی نسل سے خطیبوں کے خاندان ہیں دوسرے زید ہیں جن کی نسل سے ابو طاہر ہیں۔ اس باب میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ تیسرے عبداللہ تھے جن کی اولا دبھی کم ہے۔ چوتھے

ابراہیم تھے جن کی اولاد بے وطن ہوکر، آ رمینیا ،صبیبین اور بلا دھبش میں چلی گئی۔ جن کی اولاد بہت زیادہ ہے ان میں ایک اسلمیل ہیں، جن کو داعی الکبیر اور داعی اوّل بھی کہتے ہیں۔ ان کی نسل کے

افراد مدتوں طبرستان کے بادشاہ ہوئے۔ ان کے قبیلے بہت زیادہ ہیں۔ دوسرے علی تھے جنھیں امام عبدالعظیم کہا جاتا ہے۔ وہ رے کے نواح میں مسجد الثجر ہ میں ذفن کیے گئے۔ ان کا مزار جو مخلوق کا حاجت روا ہے، ان کے فرزندوں کی تحویل میں ہے۔ اور نے جب حدد میں مسجد الشجر ہ میں دفن کیے گئے۔ ان کا مزار جو مخلوق کا حاجت روا ہے، ان کے فرزندوں کی تحویل میں ہے۔

بعض سادات حنی جورے اور سمنان کی حدود میں آباد ہیں اٹھی کی نسل سے ہیں۔ ان کے مکانات اور ددھیالی رشتے دار حد سے زیادہ ہیں۔ تیسرے محمد قاسم تھے۔ یہ قطعی واضح ہے کہ عبدالرحمٰن سنجری اور محمد ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بطحا نیان کشت میں مصفحت میں اس میں بھی ہوں سے کری کے معالی میں کا معالی سے میں کی کا معالی میں اس معالی میں کا معالی جو

کثرت سے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ سید موید ابوالحن احمد اور ان کے بھائی سید ناطق بطحانیوں سے باہر ہیں اور رای الخلیل جو اس علاقے کے بادشاہ اور زید یہ کے پیشواؤں میں سے تھے وہ بھی عبدالرحمٰن کی نسل سے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن خبری تھے، بطحانی نہیں تھے۔ طبرستان میں دراز گیسو سادات ہیں وہ عبدالرحمٰن کی اولاد ہیں۔ بے شک اہل خجر بھی عظیم

جماعت ہیں۔ محمد عالم، حسن زریں کمر اور ابو محمد بابا بمر بھی محمد خبری کی نسل سے ہیں۔ بنوشکر اور بنوادہم بھی ای قبیل کے ہیں۔ ابوالحسن احمد جوحسن بن زید داعی الکبیر کے داماد تھے،علی خبری کی اولاد میں سے تھے اور داعی الصغیر بھی انھیں میں سے

ë

### شعبهٔ دوم \_حسن مثنیٰ کی اولا د کا ذکر

حسن متنیٰ کی اولاد پانچ صاحبزادوں ہے آگے چلی۔ حسن متنیٰ کو ابو محر بھی کہتے تھے۔ وہ بے حد حسین اور عظیم مخص تھے۔
ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے چچا کی دختر ہے نکاح کریں۔ حضرت امام حسین کی دو چھوٹی صاحبزادیاں تھیں ایک فاطمہ اور دوسری سکینے۔ حسن مثنیٰ نے اپنی خواہش پیش کی۔ حضرت حسین نے فرمایا، اے بھتیج! ان دولڑ کیوں میں سے ایک فاطمہ اور دوسری سکینے۔ خرمایا، اے بھتیج! میں ایک کو اختیار کر لوجس مثنیٰ نے شرم کے باعث سر جھکا لیا اور خاموش کھڑے رہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، اے بھتیج! میں نے تمحارے لیے فاطمہ کو اختیار کیا ہے جو میری امی فاطمہ کوحس مثنیٰ کے نکاح میں دے دیا۔

الله تعالی نے فاطمہ بنت حسینؓ ہے حسن شخیٰ کو تین فرزند عطا فرمائے۔ ایک عبداللہ محض دوسرے ابراہیم عمر اور تیسرے حسن مثلث ِ۔ یہ تینوں حضرات تمام سادات پرفخر کرتے تھے کہ ہماری والدہ امام حسین کی صاحب زادی ہیں۔

حسن منی کے دولڑ کے اور تھے۔ ایک داؤد اور دوسرے جعفر۔ ان کی ماں رومی کنیز تھیں۔ ابوسلیمان داؤر بن حسن کو منصور دوائقی نے قید خانے میں ڈال دیا۔ ان کی والدہ نے امام جعفر صادق کے اپنے بیٹے کی رہائی کی درخواست کی۔ امام نے انھیں ایک دعا تلقین کی کہ اے استفتاح (مدو چاہئے) کے روز پڑھنا، آپ کا فرزند قیدے رہا ہوجائے گا، چناں چہ داؤد کی والدہ نے وہ دعا ندکورہ دن میں پڑھی۔ ان کے بیٹے کو رہائی مل گئی اب بھی اکثر لوگ استفتاح کے دن یہ دعا پڑھتے ہیں، والدہ نے وہ دعائے ام داؤد' کہتے ہیں۔

داؤو کی اولا دان کے بیٹے سلیمان سے پھیلی۔مصر میں تغلیب اورنصیبین کے رؤسا نیز آل طا و یاسین کے سید زادے ہے سب سلیمان کی نسل سے ہیں۔

ابوعلی حسن مثلث اپنے زمانے کے اکابرین میں سے تھے۔ ابو انحسین علی عابد ان کی اولاد میں سے تھے اور علی عابد کی اولاد میں سے تھے اور علی عابد کی اولاد میں حسین بوعلی شہید صاحب فی تھے۔ انھوں نے خلیفہ ہادی کے عہد خلافت میں خروج کیا۔ اس بغاوت میں متام خروج علی کا گروہ ان کے ساتھ تھا۔ ہادی نے اپنے کسی امیر کو یہ بغاوت فروکرنے کے لیے بھیجا۔ اس واقعے میں تمام خروج

كرنے والے شہيد ہو گئے۔ امام محمد نقى سے منقول ہے كه واقعه كربلا كے بعد الل بيت كے ليے كوئى واقعداس واقعے سے زيادہ مصيبت انكيز نهقايه

بہر حال عبداللہ محض اور ابراہیم کثیر الاولا و تھے اور ان کی نسل میں بہت ہے بزرگ پیدا ہوئے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كـ (حسن) شلث كى اولادسب پر فخر كرتى تھى اور يدفقيراگر چدسادات حينى سے ہے تاہم سادات مثلث کے زمانے ہے اس زمانے تک کہ پائے سلطنت سلطان ابراہیم کی ذات ہے مزین اور بلند ہوا ہے

ہارے اور اُن کے درمیان تازہ نبیتیں اور تعلقات قدیم سے جاری ہیں۔ ہم یہاں ہر ایک کی پس ماندہ اولاد کامخضر حال بہ

#### شعبهٔ سوم \_عبدالله محض کا ذکر

عنوان شعوب بیان کرتے ہیں۔

عبدالله محض اپنے زمانے میں بنی ہاشم کے سردار تھے۔ بڑے حد تک آل حضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہم شبیبہ تھے۔ اُن کے چھ میٹے تھے۔ محمد، ابراہیم، مویٰ، یجیٰ، سلیمان اور ادرایس۔ محمد نفس زکید کے حامل تھے۔ ان کی کنیت ابولقاسم تھی اس زمانے کے اکابرین نے انھیں مہدی کا لقب دیا تھا کیوں کہ ان کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم تھی۔عبداللہ نے انھیں'' نفس زكيهُ'' كالقب ديا تھا۔

نفس زکیہ کی اولا دبیں اُن کے بیٹے ابومحمدعبداللہ اشترا لکا بلی تھے جواپنے والد کی شہادت کے بعد ولایت سندھ کی طرف

فرار ہو گئے اور کابل میں شہید ہوئے۔ 🌣 حضرت قدوة الكبرًا فرماتے تھے، ہندوستان میں جہاں جہاں سادات حسنی آباد ہیں ان میں اکثر خاندان اٹھی کی (ابومحمہ

عبدالله اشتره کابلی کی ) اولاد ہیں۔نقیب کوف ابوجعفر، ابوالر ماحسن، ابو البر کات محمد اور ابو طالب محدث ہمدان میہ سب عبدالله

اشتر کی اولاد ہیں ان میں ابراہیم شہید باخمیری تھے۔ ان کی کنیت ابوالحن تھی وہ بہت جسمانی قوت کے مالک تھے۔منقول ہے کہ اگر وہ چلتے ہوئے اونٹ کی دم پکڑ لیتے تو ایک قدم آ گےنہیں بڑھ سکتا تھا الأبیا کہ اس کی دم ہی اکھڑ جائے۔ وہ کبارعلا

میں سے تھے۔ انھوں نے عشرو رمضان میں پیر کی شب بھرے میں خروج کیا۔ بہت سے اکابر جیسے امام اعمش اور عباد بن منصور نے ان سے بیعت کی اور ایک سیح روایت کی رو سے امام اعظم رحمة الله علیه نے بھی اُن سے بیعت کی تھی۔اس خروج میں ان کی مدد کی اور اُن کی نصرت کا فتو کی دیا۔ اپنے بیٹے حماد کے ہاتھ انھیں چار ہزار درہم بھجوائے اورتحریر کیا۔ اس مقام پر

حضرتٌ نے امام اعظم کے مکتوب کے الفاظ یاد کیے لیکن یاد نہ آئے صرف اتنا یاد آیا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دو چارسو الله مورخ سندھ مخدوم ہاشم طعنصوی کے حوالے سے مولانا ابوطفیل نقشیندی نے " تحفة الزائرین" جس س ۱۷۳ پرنقل کیا ہے کہ آپ کو لا کر کراچی کے ساحل سندر پرسپرد خاک کیا گیا۔" یہاں آ پعبداللہ شاہ غازی" کبلاتے ہیں۔( ناصرالدین )

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

درہم میں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں جومیری ضرورت کو کافی ہیں۔ بیحق تعالیٰ کی دوی میں آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے ہیں۔

یہ کمتوب دوانتی کے ہاتھ پڑگیا اور وہ ابوحنفیہ کا دیمن ہوگیا۔ انھیں ایسی بخت ایذا کیں پہنچا کیں جوان کی موت کا سبب بن گئیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ای زمانے میں ایک بڑھیا امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئی اورگلہ کیا کہ آپ نے خروج کا فتو کی دیا تو میرا بیٹا جوش میں آ کر ابراہیم کے خروج میں شامل ہوا اور مارا گیا۔ امام نے فرمایا اے کاش میں تیرا بیٹا ہوتا (اور مجھے یہ سعادت ملتی)۔

القصد دوانتی نے ابراہیم سے جنگ کرنے کے لیے اپنالشکر روانہ کیا، ادھر ابراہیم (اپنے ساتھیوں کے ساتھ) بھرے سے نگلے اور دوانتی کے لشکر سے آنے والا ایک تیر ابراہیم کی ہیٹانی پرلگا اور دوانتی کے تشکر سے آنے والا ایک تیر ابراہیم کی پیٹانی پرلگا اور کونے کے قریب قرید باخیری میں انھوں نے شہادت یائی۔

ابراہیم کی اولا دیس ان کے فرزندحسن تھے۔ نبویس الازرق اور صاحب خانم ازرق جمن کا لقب جذریس تھا ان کی نسل سے ہیں، البتة مویٰ کی کنیت ابوالحسن تھی۔ چوں کہ ان کا رنگ تھوڑا سیاہی مائل تھا ان کی والدہ نے جون لقب دیا تھا۔

ان کی اولاد میں دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جنھیں شیخ صالح بھی کہتے تھے۔لوگوں نے انھیں رضا کا لقب بھی دیا تھا۔ مامون (عباسی خلیفہ) چاہتا تھا کہ انھیں ولی عہد بنائے لیکن انھیں سے بات پسند نتھی اس لیے فرار اختیار کرکے ایک گاؤں کو اپنی جائے قیام بنایا اور یہیں دائی اجل کو لبیک کہا۔ چھوٹے بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم کی اولاد میں یوسف احصر تھے۔ان کی کنیت الی ضحاک تھی۔ حالم الماری اور بنوحمیدسب انہی کی نسل سے ہیں۔

شخ صالح کی اولاد میں پانچ بیٹے تھے۔مویٰ ٹانی،سلیمان، احمد، بیکیٰ اورصالح۔صالح کی اولاد میں آل ابی ضحاک، آل حصن اور آل ہذیم ہیں۔ البتہ بیکیٰ کا لقب سویقی تھا اس لیے ان کی اولاد کوسوقیون کہتے ہیں۔ ابو الغنایم اور آل ابی الحمد یکیٰ کی نسل سے ہیں لیکن ان کا لقب سور ہے جو جنگ میں سواروں کے بعد نمایاں ہوتے ہیں اس لیے ان کی اولاد کوحر بون کہتے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ سب اہل ریاست ہیں اور ان کی حکومت عمیق (مضبوط) ہے۔

آل المطر، آلِ خمرہ، كراميون، آلِ عرف، آلِ حمار، آلِ سلمه اور بنى السراج بيسب احمد كي نسل سے تھيلے ہيں \_سليمان وجيهرسيد تھے۔ انھيں دلير اور صاحب سطوت و سخاوت و شجاعت بيان كيا گيا ہے ان كے ايك بيٹے تھے جن كا نام واؤد تھا۔ داؤد كے پائج بيٹے ہوئے۔ ابوالفا تک عبداللہ، حسين شاعر، حسن محترق، على اور محم مصفح۔

محمطفع کی اولا دبہت کم رہی۔علی بن سلیمان کی اولا دمیں عابد شہید تھے۔حسن محترق صحرا میں رہتے تھے ان کی اولا دہمی

المطبوعة نسخص ٣٢٣ مترجم في كتابت شده لفظ ك نقل كى ب-والله اعلم يدكيانام ب-

زیادہ نہ پھیلی۔ حسین شاعر کے اولا دہوئی تھی، ان میں سے ایک عبدالمکنی ابی البندی تھے۔ ابوالفاتک کی اولا دکو فاتکیون کہتے ہیں۔ سادات حنی میں انھیں صاحب ریاست ہونے کا تقدم حاصل تھا۔ ابوالفاتک ایک سوپجیس سال زندہ رہے، ان کی اولا دیمن کے علاقوں کی حاکم رہی۔ ابوالفاتک کے آٹھ صاجزادے تھے۔ اول اسحاق جنھیں فارس بنی حسن کہتے ہیں۔ بخشش، کرم، جراکت وسطوت ان کی خصوصیات تھیں۔ ان کی اولا دہیں مجمر، علی، ادریس اور قاسم تھے۔ دوسرے بیٹے محمد تھے، بغداد اور طرابلس میں بنوالحجاری انہی کی نسل سے ہیں۔ تیسرے احمد تھے جن کی کنیت ابو جعفرتھی۔ انھوں نے ایک سوستائیس سال کی عمر پائی۔ ان کی اولا دہیں جیس۔ تیسرے احمد تھے جن کی کنیت ابو جعفرتھی۔ انھوں نے ایک سوستائیس سال کی عمر پائی۔ ان کی اولا دہیں جب ہوئی۔ وہ سب نقیب اور رئیس تھے۔ ابو طالب، عباس اور قاسم ان کی اولا دہتے۔ چوتھے صالح ابی الفاتک تھے اور یہ بات درست ہے کہ ان کی اولا دباتی نہیں رہی ۔ پانچویں جعفر تھے آل مقام انھی کی نسل سے ہیں۔ چھٹے قاسم نسابہ تھے۔ ان کی بھی اولا دیں تھیں۔ ان کے دو بیٹے وہاج اور سراج نام کے تھے۔ ساتویں داؤد تھے۔ عیں۔ چھٹے قاسم نسابہ تھے۔ ان کی بھی اولا دیں تھیں۔ ان کے دو بیٹے وہاج اور سراج نام کے تھے۔ ساتویں داؤد تھے۔ عیس برس زندہ رہے اور اس خوری ندا بی اولا دہیں چھوڑے۔

ابوالطبیب داؤد بن عبدالرحمٰن جن کی اولا د کوآل ابوالطبیب کہتے ہیں۔ بنو ہاشم، بنوعلی، بنوحسان، بنو قاسم اور بنویجیٰ میہ سب ابوالطبیب کی اولاد ہیں۔ بنوشاخ اور بنومکٹر ان کی اولاد ہیں۔

دباس بن ابوالطيب كے چيد بينے تھے۔ محد، حازم، مكثر، مخار، صالح اور حزه۔

امیرتاج المعانی شکر بن ابوالفتوح کی دفات کے بعد حمزہ بن دہاس مکہ مبارکہ کے والی مقرر ہوئے۔ ان کی اولاد میں چار بیٹے تھے۔ عمارہ، محمد ابوالقاسم، یجی امیر المخلان ادرعیسی، ان عیسی کے ایک بیٹے علی نام کے تھے، بضم العین وفتح لام (عین پر پیش اور لام پر زبر) وہ مکہ معظمہ کے حاکم اور صاحب اختیار تھے۔ ان کے عہد حکومت میں امام جار اللہ شکر اللہ سمعیہ نے کے میں ایک کتاب ''کشاف' ان کے نام پر تصنیف کی اور ان کی مدح میں بہت سے قصید سے تحریر کے۔ انھوں نے بھی اللہ کی تحریف میں اشعار لکھے ہیں۔ ان کی اولاد بہت ہے۔

موی بن الشخ الصالح جنسیں موی ٹانی کہتے ہیں، اور جن کی کنیت ابو عمر وتھی ۲۵۲ ہجرۃ النبی علیہ السلام میں شہید کردیے گئے۔ یہ عباس خلیفہ معز کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ان کی اولا دکوموسیون کہتے ہیں تجاز کی امارت ان کے سپر دتھی۔ ان کے اٹھارہ فرزند تھے۔ ان کی اولا دکھ موسیون کہتے ہیں تجاز کی امارت ان کے سپر دتھی۔ ان کی اولا دبھی زیادہ باتی نہ رہی، صرف سات افراد اپنے چھیے چھوڑے۔ ادریس موی ابوالرقاع اور ابو السولکات ان کی اولا دبھی زیادہ باتی نہ ورلس کی نسل سے ہیں۔ آل علقہ حسن ادریس کی نسل سے السولکات ان کے بیٹے تھے۔ جدے کے امیر اور لطاع کے نقیب ان کی نسل سے ہیں۔ آل علقہ حسن ادریس کی نسل سے ہیں۔ مالح

مل جار الله شكر الله زخشر كرب والے تھ ال نسبت سے انھيں زخشر كى كباجاتا ہے۔

بن موی کا لقب بارق تھا۔ کہتے ہیں کہ ردت ان کے بیٹے تھے اور ان کے بھی اولا د ہوئی۔ حسن بنی موی کی اولا در رکتے اور اس کے نواح میں آباد ہوئی۔ صالح امیر فارس کی اولا دکوصالحون کہا جاتا ہے، بیٹھ بن حسن کی نسل سے ہیں اور آل بدر بھی ای نسل سے ہیں۔ علی بن موی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ عالم تھا۔ امیر بن موی کی اولا د بہت تھی۔ آل الشرفی، آل نزار، آل، کیجی اور آل عطبہ آتھی کی نسل سے ہیں۔

قطب الاقطاب،سیدوشیخ الثقلین محی الدین والملت عبدالقادر قدس سرہ کی نسبت عبداللہ بن پیچیٰ، بن محمد الرومی ، بن واؤد الامیر ،محمد اکبر بن موکیٰ الثانی ہی ہے ہے۔ انھیں ٹاہر کہتے تھے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ فرزند اعز، اشرف الآفاق سید عبدالرزاق کا نب بھی حضرت فوث الثقلین عبدالقادر جیلائی تک پہنچتا ہے۔ جس زمانے میں یہ نقیر گیلان گیا تھا تو سید عبدالخفور حسن سے سید عبدالرزاق کو لے کر بھد اعزاز واکرام اپنی فرزندی میں لیا۔ اس تقریب کی جہت سے سادات حسنی اور حینی کے اشراف واکابر مدعو کیے گئے اور ماہر بن انساب بھی فراہم کیے گئے جضوں نے سید عبدالرزاق کے نب کی تحقیق کی۔ نسب کی ای جائج پڑتال کے دوران سادات حسینی نور بخشیہ اور سادات حسنیہ کی نسبیس ظاہر ہو کیں۔ خاص طور پر نسبت قریب بیتھی کہ ہمشیرہ عفیفہ صائمہ کا رشتہ حضرت سید بہلول سے سید حسن عبدالغفور کے پدر کاال کے لیے مانگا گیا تھا۔ فرزند اعز سید عبدالرزاق کا نسب بان ہی صائمہ فاخرہ تک بہنچتا ہے۔ مولی ٹائی نے فلیفہ معز کے زمانے میں مدینے میں خروج کیا تھا۔ ان کی اولاد میں پانچ افراد تھے۔اوّل (۱) عبداللہ اکبراشد، اُن کی نسل سے ادہ اور حسین شدید تھے۔ دوم (۲) حسین امیر جن کی اولاد میں تین صاحبزادے ابو ہاشم، ابو جعفراور ابوالحن تھے۔ کی امیر، ابوالحن کی اولاد میں تین صاحبزادے ابو ہاشم، ابو جعفراور ابوالحن تھے۔ کی امیر، ابوالحن کی اولاد میں سے تھے اور حسن محترف ابوجعفر کی نسل سے تھے۔

وہ پہلے تخص جو بنی الجون سے ملک مکہ ہوئے، وہ بھی تھے۔ ابو ہاشم کی اولاد کو ہوشم کہتے ہیں اور انھیں امیر بھی کہا جاتا ہے۔
سوم (٣) علی تھے جن کی اولا د بنوعلی ہیں۔ (ان کی علاوہ) آ لُنھم اور آ لِ معن بھی علی کی نسل ہیں۔ چہارم (٣) قاسم
تھے۔ پنجم (۵) قاسم کے چھوٹے بھائی حسن تھے جن کی اولاد کو حرانی کہتے ہیں (اس خاندان نے) حران میں اعادی سے
جنگ کی تھی۔ حسن کی اولاد، سلیمان اور محمد ہے آ گے بڑھی اور سلیمان کی اولاد ہاشم سے چلی۔ البتہ قاسم حرانی کی اولاد کشرت
سے ہوئی۔ آ لِ کتم، آ لِ، ادریس اور آ لِ الطیب انھیں میں سے ہیں۔

بنو ما لک کاشچرہ پیہے:

ما لک بن الحسن بن الحسین، بن کامل، بن احمد، بن استعیل، بن علی، بن عیسیٰ، بن خمره، بن باس، بن محمد بن شکر یجیٰ، بن محمد، بن باشم، بن قاسم الحرانی، بن محمد الثابر، بن مویٰ الثانی، بن عبدالله الشیخ الصالح بن مویٰ الجون، بن عبدالله محض، بن حسن

ا مطبوعه ننخ ك صفح ٣٢٥ يبلي سطريس ان كا نام" حسن محرّق" نقل كيا حميا بها وريبال صفح ١٣٢٦ سطر ١ ير" حسن محرّف" تحرير بوا ب- ورست نام

المثنیٰ ، بن الحن بن علی ابن الی طالب علمهم التحیة والسلام البته یجی بن عبدالله محض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب تاج (وتخت) تھے اور انھوں نے گیلان میں خروج کیا تھا۔ ان کی اولا دبھی کثرت ہے تھی۔

ابن سلیمان بن عبداللہ کے بیٹے محمد کی اولاد مغرب میں آباد ہوئی۔ اس (خاندان) کے حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن ادریس بن عبداللہ ان کے بیٹے اوریس کی اولاد میں سے تھے۔ ان ادریس بن ادریس کے آٹھ فرزند تھے، ان میں سے ہرایک کے پاس مغرب میں الگ الگ حکومت تھی۔ حمزہ بن ادریس، اسوس رفضی اور عمر کو مدینہ سول اللہ الگ حکومت تھی۔ حمزہ بن ادریس، اسوس رفضی اور عمر کو مدینہ سول اللہ علیہ وسلم) اور علی نامرانی جوسلطان مصر کی طرف سے سلطان محود غازی کے پاس قاصد بن کر آئے وہ بھی کیلی بن اوریس کی نسل سے تھے۔

نامران جوسلطان طفری طرف سے سلطان مود عازی نے پاس قاصد بن کرائے وہ بی یبی بن ادریس کی س سے سے۔
حضرت قدوۃ الکبرا فرماتے تھے کہ ہماری سلطنت کا سلسلہ ہمیں اپنی والدہ کی میراث سے ملاتھا کیوں کہ ہماری والدہ
کے اجداد، سلاطین سامانیہ سے تھے جضوں نے دوسوسال تک عراق وخراسان میں حکومت کی۔سلاطین سامانیہ کی جہاں گیری
اور فتوحات ملکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سلطان محمود غازی اناراللہ برہانہ، خاندان اصلیہ سامانیہ کے نامزد
ملوک نیز خادموں اور مجازی خوانین میں سے تھے۔ ان کی ذات سے اسلام کے آثار وثمرات تمام ملکوں بالحضوص ہندوستان
میں (ابھی تک) باتی ہیں۔

قاسم ری کی کنیت ابومحرتھی۔ ان کی اولاد میں سات بیٹوں میں سے بیچیٰ ری والی رملہ تھے۔ان کی اولاد وہاں آ باو ہے۔ حسن ری حاکم درکیس بن محسن کی اولاد تھے۔ اسلعیل ری کی اولاوان کے فرزند ابوعبداللہ محر مشحرانی سے پھیلی۔ دور مصر کے بعد اسلعیل کی اولاد میں سے ان کے فرزند نقابت کے منصب پر مامور رہتے ابوالقاسم احمد نقیب اور تمام مصری نقبام شحرانی کہلاتے تھے۔سلیمان ری جم اور عدل ان کی اولاد میں سے تھے۔ بصرے میں آ باد بنونورون محمد بن ابراہیم بن سلیمان کی اولاد ہیں۔ حسن ری کریم الطبع سید تھے، لوگ انھیں عبداللہ کہتے تھے۔ ان کے فرزند ابو انحسین بیمیٰ ہادی زید اماموں میں بزرگ امام تھے۔ خلیفہ معتضد کے زمانے میں انھوں نے ظہور کیا۔ ان کا لقب ہادی ابوالحق تھا۔ ان کی اولاد یمن میں بادشاہ اور امام رہی۔ حسن قبل ان کے بیٹے تھے۔

آل ابی العیان مرتضیٰ بن یجیٰ کی نسل سے ہیں۔ احمد بن الناصر بن البددی کا لقب ناصر الدین اللہ تھا۔ ناصریہ کی اولاد کشرت سے ہے۔ ان کی باقیات یمن اورخوزستان میں آباد ہے۔ محمد ری اورشیراز کے نقبا اور قضاۃ ان کی اولاد میں سے تھے۔ ابن طباطبا صاحب اہل وعیال اور مال واسباب کے مالک تھے۔ ان کی اولاد میں قاسم الری بن محمد تھے، اورمویٰ ری مصر میں تھے۔ ان کی اولاد میں قاسم الری بن محمد تھے، اورمویٰ ری مصر میں تھے۔ ان کی اولاد میں تھے۔ ان کی اولاد میں تابہ بیں ہیں ہے ہیں۔ بن ری ابراہیم طباطباکی میں تھے۔ ان کی اولاد کے آخری لوگ ہیں۔ اسماحیل دیباج بن ابراہیم عمرو، بن اولاد کے آخری لوگ ہیں۔ اسماحیل دیباج بن ابراہیم عمرو، بن اولاد کے آخری افراد ہیں۔ اسماحیل دیباج بن ابراہیم عمرو، بن حسن بن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہد تھے۔ سبط اکبر (یعنی امام حسنؓ) کی بیشہ برابر تفصیل تھی (جواویر ندکور ہوئی)

# ا بی عبدالله الحسین شهید کی اولا د کا ذکر

ان کوام الفضل زوجہ عباس بن عبدالمطلب نے دودھ پلایا تھا، لبجو قتم بن عباس کی مال تھیں۔ حضرت حسین کے چار جینے اور دو پیٹیال تھیں۔ علی اوسط جنھیں زین العابدین کہتے ہیں، علی اصغر اور عبداللہ۔ ایک دوسری روایت ہے کہ چھ بیٹے سے ، چو ارتو وہی جو ندکور ہوئے اور دو دوسرے محمد اور جعفر۔ تواریخ میں عمر کا نام بھی تحریر میں آیا ہے۔ واللہ اعلم۔ بہر صورت ان کے صاحبز ادول میں صرف امام زین العابدین باقی رہے تھے۔ منجلہ بارہ اماموں میں ان حضرت سے امام مہدی تک نو امام ہیں، بنا بریں ہم نے بیٹجرہ نوشعبوں (شاخوں) میں بیان کیا ہے۔

### شعبهٔ اوّل، امام زین العابدین کی اولا د

امام زین العابدین کی والدہ شاہ زنال تھیں۔ بعض نے انھیں شہر بانو کہا ہے۔ وہ بٹی تھیں کسریٰ یز د جرد بن شہریار، بن پرویز، بن ہر مزبن نو شیروان عادل کی۔ ای بنا پر کہا گیا ہے کہ امام زین العابدین میں نبوت وسلطنت کی خصوصیات جمع

ا پہال تک عبارت درست ہے اس کے بعدمبہم ہوگئ ہے۔ کمل عبارت یہ ہے (ص ۳۲۷سطر ۱۴ اور ۱۵)" مرضعہ اوام الفضل بودہ زوجہ عباس بن عبدالمطلب بن قتم بن عباس"

حبد العلب بن م بن م بن م ان بیک طرح ممکن ہے کہ عبد المطلب ، بھم بن عباس کے فرز تد ہوں۔ مترجم کا قیاس ہے کہ عبد المطلب کے بعد کا تب'' مادر'' کا لفظ چھوڑ مجھے۔ مترجم نے ای قیاس کے مطابق اردو ترجمہ کیا ہے۔ تھیں۔ امام زین العابدین کی بہن کا نکاح جوشہر بانو کے بطن سے تھیں حسن بن حسن سے ہوا۔ اس اعتبار سے حسن مثنیٰ کی اولا دمیں بھی پیغامبری اور بادشاہی (کی خصوصیات) مجتمع ہوئیں۔

ان کے نو بیٹے اور نو بیٹیال ہوئیں۔ ان کی اولاد چھ بیٹول سے چلی۔ محمد باقر، عبداللہ باہر، زید شہید، عمر اشرف، حسین اصغراور علی اصغر۔

علی اصغر کی اولا د ان کے بیٹے حسن سے تھی (لیکن) نب دانوں کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ ان اختلافات میں سے جعفر نساب کا ایک قطعہ ہے جس کا مصرعہ اولی میہ ہے:

#### افطيون انتم اسكتوا لا تكتموا

حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں ان کے اور امام جعفر صاوق کے درمیان ایک مباحثہ بھی ہوا تھا۔ (ہیرمباحثہ) طعن بد کے سبب سے ہوا نہ کہ ازروئے نسب۔

ان کی اولاو میں پانچ افراد تھے۔ اوّل حرزی حسین۔ کریم علی بن حرزی کے بیٹے تھے اور کریم کے بھی اولاد تھی۔ تاج الدین حسن بلادِ قرابہ کے قاضی القصاۃ تھے۔ ابو الفصل مما لک طبا کے نقیب النقبا تھے۔ بنومحہ بھی حسن کی نسل سے ہیں۔ دوسرے عمر بن حسن تھے، قاضی امین الدولہ ابوجعفر نساب ان کی نسل سے تھے۔ ان کی بھی اولاد بہت تھی۔ تیسرے حسین مقصے۔ بنوشکر ان، ان کی نسل سے ہیں۔ علی وینوری ان حسین افطس کے فرزند حسن کے بیٹے تھے۔ ابو ہاشم فتی جورے کے نساب تھے، ان کی نسل سے ہیں۔ علی وینوری ان حسین افطس کے فرزند حسن کے بیٹے تھے۔ ابو ہاشم فتی جورے کے نساب تھے، ان کی نسل سے تھے۔ سلطان بہلول کے عبد حکومت میں ابو ہاشم کا منصب نسابی سادات نور بخشیہ کے پاس تھا۔ حزہ بن حسن مکفوف کی نسل سے بنور برج فہاسم کی اولاد ہیں اور بنوزیادہ جن سے بنی الفطس میں شریف ترین خاندان نہیں ہے، عبد منقود بن حسن مکفوف کی نسل سے ہیں۔ پانچویں عبداللہ شہید کی اولاد وہا قیات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں ابو طالب محمد فاخر، بنوالحز اور ابومحمد حسن مداینی، طلحہ بن عبداللہ گنسل سے ہیں۔ ان میں ابو طالب محمد فاخر، بنوالحز اور ابومحمد حسن مداینی، طلحہ بن عبداللہ کی نسل سے ہیں۔ اس می بن حسن مدائی کی نسل سے ہیں۔ ان میں ابو طالب محمد فاخر، بنوالحز اور ابومحمد حسن مداینی، طلحہ بن عبداللہ کی نسل سے ہیں۔ ان میں ابو طالب میں قاان کی باقیات نے درویشی اختیار کی تھی۔ ابوالصلاۃ، بنوابوالبقر، ابوتراب علی بن حسن مدائی کی نسل سے ہیں۔ ابوالصلاۃ، بنوابوالبقر، ابوتراب علی بن حسن مدائی کی نسل سے ہیں۔ بیں علی توانوں کی باقیات نے درویشی اختیار کی تھی۔ ابوالصلاۃ، بنوابوالبقر، ابوتراب علی بن حسن مدائی کی نسل سے بیں۔ ابوالصلاۃ، بنوابوالبقر، ابوتراب علی بن حسن مدائی کی نسل

البت حسین اصغر بن زین العابدین کی اولاد میں پانچ افراد تھے۔عبدالله اعراج جن کی کنیت ابوعلی تھی۔ ان کے پاؤل میں تھوڑا سالیخ تھا، اس لیے'' اعراج'' (کنگڑے) کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی اولاد سے متعلق البتہ تفصیل کی

اس كے بعد مطبوعہ ننخ كے صفحه ٣٢٨ سطر ٥ يربية عبارت نقل كي من ہے:

ے '' ویدانی (مداینی) و یک پسرداشته جمدراعلی نام نهاده اینان ایشان یکنها بوده''

عربی وفاری افات میں" ویک" کے معنی کلم نفرت ویے ہیں۔ یہاں اس معنی کا کوئی قرید نہیں ہے۔ اس طرح دوسرا لفظ" ریتان" بھی مبہم ہے۔ مترجم اپنی فہم کے مطابق قیاسی ترجمہ کیا ہے۔

ضرورت ہے کیوں کہ وہ بہت سے خاندانوں، قبیلوں اور صالح اولا دوں میں منقسم ہے۔

ان کی اولاد میں چار افراد سے جعفر الحجی، علی صالح، محمد حوانی اور حمزہ کی اولاد کم تھی۔ بنومیمون حسین بن حمزہ کی اولاد سل ہے ہیں۔ محمد مفول کی نسل ہے، محمد، واسط اور ابوجعفر ہے۔ علی صالح بزرگ شخص ہے۔ ریاست عراق ان کی اولاد سل ہے متعلق تھی۔ علی صالح کی کنیت ابوالحسن تھی اور ان کی دعا کیں بارگا ہو اللی بیل قبول ہوتی تھیں۔ ان کی اولاد عبداللہ زا اور ان کے بیلے اس کی اولاد عبداللہ زا اور ان کے بیلے ہے اور ان کی دعا تھے اور ان کی دعا میں بنوطفط اور ہنوا کم اقل ابراہیم کی نسل ہے ہیں۔ عبداللہ ثانی کے ایک بیلے ہے تھے ان کا نام علی تھا۔ علی کے بیلے عبید اللہ ثالث تھے اور ان کے بیلے امیر الموسین ابوالحسن محمد وقت ہے ان کے بیس فرزند تھے۔ سب بزرگ اور معزز نہ تھے۔ واسط کے نقیب ابوالعانی اور ابوالفشا یل ان کی باقیات میں تھے۔ بنو مکانس، بنوعوام، بنو اصائم، بنو معلاج، بنو ابوالغائم، بنو احجد، بنوطیق نیز عراق کے نقیا اور عام بول کے نقیب ابوالعانی اور ابوالفشا یل عام بول کی باقیات ایس کے میر عالب اشتر کی نسل ہے ہیں۔ ابوالعلاملم امیر الحج جن کی کئیت ابوعبداللہ تھی وہ امیر الحج ابوالا ہیں۔ جعفر علی میں اور حین بن بعضر حسین کی اولاد، ابی الحسین کی اولاد ہیں۔ جعفر سراوات بلخ کے ابوالا با تھے۔ ان کے بیٹے تھے۔ بنی علی بن مجنل کی باقیات ہیں۔ بنوعکوان بنوفران مینوفران بنوفران بنوفران بنوفران بنوفران مینوفران بنوفیل ان اور بنوالا عرب علی بن مجنل کی باقیات ہیں۔ بنوعکول کلہ بنوشھائق، بنوشھائل کہ بنوشہا طاہر بن کی کی کی بنوشہ کی بنوشہ کی بنوشہ کی کی بنوشہ کی بنو

حسین اصغر کی اولاد سے دوسرے عبداللہ تھے۔ ان کے بیٹے جعفر صحیح تھے۔ ان کی اولاد میں تین بیٹے تھے محمد عفیفی جن کی اولا د کو عفیفون کہتے ہیں۔ بنوسوس ان کی نسل سے ہیں۔ بکر اسلعیل مقتدی جو مدینے میں رہتے تھے۔ ان کی اولاد بہت تھی جنھیں مقتدیون کہتے ہیں۔علی کیار بادشاہوں سے دوررہے۔

#### سلسله سادات نور بخشيه

سادات نور بخشیہ کا سلسلہ جو اس عالی خاندان ہے ہے اضیں سے جاملتا ہے۔ آل عندنان جو دمشق کے نقبا ہیں ان کی نسل سے ہیں۔ دوسرے احمد منقذی تھے۔ ان کی اولاد ابراہیم، جعفر جسن اور حسین سب ان کی باقیات تھے۔ قاسم علی تھے، ان کی بھی اولاد بہت تھی۔ حسن عصفہ اور ان کے بیٹے حسین کعکی ، مویٰ بن علی کی اولاد تھے۔ بنو الکرش ، بنو العقبل ، بنو اسمیر ہ، عیسیٰ کوئی بن علی کی اولاد تھے۔ جہارم ابومجمد الحن تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ محمد تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ ایک محمد سلیف حسن جنکالہ ان کی اولاد تھے اور سلیف کی باقیات تھے۔ دوسرے علی مؤش ، شیراز کے نقیب ان کی اولاد سے تھے۔

عبداللہ مصری بھی ان کی نسل سے تھے۔ پنجم سلیمان تھے۔ ان کی اولاد مصر میں آباد تھی جنھیں بنوم الفواطم کہتے ہیں۔ عمر الاشرف بن زین العابدین ان سے شہیلا کے پدر مادری کے بھائی تھے۔ ان کی اولاد سے ایک بیٹے علی اصغر محدث تھے جو السیخ عم زاد جعفر صادق سے روایت کرتے تھے۔ ان علی اولاد میں چار بیٹے تھے۔ قاسم ، عمر سنجری اور ابو محمد حسن نے اولاد میں ان کے بیٹے ابو جعفر محمد صوفی تھے۔ انھوں نے فلیفہ معتصم کے زمانے میں ، بمقام طالقان خروج کیا، گرفتار ہوئے اور شہید کردیے گئے۔ تم کے نقیب اور شعرانیاں عمر شجری کی نسل سے ہیں۔ حسن کے بھی اولاد تھی۔ مکریم طبری ، احمد اعرائی کی اولاد میں تھے اور احمد (اعرائی) ابوجعفر بن حسن کے بیٹے تھے۔ ابوجعفر محمد نقیب طبری بھی جعفر دشاح بن حسن کی نسل سے اولاد میں تھے اور احمد (اعرائی) ابوجعفر بن حسن کے بیٹے تھے۔ ابوجعفر محمد نقیب طبری بھی جعفر دشاح بن حسن کی نسل سے تھے۔ بنوز مران (بھی) اس نسل سے ہیں۔ ناصر الکبیر جو طبر ستان میں دیالہ کا بادشاہ تھا اور جس کا لقب ناصر الحق تھا وہ علی بن حسن کا بیٹا تھا۔ اس کے بھی اولاد یں تھیں۔ بکیلان اور ان کی باقیات علاقے کے بادشاہ اور حاکم تھے۔

زید شہید کی کنیت ابو الحسین تھی۔ ان کے مناقب وفضائل بے حساب ہیں۔ انھوں نے کونے میں خروج کیا۔ زید شہید کے چار بیٹے تھے۔ بیٹی اور حسین انھیں ذوالد معد اور ذوالعیر ہی کہتے ہیں، اور عیسیٰ موتم الا شبال۔ محمد بیٹی اپنے والد کی شہادت کے بعد خراسان میں بمقام جو زجان فرار ہوگئے تھے اور وہاں انھوں نے بڑی جعیت فراہم کی لیکن شہید کردیے گئے۔ ان کی کوئی اولا د باقی ندر ہی۔

حسین ذوالدمعہ کے تین بیٹے تھے۔ پہلے بیکیٰ جن کے سات بیٹے تھے۔ دوسرے قاسم جن کی اولا دکم تھی تیسرے حسن زاہد تھے، ان کی اولا دبھی کم تھی۔ بن سنک اور بن خالص ان کی نسل سے ہیں۔

حزہ بن کی کی بہت اولاد تھی۔ بنوالامیران کی اولاد ہیں۔ محد اصغراقیا سی ساتوں ہیں منسوب ہیں عیسیٰ بن کی کی اولاد
مختلف ملکوں اور اطراف میں منتشر ہوگئ۔ کی بن کی اور عمر بن کی کی اولادیں اپنے دوسرے بھائیوں کی بہنست زیادہ تھیں۔ ان کے بیٹے کی نے مستغنی کے عہد حکومت میں خروج کیا اور مرتبۂ شہادت حاصل کیا۔ بنی الغدان، آل سیبان، مشہد کے اغری نقیب اور نبی اسابہ تمام کے تمام محمد عمر زید کی نسل سے ہیں۔ دوسرے حسن قعد ذوالد معد، اکثر ساوات فارس ان کی نسل سے ہیں۔ دوسرے حسن قعد ذوالد معد، اکثر ساوات فارس ان کی نسل سے ہیں۔ میسی موتم الا شبال کی کنیت ابو کی تھی احمد متنی بن عیسیٰ بزرگ اور وجیبہ شخص ہے۔ ان کے بیٹے محمد، عمر میں منسوب ہیں اعلم العلما کی حیثیت رکھتے تھے۔ علی بن عیسیٰ کی اولاد کر مان اور خراسان میں آبادتھی۔ ان میں خرید بن نید بن عیسیٰ کی اولاد میں تھے۔ بنوعفرون اور بنو جکا جک دسن عصارہ بن عیسیٰ کی اولاد میں تھے۔ بنوعفرون اور بنو جکا جک حسن عصارہ بن عیسیٰ سے منسوب ہیں۔ امام محمد بن زید کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ انھیں ابوجھفر کہتے تھے۔ انھیں ابوجھفر کہتے تھے۔ انھیں ابوجھفر کہتے تھے۔ انھیں ابوجھفر کہتے تھے۔ انھیں اور خاصل اور فاصل بزرگ تھے۔ انھیں غلیفہ مامون نے زہر دے کر شہید کردیا۔ ان کی اولاد میں ان کی بیٹے ان کی بیٹے ان کی بیٹے کی اولاد میں ان کی بیٹے کے۔ ان میں ان کے بیٹے انتہائی درجے کے کامل اور فاصل بزرگ تھے۔ انھیں غلیفہ مامون نے زہر دے کر شہید کردیا۔ ان کی اولاد میں ان کے بیٹے انتہائی درجے کے کامل اور فاصل بزرگ تھے۔ انھیں غلیفہ مامون نے زہر دے کر شہید کردیا۔ ان کی اولاد میں ان کے بیٹے انتہائی درجے کے کامل اور فاصل بزرگ تھے۔ انھیں غلیفہ مامون نے زہر دے کر شہید کردیا۔ ان کی اولاد میں ان کے بیٹے انتہائی درجے کے کامل اور فاصل بزرگ تھے۔ انھیں خور انسان بزرگ تھے۔ انھیں خور نے درجے کے کامل اور فاصل بزرگ تھے۔ انھیں خور نے درجے کے کامل اور فاصل بزرگ تھے۔ انھیں خور نے درجے کے کامل اور فاصل بزرگ تھے۔

لے مطبوعہ نننے کے صفحہ ۳۲۹ پہلی سطر میں شہید کا نام تحریز نہیں کیا حمیا ہے۔ ویسے بھی یہ عبارت،'' اما عمر الا شرف بن زین العابدین براور پدر مادری شہیداز و'' مبہم معلوم ہوتی ہے۔ مترجم نے لفظی ترجمہ کردیاہے۔

ابوعبدالله جعفر شاعر تھے۔ محد خطیب احمد سمین اور قاسم ان کی اولاد میں تھے اور صاحب دارالصخرہ ان کی باقیات میں ہیں۔
ان کے بیٹے بھی نقیب تھے۔ عبدالله باہر (روش) کے رخسارِ مبارک سے صفا ظاہر ہوتی تھی چنانچہ لقب باہر ہوگیا۔ وہ (امام)
محمد باقر کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کی اولاد میں ان کے بیٹے محمد ارقط تھے۔ ارقط کی اولاد اسمعیل سے چلی، ان کے دو بیٹے تھے۔
مصن نشھے اور محمد اسمعیل رخ حسین کی نسل سے تھے۔ ان کی اولاد یں قم میں آ باد تھیں محمد کو کی ان کی اولاد سے تھے۔ شام اور
مصر میں بنوالعریف محمد اسمعیل کی نسل سے ہیں۔ رے کے نقبا نیز سمنان وکر کیان کے ملوک ارقط کی نسل سے ہیں۔

#### شعبه دوم ـ امام محمد باقر کی اولا د

امام محمد باقر کی والدہ ام اسداللہ فاطمہ بنت حسن بن علی تھیں۔ وہ سادات حیینی میں پہلے فرد تھے جن کی ذات کے توسط سے امام حسن اور حسین کی اولاد جمع ہوئیں اور حسنیوں میں ایسے پہلے شخص عبداللہ محض جیسا کہ فدکور ہوا۔ ان کے سات بیٹے بیٹیاں تھیں، جن میں چار بیٹے تھے۔ جعفر، عبداللہ، ابراہیم اور علی۔ ان کی (صاحب امامت) اولاد جعفر سے چلی۔ چلی۔

#### شعبہسوم ۔ امام جعفرصادق کی اولا د

امام جعفر صادق کے سات بیٹے تھے۔ اسلمیل، عبداللہ، مویٰ، اکحق، مجر، عباس اور علی۔ ان کی اولاد پانچ بیٹوں سے تھیں۔ مویٰ کاظم ، اسلمیل، علی عریض، مجر مامون اور الحق موتمن۔ یہ مویٰ کاظم کے حقیقی بھائی تھے اور صورت و بیئت میں حضرت رسالت علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ ان کی باقیات تین بیٹے تھے، محر، حسین اور حسن۔ بنو الفارث محمہ اکتی کی نسل سے ہیں۔ خرہ تجار بی وارث سے تھے۔ حسین خرہ تجار بی وارث سے تھے۔ حسین علی الحق کی اولاد رقہ اور حلب میں کثرت سے ہوئی محمہ حرانی ابن اجمہ تجازی اور حلب کے نقیب بن الحق نجوان جی اولاد میں اولاد رقہ اور حلب میں کثرت سے ہوئی محمہ حرانی ابن اجمہ تجازی اور حلب کے نقیب انھیں کی اولاد میں ان کے حسن و جمال کی وجہ سے محمہ دیباج بھی کہتے تھے، ان کی اولاد میں تھے۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے تھے۔ ایک حسین جن کی اولاد میں دو بیٹے تھے۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے کے اولی جن کی اولاد میں اور حین تھے۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے تھے۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے تھے۔ ان کی دیبت اولاد تھی۔ اور مین تھے۔ ان کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریض کی بہت اولاد تھی۔ اور میں کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریض کے بین بین می دیباج کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریض کے بین بین میں دیباج کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریض کے بین بین می دیباج کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریض کے بین بین میں دیباج کی نسل سے تھے۔ علی حریض جن کا لقب جورہ تھا، حسین عارض کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریض کے بین حیں بین کی دیباج کی دیباد کی دیباد کی دیباد کیباد کیباد کیباد کی دیباد کی دیباد کی دیباد کی دیباد کیباد کیباد

ا مطبوعہ ننج کے صفحہ ۳۳۰، سطر ۱۵،۵ اور ۸ میں کا تب صاحب نے کہیں حارضی کہیں حریض اور کہیں عریض نقل کیا ہے یہاں مترجم نے عریض کو ترک کرے حریض تحریر کیا ہے۔

کی کنیت ابوالحس تھی، چار بیٹے تھے، جن کے نام محمہ، احمد اشعرانی، حسن اور جعفر اصغر تھے۔ جعفر اصغر کی اولا دہیں ان کے بیٹے علی تھے۔ بنو بہاء الدین، بنوفخار اور بنوشخی حسن کی نسل ہے ہیں۔ بنوالجدہ احمد شعرانی کی باقیات ہیں۔ صاحب السجادہ حمزہ الداعي اور ابو الغشا ان كي اولاو ميس تقد محمد بن على حريض كي اولاد بهت تقى جو مختلف شهرول ميس آباد مولى - يجيل محدث كي

باقیات، بنو ثوابداور بنوامختص عیسی روحی اکبر کی نسل سے میں جومحمر حریض کے بیٹے تھے۔

اسمعیل جن کی کنیت ابومحرتھی، ان کی کنیت اعرج اکبرتھی، امام جعفر کی اولا دیتھے <sup>کے</sup> اسمعیل کی باقیات ان کے دوہیٹوں محمد اورعلی ہے تھی۔ محمد کی اولاد میں اسلميل ثانی اور جعفر شاعر تھے۔ بنوالفيض جعفر شاعر کی اولاد ہیں، ان کی اولاد مغرب میں آ مادتھی۔

### شعبه چہارم۔امام موی کاظم کی اولاد

امام مویٰ کاظم کے ساٹھ بیٹے بیٹیاں تھیں، جن میں اؤتمیں بیٹیاں اور تیکیس لڑکے تھے یک ان کی اولا دوں میں ہے بعض کی اولا دیں باتی نہیں رہیں۔اس کے علاوہ ان کی اولا دوں کے بارے میں بھی اختلا فات ہیں کیکن بہ حالت موجودہ اماموں كے نسب كے مطابق صورت حال يہ ہے كه أن كى اولاد ميں تيرہ بيٹے تھے جن ميں جار بيٹوں كى اولادي كم تھيں باتى كى زيادہ تھیں۔ چار بیٹوں کی اولاد کا اوسط فی کس پانچ افراد ہے کم بنتا ہے۔ ان کی تفصیل بےعنوان شعوب دی جاتی ہے۔ شعب اول ۔ پانچ افراد جن کی اولا د تھوڑی تھی سیہ تھے۔عباس، ہارون، اسحاق، اسمعیل اورحسن۔

ا حسن کے ایک بیٹے جعفر نام کے تھے۔ ان کی اولاد کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جعفر بن حسن کے تین بیٹے تھے۔علی عزری کی ہاقیات ان کی سل سے ہیں۔

۲۔ استعیل مویٰ کے ایک بیٹے تھے ان کا نام مویٰ تھا۔ ان کی اولاد ان کے بیٹے جعفر سے چلی۔ بنی ابی الساف اور بنو الوارق ان کی سل سے ہیں۔

سے اسحاق بن مویٰ کو امیر کہتے تھے۔ اُن کی اولاد میں اُن کے بیٹے عباس تھے اور اسحاق ملبوس اِن کے بیٹے تھے بنو

یہ صغبہ ۳۳۰ پر فاری عبارت ہے ہے۔" اما اسلیمل کشیش ابومحمر کشیش اعرج اکبراولا دامام جعفر بود ہٰ" اس عبارت میں سہومعلوم ہوتا ہے۔ بہر حال عبارت کے مطابق زجمہ کیا حمیا ہے۔

ع صفی ۳۳۰ پر بدعبارت ب:

" شصت فرزند بودي ومشت دختر وبست وسه پسر"

يبال بھي سبو كتابت واضح ب-عبارت كے اعتبار سے" شصت ويك فرزند" بونا جا ہے تاكداؤميں ٣٨ اور تعليس ٢٣ كى كنتي بورى بو-مترجم في تحرير

كردوعبارت كے مطابق ترجمه كيا ہے۔

اسحاق بن موی کی اولاد سے تھے۔ بنوالوارث صورانی کی نسل سے ہیں۔

الملوس إن كى باقيات سن جير محدكى اولاد بلخ اور طحارستان ميس تقى (كيكن) بهت كم \_ ابوجعفرحسن بن اسحاق صوراني،

سم- ہارون بن موی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے کوئی اولا د نہتھی لیکن ابن طباطبانے کہا ہے کہ احمد بن ہارون أن كى اولاد تھے اور امير كا بطوس ان كى نسل سے تھے۔

۵ ـ عباس بن مویٰ کی اولاد بہت ہی کم تھی ۔ قاسم عباس ان کی اولاد تھے۔

شعبه دوم: زيد كي اولاد بين متوسطين نادر بين -عبدالله، عبيد ادر حمزه كو ابوالقاسم كبت سق ان كي اولاد بلاوعجم

میں بہت زیادہ تھی۔ وہ سب قاسم بن حمزہ کی باقیات میں تھے۔حمزہ بن حمزہ کی اولا دبلخ اور بعض خراسان کے علاقوں میں آباد تھی۔ ابوجعفر، قاسم بن حمزہ کی اولاد میں تھے۔ ابوجعفر، بدلیع ہمدانی کے ممدوح تھے۔ ان کی اولاد سے آل سامانیہ کے

بادشاموں کامیل جول اور قرابت داری تھی۔احدان بی کی نسل سے تھے۔

عبدالله كي اولاد مين تين بين تحق محمد يماني، قاسم اورجعفر يماني - بي بھي كہتے بين كه ابراہيم ان كي اولاد تھے ابراہيم کی اولاد سے ابوجعفر اور احمرشعرانی تھے۔ ابوجعفر کی اولا دحجاز میں آبادتھی۔ ابوالفایز جوشیراز میں عضد الدولہ کے ساتھ تھے، ابوجعفر کی نسل سے تھے۔ احمر شعرانی بھی صاحب اولاد تھے اور قاسم بن عبداللہ کے بھی اولادیں تھیں۔عبدالشرف انھی کی نسل میں سے تھے۔عبداللہ بن مویٰ کی اولا دمحہ ہے پھیلی۔مویٰ علی بن حسن الاحود،عبداللہ کی نسل سے تھے۔جعفر اسود،مویٰ بن عبداللہ کی اولاد تھے۔ بنو ناصران کی نسل سے ہیں۔ جس زمانے میں زید القار بصرے کا والی تھا اس نے این عباس کے گھروں کوجلاڈ الا تھا اوراُن کے نخلتانوں کوبھی نذر آتش کردیا تھا۔ ای (ظلم کی) بنا پراسے'' زیدالفار'' کہتے ہیں۔ بعد میں

انھیں گرفتار کر کے مرو لے گئے اور مامون کے زہر سے شربت شہادت نوش کیا۔ ان کے حیار بیٹے تھے جن سے ان کی اولاد آ کے چلی ۔ حسن اور ان کی اولاد کا قیام قیروان میں تھا۔ حسین محدث بھی ان کی اولا دمیں سے تھے۔ تفروین، جعفر بار جان، بنوصعب اور بنومكارم، موى اصم بن عبدالله كي نسل سے بيں۔

شعبہ سوم ۔ امام موکٰ کاظم کے حیار جیٹے کثیر الا ولا دیتھے۔ امام علی رضا ، ابراہیم مرتضٰی ، محمد عابد اورجعفر۔ جعفر کو احراری کہتے تھے، ان کی اولا دکوحوار یون اور تجریون بھی کہتے ہیں۔مویٰ اور حسن ہے جعفر کی اولا د پھیلی۔مویٰ

كى اولاد ميں حسن الحق تھے اور حسن، محمد مليط كے والد تھے مليط كو عددى غلبہ حاصل ہوا، كويا الل ايران سب عرب تھے جنھیں تجاز اور عراقِ عرب کی قوت وشوکت حاصل تھی۔مجمد عابد کی اولا و ابراہیم حجاز سے پھیلی۔ان کے تین بیٹے تھے۔مجمد

جابری، احمد مقصرین اور علی - سرجان اور کرمان میں آل ہرو، آل الی الفائز اور بنومزن علی کی باقیات تھے۔ آل الی الحرث

احمد بن محمد جابری سے جیں اور آلی الی الحمرامحمد کی نسل سے جیں۔ احمد اور علی کی اولاد ایک دوسر سے سے علاحدہ ہوگئی۔
ابراہیم اصغر کے جن کا لقب مرتضٰی تھا، دو بیٹے تھے۔ موی ابوسجہ اور جعفر۔ موئ ، محمد اور علی سے جعفر کی اولاد پی جو بلادِ ربقاع میں منتشر ہوگئی تھی۔ چار بیٹوں کی اولاد یں قلیل اور چار ربقاع میں منتشر ہوگئی تھی۔ چار بیٹوں کی اولاد یا آلیل اور چار کی کیشر تھیں۔ مقلون میں (کم اولاد والوں میں) عبیداللہ اور ان کی اولاد بھر سے اور کے میں تھی۔ عینی کی اولاد فارس میں آباد ہوئی۔ علی کی اولاد وار تیراز میں تھی۔ ابوعلی صبیح اور ابوالفضل انھی کی نسل سے تھے۔ جعفر کی اولاد تر ید میں تھی۔ آباد ہوئی۔ علی کی اولاد دالوں میں) ایک محمد اعرج تھے، ان کی اولاد موئ ابرش سے چلی، ان کی با قیات میں ان کے تین مکثر ون میں (کثیر اولاد والوں میں) ایک محمد اعرج تھے، ان کی اولاد موئ ابرش بغداد کے نقیب الحقیا تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ ابوطالب محن جن کی اولاد بھرے میں تھی۔ ابومحمد حسین موئ ابرش بغداد کے نقیب الحقیا تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ ابوطالب میں علم الہدی ۔ علم مالمدی کا مرتبہ علوم میں نہایت بلند تھا۔ تاریخ کی بعض کابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ علام الہدی کے کتب خانے میں ای جرار مجلد کیا میں تھیں۔ ابوع بدائلہ احمد ین کی اولاد بھی بہت تھی۔ شام کے نقیب ابو

ہ ، البرکات، نجم الشرف، اور بنی الموسون کے جدابو المظفر ہوتہ اللہ اُن کے اہل بیت تھے۔ دوسرے احمد الموسون الا کبر تھے، ان کی باقیات حسین دحی ہے تھے۔ نبی الدرف، ابراہیم کی نسل سے کی باقیات حسین دحی ہے تھے۔ نبی الدرف، ابراہیم کی نسل سے تھے۔ حسین دحی کی اولاد میں ابن طلیع تھے۔ سیدمحمد احمد رفاعی انھی حسین کی نسل سے تھے۔ تیسرے ابراہیم عسکری تھے۔ بنوالمتع متھے۔ جو المحتح میں ۔ نبی بنوالمتع میں ۔ نبوالمتع میں ۔ نبوالمت کے نبوالمت کی نسل سے ہیں۔

حفرت قد وۃ الكبرًا فرماتے تھے كہ جس زمانے ميں يہ فقير مشہد ميں امام رضا عليہ السلام كے روضة متبركہ كے طواف ہے مشرف ہوا، اس زمانے ميں سيدا جل نقيب اجل واعظم تھے۔ ان سے پہلے سيدرضى الملت والدين نقيب تھے، اس كے بعد نقابت منتقل ہوگئى، جن كے پيشرو سيد قاضى تھے۔ پھر سيد فدكور سے سيد تاج الدين كے بھائيوں كو ملى، ان سے سيد شہاب الملت والدين كو پېچى ۔ آخر ميں سيد محمد ولقندى نے اس امر كا آغاز كيا۔ مشہد كے نقيبوں نے فرزند اعز قد وۃ الله فاق سيد عبد الرزاق كے نب كو بہتے ہوں الدين كو پېچى ۔ آخر ميں سيد محمد ولقندى نے اس امر كا آغاز كيا۔ مشہد كے نقيبوں نے فرزند اعز قد وۃ الله فاق سيد عبد الرزاق كے نب كے بارے ميں دريافت كيا۔ ان كى خدمت ميں عرض كيا گيا كہ سادات جبل عبدالرزاق يہ سليلے سے بين اس سيد تاج الدين نقيب نے فرمايا، جى ہاں! ہمارى والدہ عفيفه كى نب سے بھى سادات صالحون تك پېنچى ہے پھر اس نب تي اس كى تفصيل بيان كى جولطيفه سابق ميں مذكور ہو چكى ہے۔

ابراہیم کی اولاد کے بعضے لوگ ابرفوہ میں تھے۔ چوشے حسین قطعی تھے۔ ان کی نسل بہت تھی اور مشہور بھی تھی۔ ابی الحن علی الدیلی کی اواا و ابی الحارث محمد سے چلی۔ حسین اشقر ، حسن برکہ وابو بھین بجا بر اور آل ابو السعادات وابی الحارث کی نسل سے بیں۔ حسین اشقر کی نسل سے جیسے۔ بہت اللہ جو دمشق میں تھے حسن برکہ کی اولاد میں سے تھے۔

### شعبه چهارم امام علی رضا، رضی الله عنه کی اولا د

آ مخوی امام کے جس قدر مناقب اور مراتب ہیں ان کی تفصیل بارہ اماموں کے ذکر میں وقت کی مناسبت ہے آئے لیا۔ بیت:

ورنہ سزا دارِ خداوندلیش کس نہ تو اند کہ بجا آورد ترجمہ: آپ کی آقائی کے لائق جوآ داب ہیں انھیں بجالانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت کے پانچ جیٹے تھے۔محمر،حسن،جعفر،ابراہیم اور حسین۔ان بزرگوار نامدار فرزندوں میں ان کے جانشین محمر تقی تھے۔ شعبۂ پنجم ۔امام محمر تقی کی اولا د

خلیفہ مامون (عباس) نے جب امام محمد تقی کی ذات میں علم وادب اور فضل و کرم کا کمال دیکھا تو اپنی بیٹی ام الفضل کو ان کے نکاح میں دے کر مدینۂ طیبہ جیجے دیا۔ان کی کرامتیں اوران کی مراتب حد بیان سے باہر ہیں۔

ان كے دو بينے تھے۔ على ہادى اور موى مبرقع موى مبرقع نے بمقام قم وفات پائى۔ ان كى اولاد كورضوى كہتے ہيں اور يوشوات زيادہ ترقم ہى ميں آباد ہيں۔ فى زما ندان ميں سے ايک جعیت الگ ہوگئ ہے موى مبرقع نے كہا تھا، جب زيارت كرنے والے جمع ہوجائيں تو ميرى اولاد كومشہد مقدس لے جائيں۔ اس كے باشندوں پرسلام ہو۔ احمد ان كى (موىٰ كى) اللاد تھے۔ مشہور نساب كہتے ہيں كہ محمد بن موىٰ بھى ان كى باقيات ميں تھے۔ نبى الحساب كے نسب نامے ان ہى سے پوست اللاد تھے۔ مشہور نساب كے نسب نامے ان ہى سے پوست ہيں۔ محمد بن موىٰ كى اولاد ميں تھے اور بقيہ اولاد بھى ان كى نسل سے جوسد ہور كے قريوں ميں آباد ہے۔

شعبهٔ ششم ـ امام علی مادی کی اولا د

حضرت امام علی ہادی کے تین بیٹے تھے۔حسن،حسین اورجعفر، ان کی اولاد دو بیٹوںحسن اورجعفرے آ گے برھی۔جعفر ک

ل ملبور ننظ کے صفی ۳۳ مطر ۱۳ میں شعبۂ چہارم کا عنوان امام موی کاظم کی اولاد کے لیے قائم کیا ہے۔ یہاں صفی ۳۳ پر دوبارہ شعبۂ چہارم کا عنوان امام موی کاظم کی اولاد کے لیے قائم کیا ہے۔ یہاں صفی ۳۳ پر دوبارہ شعبۂ اوّل امام عنوان امام علی رضا کی اولاد کے لیے قائم رہتی ہے۔ شعبۂ اوّل امام نی اولاد کے اپنے اصل متن کی عبارتوں اور اور کی مورد عنوان ہوتا ہے اس اعتبارے بارہویں امام تک نو شعبے ہوں گے۔ بہر حال مترجم نے کسی ردود بدل کے بغیر اصل متن کی عبارتوں اور مدود کا مدہ میں اور کیا ہے۔ اس اعتبار سے بارہویں امام تک نو شعبے ہوں گے۔ بہر حال مترجم نے کسی ردود بدل کے بغیر اصل متن کی عبارتوں اور مدود کیا ہے۔

کنیت ابوعبداللہ تھی اور کذاب کے لقب سے ملقب ہوئے کیوں کہ انھوں نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد امامت کا دعوئی کیا تھا۔ انھیں ابوالکبرین کہتے ہیں۔ ان کے ایک سومیں بیٹے بیٹیاں تھیں۔ ان کی اولاد چھ فرزندوں سے تھی، جن میں بعض قلیل الاولاد اور بعض کثیر الاولاد تھے۔ ان کے بیٹے اسلحیل حریفا، طاہر، بیٹی صوفی، ہارون، علی اور اور ایس تھے۔ ناصر اور ان کے بھائی محمد ابوالبقا، اسلحیل کے فرزند تھے۔ طاہر کے بیٹے ابوالغنائم دقائق اور ابوالعلی دلال تھے۔ ابوالفتی نساب، بیٹی صوفی کی نسل سے تھے۔ ان کے پس ماندگان مصر میں تھے۔ چند سادات کے گھرانے بلادشام میں تھے جو ہارون بن جعفر کی اولاد تھے۔ اور کو بی نازوک کہتے ہیں علی بن جعفر کی اولاد سے ہیں۔ اور یس بن جعفر کی اولاد کو تواسم کہتے ہیں جو تام بن اور ایس (بن جعفر کی اولاد کو تواسم کہتے ہیں جو تام بن اور ایس (بن جعفر کی اولاد کو تواسم کی باقیات ہیں۔ قاسم بن اور ایس (بن جعفر) کی باقیات ہیں۔ قاسم بن اور ایس امام شخصے۔

ان کے فضل وادب اور کمالات کی تشریح استعداد سے دور ہے مصر ع:

هرچه گویندو صفِ اودر جبِ او کمتر بود

(جو کھاس کی تعریف میں کہا جائے، اس کی ذات کے اعتبار ہے کم بی ہوگا)

تاہم ان کے فضائل بارہ امامول کے ذکر میں بیان کیے جائیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ان کے ایک بیٹے محمد مہدی تھے اور حضرت قدوۃ الکبرؓ فرماتے تھے کہ جب بیفقیر سلطان السلاطین ابراہیم خلداللہ ملکہ، کے عہد حکومت میں جو نپوراور وہاں

کے اکابر واشراف نے اس فقیر کو اپنی تشریف آ وری ہے مشرف فرمایا تو حضرت میرصدر جہاں نے بعض سادات کے نسب ہے متعلق استفسار کیا۔ وہ سادات ہند کی اکثریت کومجہول النسب کہتے تھے ای کے ساتھ ساتھ بعض خاندان سادات کے صیح

ہے میں استعبار لیا۔ وہ سادات ہمدی ا النب پر بے حداصرار کرتے تھے۔

ہسب چرجے عدا ہر اور رہے ہے۔ ہندوستان میں بشمول دیگر خاندان، قصبہ کنٹور کے سادات کو سچے النسب کہتے ہیں۔ ای طرح حضرت میرسید ماہر وجواودھ کے خطے میں مدفون ہیں ان کی اولا داور باقیات اودھ کے علاقے میں آباد ہے۔ علاقہ بہرائج کے دونوں فرقے ایک سلسلے سے

ے سے بین مدون بین من اور دروو ہوئے مرد صف معروف ہیں۔ موضع سکندر پور کے سادات کے بارے ہیں، جہال مسلک ہیں۔ جو نپور کے نواح ہیں مہودہ گاؤں کے سادات معروف ہیں۔ موضع سکندر پور کے سادات کے بارے ہیں، جہال حصرت مجھی مجھی تشریف فرما ہوتے تھے، زیارت مزارات کے وقت فرماتے تھے کہ اس قصبے کے سیدوں کی سیادت وطہارت کی

حفزت مجھی بھی تشریف فرما ہوتے تھے، زیارت مزارات کے وقت فرمائے تھے کہ اس تھیے کے سیدول کی سیادت و طہارت خوشبو مزار کی روحانیت ہے آتی ہے۔ ساوات بخاریہ کے حسب ونسب میں کسی کو کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔مصرع: نیست کسرا در لطافت اوخن (اس کی یا کیز گی میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے)

حضرت میرسید علاء الدین جیوری کا سلسلۂ نب نہایت پاکیزہ اور صحح ہے۔ سادات گردیز ہندوستان کے بعض قریوں میں آباد ہیں۔ کڑہ اور ما تک پور کے سیدای خاندان سے ہیں۔ ایک خانوادہ سر بند میں ہے۔ دیگر سادات ہندوستان کے اطراف واکناف میں تھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت جانتا ہے۔ البتہ سادات حسینیہ کے سلسلے سے ایک جماعت جو نبور میں ہے، اللہ تعالیٰ نقصان سے اس کی حاظت کرے۔ فرزند اغزار شدعلی الاطلاق مشہور النب سیدعبدالرزاق سے متعلق ہتھیتی معرض تحریر میں آئی۔

شعبهٔ مشتم ۔ امام محمد بن الحن کے ذکر میں

امام محمد بن الحسن بارہویں امام ہیں۔ مشہور اقوال کے مطابق ان کی کئیت ابوالقاسم ہے۔ امامیہ حضرات کے واضح قول کے مطابق ان کا لقب، جت، قائم، مہدی، منتظر اور صاحب الزمال ہے۔ ان ہی کے فدہب کے مطابق وہ بارہ اماموں کے خاتم ہیں اور سردابہ میں مستور (پوشیدہ) ہیں۔ وہ اپ مقررہ وقت پر خروج کریں گے لیکن اہل سنت وجماعت کے ایمہ کا خاتم ہیں اور سردابہ میں مستور (پوشیدہ) ہیں۔ وہ اپ مقررہ وقت پر سلسہ اطہر حدید رہیہ ہوں گے۔ ان کی ولاوت کے زمانے میں بہت مذہب ہیہ کہ مہدی آخر الزمال اپ وقت پر سلسہ اطہر حدید رہیہ ہوں گے۔ ان کی ولاوت کے زمانے میں بہت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسے حضرت رسالت بناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ظاہر ہوئیں۔ ہرسال ان کی ہدایت کے شرات نمایاں ہوں گے ، حتیٰ کہ ساری دنیا کے اطراف اور ملک ان برج فلک کو اٹھا کمیں گے اور ان کی سلطنت قائم ہوگ جس کی شرح تفصیل سے لطیفہ اوّل میں فدکور ہوچکی ہے۔''

# لطيفه ۵۳

## خلفائے راشدین،بعض صحابہ اور تابعین نیز بارہ اماموں کے ذکر میں

تذكرہ اوّل حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه كے منا قب

حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے تمام احوال، اقوال اور افعال حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے شاہد ہیں اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں۔

جس وقت حضور علی کو جرت کا حکم دیا گیا تو آپ علی نے جریل سے دریافت کیا کہ میرے ساتھ کون جرت

کرے گا تو جبریل نے عرض کیا، ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ۔ اس روز سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صدیق اکبر، کر دیا۔ ابوسعود انصاری کا قول ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسلام وقی کے مشابہ ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ

وسلم کی بعثت سے پہلے، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم روثنی آسان سے نازل ہوئی اور سکے کا کوئی گھر ایسا نہ بچا ہوگا جس میں اس روثنی کا کوئی نہ کوئی حصہ نہ پہنچا ہو۔ پھر وہ تمام انوار یجا ہوگئے اور جیسا کہ میں نے پہلے دیکھا تھا ایک نور کی صورت اختیار کرگئے۔ پھر وہ نور میرے گھر میں داخل ہوگیا اور میں کھڑ ارہا۔ صبح میں نے بیخواب ایک میودی

ے بیان کیا اور اس کی تعبیر جابی۔ اس نے کہا کہ یہ پراگندہ خوابوں میں سے ہے اور ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس واقعے کو ایک زمانہ گزر گیا تا آ ککہ میں کسی تجارتی سفر کے دوران بحیرا راہب کے کلیسا میں پہنچا اور میں نے اس سے

 وفات کے بعدتم اس کے خلیفہ بنو گے۔ اس کے بعدرسول علی مبعوث ہوئے۔ آپ علی ہے نے بھے اسلام لانے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کے پاس اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ علی ہے کہ پاس کونی دلیل ہوتی ہے۔ آپ علی ہے کہ باس کونی دلیل ہوتی ہے۔ آپ علی ہے کہ اس کی تعبیر نبیس آپ علی ہے کہ اس میری دلیل وہ خواب کی کوئی تعبیر نبیس ہے۔ آخر کار بخیرا نے تہبیں بتایا گیا تھا کہ تبہارے خواب کی کوئی تعبیر نبیس ہے۔ آخر کار بخیرا نے تہبیں بتایا کہ تبہارے خواب کی تعبیر سے اور سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس واقعے کی خبر آپ کو کس نے دی ؟ فرمایا جریل نے۔ اس جواب پر مین نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ دلیل کا طلب گار نہیں ہوں کہ انشہ ہُد اَنْ مُحَمَّداً عَبُدہ وَ رَسُولُلهُ (میں گوائی دیتا ہوں کہ کوئی ہتی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ وَ حُدَہ لَا اللّٰهُ وَ حُدَہ لَا اللّٰهُ وَ حُدَہ لَا اللّٰهِ وَ حُدَہ لاَ اللّٰهِ وَ حَدَہ لاَ اللّٰهُ وَ حَدَہ لاَ اللّٰهُ وَ حَدَہ لاَ اللّٰهِ وَ حَدَہ لاَ اللّٰهِ وَ حَدَہ لاَ اللّٰهُ وَ حَدَہ لاَ اللّٰهُ وَ حَدَہ لاَ اللّٰهِ وَ حَدَّہ لاَ اللّٰهِ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهِ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهِ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهُ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهِ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهِ وَ حَدَّم لاَ اللّٰه وَ حَدَّم لاَ اللّٰهِ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهُ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهُ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهُ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهِ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهُ وَ حَدَّم لاَ اللّٰهِ وَلَا ہُوں کہ کو کہ اُس کے بندے اور رسول میں )

رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جس شخص کو اسلام کی دعوت دی اس نے میری دعوت کو قبول کرنے میں تر دد اور تو قف کیا سوائے ابو بکڑ کے۔ جو نہی میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے فوراً میری تقدیق کی اور کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول میں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ وہ صدیق اکبر ہیں۔

حضرت امیر المونین ابو بکررضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت سے قبل میں ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے یمن گیا۔ وہاں کے ایک قبیلے کے سردار سے میری ملاقات ہوئی جو آسانی کتابوں کا عالم تھا اور اس کی عمر چارسو سال تھی۔ اس نے مجھے دکھے کر کہا، میرا گمان ہے کہ تم حرم مکہ سے آئے ہو۔ میں نے جواب میں ہاں کہا۔ اس نے دریافت کیا، کیا تم قریش ہو؟ میں نے جواب میں ہاں کہا۔ اس نے کام نے کیا، کیا تم قریش ہو؟ میں نے جواب میں ہاں کہا۔ اس نے کھر دریافت کیا، کیا جو تھیم سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ عالم نے

کہا بس ایک علامت معلوم کرنا باقی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔ اس نے کہاتم اپنا پیٹ برہند کرو۔ میں نے کہا جب تک تم مینیں بتاؤ کے کہ تہارے سوالات کا مقصد کیا ہے میں پیٹ برہنہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے آسانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم میں اللہ کا ایک رسول پیدا ہوگا۔ اس کے دو مددگار ہول گے۔ ایک جوان اور دوسرا ادھیر عمر کا۔ جوان کی خصوصیت یہ ہے کدمخنتوں اورمشقتوں میں زندگی گزارے گا۔اوھیڑعمر والے کا رنگ اجلااوراس کے پیٹ پرسیاہ تل ہوگا۔ میں نے اپنا پیٹ کیڑا ہٹا کر دکھایا تو اسے میرے پیٹ پر سیاہ تل نظر آیا۔ اس نے کہا، کعبے کے رب کی فتم تم وہی ادھیڑ عمر کے مخض ہو۔ پھراس نے مجھے وصیت کی کہ احتیاط کرنا، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا اور اس افضل طریقے سے قائم رہنا جو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بیان کی ہیں جو تمہیں عطا کی جائے گی۔ جب یمن میں میں اپنے کاموں سے فارغ ہوگیا تو اس سے رخصت ہونے کے لیے اس کے پاس گیا۔ اس نے چنداشعار میرے سپرد کیے کدان کو پیغیبر علیقے تک پہنچا دینا۔ جب میں ملے پہنچا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ سرداران قریش مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہتم لوگوں کے درمیان کوئی عجیب واقعہ تو رونمانہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کون سا واقعہ عجیب ہوسکتا ہے۔ کہ بیٹیم ابو طالب<sup>لے</sup> بیغبری کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم تہہارے منتظر تھے۔ اب جبکہ تم آ گئے ہوتو اس معاملے کونمٹا لو گے۔ بہرنوع میں نے ان لوگوں کو روانہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا انہوں نے بتایا کہ (حضرت) خدیجہؓ کے گھر میں ہیں۔ میں وہاں پنیچا اور مکان کے دروازے پر دستک دی۔ رسول صلی الله علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا محمد! میں نے آپ کے بارے میں اہل قبیلہ کے گھروں میں دریافت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آبائی دین کوچھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر! میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے تمہاری اور سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تم الله تعالى پر ايمان لاؤ۔ ميں نے عرض كيا كه اس پر آپ كى دليل كيا ہے؟ فرمايا، وہ يزدى ﷺ جس ہے تم نے يمن ميں ملاقات کی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کس شیخ کے بارے میں فرما رہے ہیں، میں تو وہاں کے بہت سے مشائخ سے ملا تھا۔ فرمایا، وہ شیخ جنہوں نے مہیں چند بیت دیے ہیں۔ میں نے عرض کیا کداے میرے حبیب بی خبر آپ کوکس نے دی؟ فرمایا، اس بزرگ فرشتے نے جو مجھ سے پہلے دوسرے نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ میں نے آپ کا دست مبارک تھام لیا اور کہا اَشْهَدُانَ لا إلله إلا الله وَانْتَ رَسُولُ الله (مين كوانى ديتا مول كه الله كسواكونى لائق عبادت نبيس ب اورآب الله ك رسول ہیں) بعدازاں میں آپ علیہ کی خدمت ہے واپس ہوا، اس وقت دنیا میں کوئی مخص مجھ سے زیادہ شاد ماں نہ ہوگا کیونکہ مجھے ایمان کی تو فیق حاصل ہوئی تھی۔

لے مطبوعہ نسخہ سنجے ہے۔ سے سلم ۳۳ سنجی ابوطالب دعوی نبوت می کند'۔ عالبًا۔'' میٹیم ابوطالب' سہو کتابت ہے۔ بیٹی کی نبیت والدے ہوتی ہے، اس اعتبار سے حضور عظیمتی کو'' میٹیم عبداللہ'' کہا گیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہاں'' میٹیم ابوطالب'' کی ترکیب میں لفظ پیٹیم اس سے معروف معنوں میں استعمال نہ ہوا ہولیکن فاری عبارت میں ایسا کوئی قرینہ نظر نہیں آتا۔ واللہ اعلم۔ آخری بیاری میں حضرت ابو بر خے فرمایا، رات میں نے خلافت تفویض کرنے کے معالمے میں کئی باراستخارہ کیا اور حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ البی جو بچھے تیری رضا کے مطابق ہو جھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تم جانے ہو کہ میں حجوث ناپسند کرتا ہوں اور وہ کون غافل شخص ہوگا کہ حق تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جھوٹ بات کہ گا اور جھوٹی بات کو وو مسلمان فریقوں کے لیے جائز رکھے گا۔ سب حاضرین نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نایب! کسی کو آپ کی سچائی مسلمان فریقوں کے لیے جائز رکھے گا۔ سب حاضرین نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نایب! کسی کو آپ کی سچائی میں شک نہیں ہے۔ جو آپ کو فرمانا ہے (بے تکلف) فرما ئیں۔ آپ نے (حضرت ابو بکرضی اللہ عنہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں جھی پر فیند نے غلبہ کیا، میں نے رسول عقیقے کو خواب میں و بچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں لباس مبارک کے چاروں طرف بھرا۔ اچا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامہ ہائے مبارک نے مبز اور چک دار ہونا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نور نے و کیجنے والے ک آٹھوں کو فیرہ کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانب دو بلند قد شخص کیا، یہاں تک کہ اس نور نے و کیجنے والے ک آٹھوں کو فیرہ کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانب دو بلند قد شخص اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور شرف مصافحہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا جس سے میرے اندر جو اضطرانی اور خفقانی کیفیت تھی اسے سکون حاصل ہوگیا۔

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابو بھر ! تم ہے ملاقات کرنے کا اشتیاق ہے۔ زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ تم مجھ سے آ ملو گے۔ خواب میں مجھ پر اس قدر گریہ طاری ہوا کہ میرے اہل خانہ نے میری آ وازئ چھر مجھے حالت بگریہ کے بارے میں بتایا۔ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا، یا رسول الله مجھے بھی آ پ کی زیادت کا اشتیاق ہے۔ فرمایا بس تھوڑا وقت باتی ہے پھر ایسا وصال حاصل ہوگا جس میں جدائی کا وہم تک نہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تفویض خلافت کے معاطے میں الله تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله اختیار فرمائے۔ رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ معاطے میں الله تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله اختیار فرمائے۔ رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ رعیت کا والی بہت زیادہ عامل صادق اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ آ سان و زمین میں پندیدہ شخصیت یا یگانہ کہ وزگار ہستی ہے بعن عمر بن الخطاب (ان اوصاف کا حائل ہے)۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ دوشخصی تبہارے وزیر ہیں۔ یہ دنیا

اور آخرت میں تمہارے مددگار اور بہشت میں تمہارے ہمسائے ہوں گے۔ بعد ازاں اُن دونوں نے مجھے سلام کیا اور کہا۔

گئے اور میں جاگ کیا۔میرے رخسار آنسوؤل سے تر تھے اور اہل خانہ میرے سرھانے رورہے تھے۔ حضرت عائشہ "کی روایت ہے کہ (حضرت ابوبکر" کی وفات کے بعد) بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ابوبکر"کو مشہد

(شہیدوں کے قبرستان) میں وفن کریں گے اور بعض نے کہا کہ بقیع لے جائیں گے، (لیکن) میں نے کہا کہ میں اپنے

جرے میں اپنے حبیب کے سامنے انہیں فن کروں گی۔ اس تجویز پر ہمارے درمیان اختلاف رہا کہ مجھ پر نیند نے غلبہ کیا اور اس حالت میں میں نے کسی کہنے والے سے سنا، او صلوا الحبیب الی الحبیب (دوست کو دوست تک پہنچاؤ) جب میں جاگی (تو مجھے معلوم ہوا کہ) دوسر لوگوں نے بھی یہی آ وازئ تھی حتی کہ مجد میں موجود لوگوں نے بھی یہ آ وازئ محضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو رسول اللہ علیہ وسلم کے روضے کے دروازے پر لے جانا اور کہنا، المسلام علیک یا رسول الله، یہ ابو بکر ہے آپ کے آستانے پر حاضر ہوا ہے۔ چنانچہ اگر رضی پاک کا دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر لے جاکر فن کر دینا ورنہ میرا جنازہ بقیع کے قبرستان لے جانا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر گی وصیت کے مطابق عمل کیا، ابھی وصیت کردہ کلمات پوری طرح ادا نہ ہوئے تھے کہ دروازے کا پردہ خود بخو داٹھ گیا اور کانوں میں آ واز آئی، دوست کو دوست کی طرف لاؤ۔

حضرت ابوبکر کی مدتِ خلافت دو سال اور عمر شریف تریسٹھ سال تھی۔ آپ کی وفات ۱۸ رجب ۱۲۴ھ کو ہوئی۔ مرض الموت میں اپنی اولاد سے متعلق حضرت عائشہ سے سفارش کی جن میں دولڑ کے اورلڑ کیاں تھیں حالانکہ سوائے حضرت عائشہ اور ایک دوسری بیٹی کے آپ کے تیسری بیٹی نہتھی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میری تو صرف ایک بہن ہے دوسری کہاں سے آگئی۔ فرمایا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میرا گمان ہے کہ بیٹی بیدا ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وضع حمل ہوا تو بیٹی بیدا ہوئی۔

### تذكرہ دوم \_امير المومنين حضرت عمر فاروق رضی اللّٰدعنہ کے مناقب

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا، اگر میری امت میں ایسی صفت کا کوئی ہے تو عمرٌ بن خطاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تائید میں ابن عمرٌ کا یہ قول ہے کہ نبی کریم عظیمے صحابہؓ ہے مشورہ فرماتے تھے لیکن حضرت عمرٌ کی بات حکم اللہی کے موافق ہوتی تھی۔

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکال رہے ہیں۔ سب نے اس قدر پانی نکالا جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس کے بعد ابن ابوقافہ (ابوبکر انے ڈول کھینچا، اُن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ انہوں نے ڈول کھینچنے میں دقت محسوں کی چرابن خطاب (عمر ) نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے کنویں سے پانی نکالنے میں ان جیسا قوی مختص نہیں دیکھا یہاں تک کہ پانی سے تمام حوض بھر گیا اور اس پانی سے تمام لوگ سیراب ہوئے۔ یہ قول حضرت عمر کی خلافت سے متعلق ہے۔

حضرت عرر کے فضائل بہت ہیں اور آپ سے جوخوار ق ظہور میں آئے وہ بھی کے شار ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عرر جمعے کے دن منبر پر چڑھے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ یکا یک آپ نے خطبہ روک دیا اور دوباریا تین بارفرمایا،'' یَاسَادِ یَهَ الْمُجَبَل''

ائلة عالم اسلام مي آپ كى تاريخ وصال ٢٣٠ جمادى الثاني مشهور بـ وناصر الدين ) بحواله تاريخ انخلفا وللسيوطي : ص ٨ ١٨٠

(اے سارید! پہاڑ) یہ فرمانے کے بعد پھر خطبہ دینے گئے۔ حاضرین خطبہ آپس میں کہنے گئے شاید عر دیوانے ہو گئے ہیں۔
حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مناز کے بعد آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عمر آپ کو کیا ہوگیا تھا کہ خطبے کے درمیان آپ نے یہ بات کہی اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دیا۔ حضرت عر نے فرمایا کہ دورانِ خطبہ میں نے دیکھا کہ سارید اپنی قوم کے ساتھ کا فروں سے جنگ کر رہ بیں اور کافر آگے بڑھتے جارہ ہیں یہ منظر بچھ سے دیکھا نہ گیا اور میں نے وو کلمات دہرائے تاکہ پہاڑی طرف مؤکر دیکھیں اور کافر ول کے شرسے محفوظ ہوجا کیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے سارید کی لشکر گاہ ایک مہینے کے سفر پرتھی۔ فتح حاصل کر کے سارید مدینے لوئے اور بیان کیا کہ جمعے کا دن تھا ہم صحح سے شام تک کافروں سے مصروف جہادرہ ۔ اچا تک ہم نے ایک منادی کر نے والے کی آ وازشی یا سارید الجبل ۔ ہم نے پہاڑی طرف رُخ کر کے مصروف جہادرہ ۔ اچا تک ہم نے ایک منادی کر کے اور جو باتی بچے وہ بھاگ گئے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عراکو کی نے بیان کیا جاتا ایک زبردست جنگ کی کہ بہت سے کافر مارے گئے اور جو باتی بچے وہ بھاگ گئے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عراکو کیا جاتا کی بیان کیا جاتا گئے۔ ان لوگوں نے جنہوں کے جیں۔ بیان کیا جاتا کیا گئے ہیں۔ بیان کیا جاتا کیا گئے جیں۔ بیان کیا جاتا کیا گئے جیں۔ بیان کیا جاتا کیا گئی کیا جاتا کیا کہ بہت کے کہ دورنے بیات امیر الموشین علی سے کہ کو قوانہوں نے فرمایا، عراکوئی ایسا کام نہیں کرتے یا ایک بات نہیں کہتے کہ اے انجام نہ دے سکیں۔

ایے ہی واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک لشکر کسی دور کے علاقے میں بھیجا تھا۔ ایک روز مدینہ طیبہ میں یہ آواز سائی دی۔ لبیکا البیکا ہ (وہ حاضر ہے، وہ حاضر ہے) کسی کو پہتہ نہ چلا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ بہر حال لشکر مدینے میں واپس آیا۔ امیر لشکر اُن فتو حات کو گنوانے گے جو اللہ تعالی نے آئیں ارزانی فرمائی تھیں۔ امیر الموشین عمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ وادر اس آ دی کا حال بیان کرو جے تم نے زبردی پانی میں بھیجا تھا کیا بنا۔ امیر لشکر نے کہا، اے امیر الموشین! واللہ میں اس کے ساتھ کوئی برائی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ایک دریا پر پہنچا، مجھے اس کی گہرائی کا پہتہ نہ تھا لیکن ہمیں وہاں گزرنا ضروری اس کے ساتھ کوئی برائی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ایک دریا پر پہنچا، مجھے اس کی گہرائی کا پہتہ نہ تھا لیکن ہمیں وہ اس گزرنا ضروری تھا۔ ہم نے اے بربنہ کرکے دریا میں اتارا۔ سرد ہوا چل رہی تھی وہ اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ فریاد کرنے لگا واعمو اہ واعمو اہ اس کے بعد سردی کی شدت سے ہلاک ہوگیا۔ لوگوں نے سنا اور جان لیا کہ صدائے لیک اُس مظلوم کی فریاد کے جواب میں تھی۔ اس کے بعد معزت عمر نے فرمایا، اس واقعے کے بعد آئندہ ایسا عمل نہیں ہوگا۔ میں بہاں نہ کیا تو میں دوبارہ جہیں یہاں نہ مجہیں برلے میں قبل کرداتا۔ جاؤ اور اس کے اہل خانہ کو دیت اوا کرد۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں دوبارہ جہیں یہاں نہ کیا تو میں ایک ہوگیا۔ اور کی ہلاکت سے زیادہ بڑا ہے۔

ازائجلہ ایک واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں مصرفتے ہوا اور عرق بن العاص وہاں کے والی ہے تو اہل مصرکے بانیوں میں سے چندا شخاص ان کے پاس آئے اور کہا کہ دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر وہ جاری نہیں رہتا اور بالآخر خشک ہوجا تا ہے۔ عمرة بن العاص نے دریافت کیا کہ وہ کوئی عادت ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ عادت یہ ہے کہ جس مہنے میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس کے بارہ دن گزرنے پر ہم کہیں سے ایک بارہ سالہ کنواری لڑکی کو تلاش کرتے مہنے میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس کے بارہ دن گزرنے پر ہم کہیں سے ایک بارہ سالہ کنواری لڑکی کو تلاش کرتے

جیں اور اس کے ماں باپ کو اس قدر مال دیتے ہیں کہ وہ اس لڑی کو ہمارے ہردکرنے پر راضی ہوجاتے ہیں۔ لیس ہم اس لڑی کو لباس اور زیورے آراستہ کرکے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جب حضرت عمرو بن العاص نے یہ بات نی تو کہا کہ اسلام میں ایک رسموں کا کوئی گزر نہیں ہے بلکہ اپنی آ مد ہے قبل تمام بری رسموں کو مٹاتا ہے۔ اس تاریخ ہے تمین ماہ گزرنے کے بعد دریائے نیل کا تمام پانی خشک ہوگیا اور لوگ وہاں ہے دوسرے علاقوں میں جانے گئے۔ حضرت عمرہ بن بن عاص نے جب یہ عاص نے جب یہ مکتوب حضرت عمرہ کی خدمت میں روانہ کی۔ جب یہ مکتوب حضرت عمرہ کو طلاقو آ یہ نے اس کے ایک حصے پر یہ عمارت کا کھے کر والیس بھیج دیا کہ دریائے نیل میں ڈال ویا جائے۔

" بیتحریر اللہ کے بندے عمر کی طرف ہے مصر کے دریائے نیل کی طرف ہے۔ پس بے شک اگر تو اپنی مرضی ہے جاری رہتی ہے تو جاری نہ ہو۔ اگر تو خدائے واحد القہار کے حکم ہے جاری ہوتی ہے تو میں خدائے واحد القبار ہے التجا کرتا ہوں کہ وہ تچھے حاری کردے۔"

حضرت عمرہؓ بن عاص نے کاغذ کا وہ کلڑا دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوسرے روز سولہ گزیانی چڑھ گیا۔ اس زمانے سے اہل مصرے وہ بری رسم بھی جاتی رہی۔

حضرت عمرٌ کی خلافت دس سال قائم رہی۔ آپ کی وفات ۲۱ / ذی الحجہ اللہ ۲۳ ججری کوشب جمعہ میں ہوئی آپ کی قبر مبارک سلطان الانبیاء عظیمی کے روضۂ مبارکہ میں ہے۔ منقول ہے کہ جس روز آپ کوقل کیا گیا تو تمام روئے زمین پر تاریکی جیما گئی۔ چھوٹے بچھوٹے بچ (خوف ہے) ماؤں ہے لیٹ گئے اور کہنے لگے، شاید قیامت آگئی ہے۔ ماؤں نے (ڈھارس دیتے ہوئے) کہانہیں بچو قیامت نہیں آئی بلکہ عمرٌ بن خطاب شہید کر دیئے گئے ہیں۔ جس روزیہ واقعہ رونما ہوا، کوئی شخص یہ اشعار پڑھتا تھا اور لوگ اے دیکھے نہے۔

رباعی:

لبيك على الاسلام من كان باكيا فقد او شكوا اهلكوا وما قدم العهد و ادبرت الدُنيا و ابردها مقد بلها من كان بدمت بالرعا

وقد بلھا من كان يومن بالوعد (جو شخص رونا چاہے وہ اسلام كے حال پر گرىيكرے۔ پس تحقيق و ہلاكت كے قريب پہنچ گئے۔ ندز ماند دراز ہوا ندونيا

🖈 عالم اسلام میں کیم محرم کو یوم شبادت عمر فاروق رضی الله عند منایا جاتا ہے۔ تاریخ الحلفا اللسوطی میں ۲۱۵ پرآپ کا یوم تدفین کیم محرم تحریر ہے۔ (ناصرالدین )

نے پیٹے دی۔اس کی خیریت وخوبی سرد ہوگئی۔ بے شک اس نے دنیا کو برطرف کر دیا جو وعدے پر ایمان لایا تھا)

### تذكره سوم ـ رافضو ل كفرقے پرعذاب كا ذكر

روافض کی برگوئی پر عذاب کے بارے میں روایات ہیں۔ کتاب'' ولائل النبوۃ'' میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم تین شخص یمن کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ہم میں ایک شخص کونے کا رہنے والا تھا جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے حق میں برگوئی کرتا تھا۔ ہم نے ہر چندا سے نصیحت کی لیکن وہ (اپنی بدی ہے) باز نہ آیا۔ جب ہم یمن پہنچے تو ایک جگہ قیام کرکے سو گئے- جب کوچ کرنے کا وقت ہوا تو ہم نے وضو کیا اور اُس کوفی کو جگایا۔ وہ بیدار ہوکر کہنے لگا۔ افسوس! کاش میں اس سفر میں تم ہے باز رہتا۔ اس وقت جبکہ تم نے مجھے جگایا، رسول علیہ میرے سر ہانے تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے، اے بدكار! الله تعالى بدكاركو ذليل وخوار كرتا ب\_اس سفريين تيري صورت مسنح بهوجائے گی۔ تجھ پر افسوس ہے۔اٹھ اور وضوكر۔ جب وہ مخص وضو کرنے میٹھا اور پیر درست کیے تو احیا تک ہم نے دیکھا کہ اس کے یاؤں کی انگلیوں نے مسنح ہونا شروع کر دیا۔ اس کے دونوں یاؤں بندر کی مانند ہو گئے۔ پھر یہ حالت رانوں تک پیچی۔ پھر اس کے سینے کے نیچے تک۔ اس کے بعداس کا سینمنے ہوا۔ آخراس کا چرہ اور سر بالکل بندروں جیسا ہوگیا۔ ہم نے اسے بکڑ کراونٹ کے اویر بٹھا دیا اور روانہ ہوئے۔غروبِ آفآب کے وقت ہم ایک جنگل ہے گزرے، وہاں چند بندراور آ گئے۔ ان بندروں کو دیکھ کرید بندر بہت ہی بے تاب اورمضطرب ہوا اور ری کو اینے دانتوں سے کاف کوخود کو رہا کیا اور جنگلی بندروں میں جاملا۔ پھر اس نے ہماری جانب زخ کیا، جنگی بندروں نے بھی اس کی موافقت میں اینے زخ ہماری طرف کر لیے۔ ہم نے کہا کہ ہم مشکل میں یڑ گئے ہیں کیونکہ ایک وقت یہ بندر آ دی تھا۔ اس بد بخت نے ہمیں ایذا پہنچائی۔ اب جبکہ جنگل کے بندر اس کے دوست ہوگئے ہیں خدا جانے یہ کیا کرے گا۔ وہ بندر (رفیق سفر) ہمارے نز دیک آیا اور اپنی ؤم پر بیٹھ گیا، پھر ہماری جانب دیکھا اوراس کی آئکھ میں آنسوآ گئے۔ پچھے دیر بعد بندوروں کی جماعت چلی تو وہ بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔

# شیخین کی تو ہین کرنے والے شخص کا چہرہ مسنح ہوجانا

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ كونے كارہنے والا ايك فحض تھا جو حضرت ابوبكر اور عمر كے حق ميں ناروا با تيں كہتا اور گالياں ديتا تھا۔ وہ ہمارا ہم سفر ہوگيا۔ ہم نے اے كئی بار تھيحت كی بالآ خرصاف كہدديا كہ وہ ہم ہے جدا ہوجائے۔ سفر ے واپسی پر اس كا غلام ہميں ملا، ہم نے غلام ہے كہا كہتم اپنے آ قا ہے كہوكہ وہ ہمارے ساتھ واپسی كا سفر كرے۔ غلام نے كہا كہ ميرے آ قا كے ساتھ عجيب حادث رونما ہوا۔ اس كے ہاتھ پاؤں خزیر كے جیسے ہو گئے ہیں ہم اس كے پاس گئے اور ساتھ سفر كرنے كی دعوت دی۔ اس نے كہا كہ میں عظیم حادثے میں جتلا ہوں۔ پھر اپنے ہاتھ آ سین سے باہر نكالے جوخزیر كے ہاتھوں کی مانند تھے۔اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ باہر نکلا اور ہم اس جگہ پہنچے جہاں بہت سے خزیر جمع تھے۔ وہاں اس نے خود کوسواری سے گرا دیااور خزیر کی صورت اختیار کرلی اور انہی میں شامل ہو گیا حتی کہ ہم پھر اسے پہچان بھی نہ سکے۔ہم اس کے مال اور غلام کوکو فے میں لے آئے۔

ای طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک بجاہد نے کہا کہ ہم ایک لفکر کے ساتھ جہاد کے لیے جارہ سے بیو ہیم میں ہے ایک فخص جس کا نام ابواحسان تھا ہمارے ساتھ تھا۔ وہ فخص حضرت ابویکر اور عمر کو گولیاں دیتا اور ناروا با تیں کہتا تھا ہم نے ہر چند اسے نقیعت کی لیکن ہماری نقیعت بے سود رہی۔ ہم اسے اہل اختیار میں سے ایک صاحب کے پاس جو ہمارے راہبر بھی تھے لے ۔ لیے ۔ انہوں نے تکم دیا کہ اس شخص کو میرے سمامنے حاضر کرو اور چلے جاؤ۔ ہم اسے حاکم کے روبرو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے تکم دیا کہ اس شخص کو میرے سمامنے حاضر کرو اور پلے جائم نے اسے جاکم کے روبرو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے چھچے آ رہا ہے۔ حاکم نے اسے پہننے کو کپڑے ویے اور سواری کو گھوڑ اویا۔ جب ہمارے پاس پہنچا تو طنزا خوش ہونے لگا اور کہا اے خدا کے دشمنوں تم نے کیا دیکھا ہم نے اس سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نہ رہو۔ وہ شخص ایک جانب چلا اور ہم دوسری جانب چل دیے۔ اچا تک وہ راستے سے ہمٹ کر قضائے حاجت ہمارے ساتھ نہ رہو۔ وہ شخص ایک جانب چلا اور ہم لوٹ آ ئے۔ ہم نے اس کی جانب نگاہ کی دیکھا کہ ہمڑ وں نے اس کا نواستگار ہوا تا کہ اسے بجڑ وں نے اس کا خواستگار ہوا تا کہ اسے بجڑ وں نے اس کا خواست اُدھیڑ دیا تھا یہاں تک کہ گوشت کے اندر کی سفید ہڈیاں چک رہی تھیں۔ ہم نے ندا کی کہ بتو تیم میں سے کوئی ہے جو گوشت کے اندر کی سفید ہڈیاں چک رہی تھیں۔ ہم نے ندا کی کہ بتو تیم میں سے کوئی ہے جو اور حال کا کر کہ حاصل کرے۔

#### ایک عجیب حکایت

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ اہل بھرہ میں ہے ایک شخص نے بیان كیا ہے كہ ہم نے اہوان كے تاجروں میں ہے ایک شخص كے ہاتھ بچے سامان بچا۔ لوگوں نے ہمیں بتایا كہ بیشخص رافضی ہے اور شخین گوگالی دیتا ہے اور ناروا ہا تیں كہتا ہے۔ جب میرا اس كے پاس آ نا جانا بڑھ گیا تو ایک روز میں اس كے پاس بیشا تھا۔ یکا یک اس نے شخین (حضرت ابوبکر وعمر) كی نسبت ناپندیدہ ہا تیں کہتی شروع كر دیں۔ میں آ زردگی كی حالت میں اس كے پاس ہے اٹھ كر چلا آیا۔ اس رات افطار بھی افسردہ دلی كے ساتھ كیا۔ اس رات افطار بھی افسردہ دلی كے ساتھ كیا۔ اس رات مجھے رسول علیہ کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض كیا یا رسول اللہ آپ فلال شخص كو و يكھتے ہیں كہ وہ حضرت ابوبكر وعمر كی شان میں كیا کہتا ہے۔ حضرت علیہ نے فرمایا، تمہیں براگات ہے؟ میں نے عرض كیا ہاں اے اللہ كے رسول۔ فرمایا جاؤ اے میرے سامنے حاضر كرو۔ میں گیا اور اے لے كر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سلاؤ، میں نے اس اور اے گر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے میں ان خاص كیا ہوگئا كرنا میرے زد یک بری بات تھی۔ تیسری ہار حکم فرمایا، کہیں ماروں گا۔ میں نے تین ہارسوال كیا كونكہ كی گوگل كرنا میرے زد یک بری بات تھی۔ تیسری ہار حکم فرمایا، کہیں ماروں گا۔ میں نے تین ہارسوال كیا كونكہ كی گوگل كرنا میرے زد یک بری بات تھی۔ تیسری ہار حکم فرمایا، کہیں ماروں گا۔ میں نے تین ہارسوال كیا كونكہ كی گوگل كرنا میرے زد یک بری بات تھی۔ تیسری ہار حکم فرمایا، کہیں ماروں گا۔ میں نے تین ہارسوال كیا كونكہ كی گوگل كرنا میرے زد یک بری بات تھی۔ تیسری ہار حکم فرمایا، کہیں ماروں گا۔ میں نے تین ہارسوال كیا كونكہ كی گوگل كرنا میرے زد کہ بری بات تھی۔ تیسری ہار حکم فرمایا، کہیں اس کے تیس کے تیس کی خور کی میں کونکہ کی گوگل كرنا میرے زد کے بری بات تھی۔ تیسری ہارت کی کونکہ کی گوگل كرنا میں کے دور کونکہ کی گوگل كرنا میں کے دور کی بات تھی۔ تیسری ہار حکم فرمایا، کیسرا کی کونکہ کی کوئل کرنا میں کونک کے دور کوئل کی کوئل کرنا میں کے دور کی کوئل کرنا میں کوئل کرنا میں کوئل کرنا میں کوئل کرنا میں کوئل کی کوئل کرنا میں کوئل کرنا میں کوئل کوئل کرنا میں کوئل کی کوئل کرنا میں کوئل کرنا میں کوئل کی کوئل کرنا میں کوئل کرنا میں کوئل کرنا میں کوئل کرنا میں کوئل کی کوئل کرنا میں کوئل کرنا میں کوئل کوئل کوئل کر

تجھ پر افسوں اے مار ڈال یمیں نے اے مار دیا۔ صحہ کہ تاہد میں میں میں

جب ضبح ہوئی تو میں نے دل میں کہا کہ اُس خبیث کے ہاں جاکراس کا حال معلوم کروں۔ جب میں اس کے محلے میں پہنچا تو اس کے محلے میں پہنچا تو اس کے گھرے رونے دھونے کی آ واز آ رہی تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہاں کیا حادثہ ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ گزشتہ رات فلال شخص اپنے بستر پر مقتول پایا گیا۔ میں نے کہا واللہ میں نے رسول اللہ علیاتے کے حکم سے قبل کیا ہے۔ اس کے بیٹے کوعلم ہوا تو مجھے کہا کہ آپ اپنا مال سمیٹ کر لے جا کمیں اور مجھے چھوڑیں تاکہ میں تجہیز و تکفین کا انتظام کروں۔ میں نے اپنا مال لیا اور وہاں سے چلا آیا۔

## کتاب فتوحات میں شیخین کی کرامات کا ذکر

کتاب فقوعات میں تحریر کیا گیا ہے کہ اولیا اللہ کا ایک گروہ ہے جنہیں" رحیلیون "کی کہتے ہیں یہ چالیس افراد ہیں۔ نہ کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے اس قدر بوجسل ہوجاتے ہیں گویا آسان ان کے سر پر آپڑا ہے۔ یہ فود ہے حرکت نہیں کر سکتے۔ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے بلکہ پلک بھی نہیں جھپکا سکتے۔ ماہ رجب کے پہلے دن یہی کیفیت رہتی ہے، پھر رفتہ رفتہ رفتہ ہوتے جاتے ہیں۔ جب ماہ شعبان شروع ہوتا ہے تو کسی قتم کی گرانی باق نہیں رہتی گویا فیند سے چھٹکارا پا چکے ہوں۔ ماہ رجب میں ان پر بہت زیادہ کشف اور تجلیات وارد ہوتی ہیں اور غیب کی باتوں پر مطلع کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان میں یہ کیفیت سلب کر لی جاتی ہے اور بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے احوال پورے باتوں پر مطلع کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان میں یہ کیفیت سلب کر لی جاتی ہے اور بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے احوال پورے سال ای طرح برقرار رہتے ہیں۔

صاحب فتو حات فرماتے ہیں، میں نے اِن حضرات میں ہے ایک بزرگ کو دیکھا تھا۔ انہیں رافضیوں کے بارے میں کشف ہوتا تھا۔ وہ رافضی کو خزیر کی صورت میں دیکھتے تھے پھر وہ اے اپنے ہاں بلاتے اور اس سے کہتے کہتم خدائے تعالیٰ سے تو ہر کرو اور رجوع کر کے میں سیا ہوتا تو سے تو ہر کرو اور رجوع کر نے میں سیا ہوتا تو انسان صورت نظر آتا۔ اس سے کہتے کہتم اپنی تو ہمیں صادق ہو۔ اگر وہ تو ہمیں جھوٹا ہوتا تو اس کی صورت ای طرح خزیر جیسی نظر آتی تو اس سے فرماتے کہتم جھوٹ کہتے ہوتم نے تو ہمیں خبیری کی۔

ا کی مرتبه دو شفاعت کرنے والے گواہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔کسی کوان کے عقیدے کے بارے میں معلوم نہ تقا اور نہ ان کا تعلق شیعہ جماعت سے تھا۔ انہوں نے خودغور وفکر کے بعد ایک ندہب اختیار کیا تھا۔حضرت ابوبکر اورعمر کی

ا بوروس می الماس سے مراد، شخ اکبری الدین این عربی رحمة الله علیه م ١٣٨ هد کی تصنیف" فقوعات المکیا" سے بے۔ ١٩٢٧ ه بين اس كے پجم حصوں كا ترجمہ مولوی محد فضل نے كيا تھا، يه موضع بكيال مخصيل كوجر خال كے باشندے تھے اور وہيں سے فقوعات كے پارے شائع كرتے ہے۔

ر بعد ووں مدس سے میں عالم بید وں بھیاں میں وہر عال سے باسلامے ہورو ہیں سے موحات سے پارے سان کرتے رہے۔ ع رحیلیو ن - غالبًا اس سے مراد اولیا اللہ کا وہ طبقہ ہے جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں'' کشف الحج ب'' (فاری) مرتبہ احمہ ربانی لاہور ۱۹۲۸ میں ۲۲۹ اور'' رسالہ ابدالیہ'' مصنفہ مولانا لیقوب جرفی مرتبہ ڈاکٹر محمہ نذیر را جھا اسلام آباد ۱۹۷۸ میں ۱۱ اور ۱۳۔

نبیت ان کا اعتقاد درست نہ تھا اور حضرت علیٰ کی شان میں بہت غلور کھتے تھے جب یہ دونوں گواہ ان کے روبرو آئے تو ان
بزرگ نے فرمایا، ان دونوں کو باہر لے جاؤ۔ انہوں نے سب دریافت کیا تو بزرگ نے فرمایا کہ میں تم کو خزیر کی صورت میں
د کھے رہا ہوں اور یہ ہمارے اور تبہارے نیز اللہ تعالیٰ کے درمیان علامت ہے کہ وہ رافضی کو مجھے خزیر کی صورت میں دکھا دیتا
ہے۔ اُن دونوں نے اپنے باطن میں اپنے (باطل) نہ ہب سے تو بہ کی تو ای وقت اُن بزرگ نے فرمایا کہتم نے ابھی ابھی
تو بہ کی ہے کیونکہ میں تمہیں اب بصورت انسان دیکھ رہا ہوں۔ دونوں گواہوں کو سخت جمرت ہوئی اور دونوں نے قطعی طور پر
اپنے باطل نہ ہب سے تو بہ کرلی۔

### تذكره چہارم \_حضرت امير المومنين عثمان بن عفانؓ كے مناقب كابيان

ان میں سے ایک میہ ہے کہ آپ نے اس رات جس کی صبح شہید ہوئے، رسول علیہ کوخواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں۔ اے عثمان! تم ہمارے پاس افطار کرو گے۔ دوسرے دن حضرت عثمانؓ نے کسی شخص کو اپنے پاس نہ رکھا کہ وہ آپ کی حفاظت کی خاطر مخالفین سے مقابلہ کرے اور شہادت یائی۔

اِ ( حفرت رقیدگا اسم گرای سہو کتابت کے باعث تحریر ہوا ہے۔ یہال حفرت ام کلثوش کا اسم گرای تحریر ہونا چاہیے تفالطا نف اشر نی کے مطبوعہ نسخ کے سخات ۱۳ اور ۱۳ سے مندرجات کے مطابق غزوہ بدر ( رمضان ۲ ھ ) کی فتح کے دن حضرت رقیدگی وفات ہوئی ( ص ۳۱۳ سطر ۲۰ ) حضرت ام کلثوش کی وفات شعبان ۹ ھ بھی ہوئی ( ص ۱۳ سطر ۲۲ ) اس ساٹھے پر نبی کریم عظیظے نے فربایا تھا کہ اگر میرے اور بیٹی ہوتی تو بیں اے ( حضرت ) عثان کے نکاح میں دیتا ( ص ۱۳ سطر ۲۲ اور ۲۳ )۔ یہاں سہو کتابت نے صورت حال مختلف کر دی ہے۔

الله المسل ترجیمین" نامحرم عورت سے نکاح کیا" کے الفاظ میں جوظاہر ہے زنایا گناونہیں ہے۔ جبکہ بھی کرامت ججة الله علی العالمین از علامہ بوسف جبانی خ ح ۳، ص ۸۶۲ ، طبقات از علامہ تاج الدین سبکی اور ازالة الخفاعن خلافة الخلفاء مقصد ۲ ص ۲۲ پر" بنظر شبوت و یکھا" کے الفاظ سے بیان کی گئی ہے۔

(ناصرالدين)

ایک ثقه رادی کا بیان ہے کہ طواف میں مصروف تھا۔ میں نے ایک نابینا محض کو دیکھا جو طواف کر رہا تھا۔ وہ دورانِ

طواف کہدرہا تھا۔ اے خدا مجھے بخش دے اگر چہ میرا گمان یہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں نے اس ہے کہا کیا خوب تم الیے مقام پرائی (فضول) بات کہدرہ ہو۔ اس نے کہا، اے مخص مجھے ہے گناو عظیم سرزد ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ ایسا کون ساگناہ ہے۔ اس نے کہا، جس روز حضرت عثان گا محاصرہ کیا گیا تھا میں نے اپنے ایک ساتھی ہے تم کھائی تھی کہ اگر عثان شہید ہوگئے تو میں ان کے کھلے ہوئے چہرے پر طمانچہ ماروں گا۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو ہم ان کے مکان کہ اگر عثان شہید ہوگئے والے نے ان کی بیوی ہے کہا کہ شہید کا چہرہ میں داخل ہوئے۔ ان کی بیوی سے کہا کہ شہید کا چہرہ میں داخل ہوئے۔ ان کی بیوی سے کہا کہ شہید کا چہرہ کہ بر منظم نو کہا کہ جہرہ کھلوانے سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے قتم کھائی ہے کہ ان کے منہ پر طمانچہ ماروں گا۔ ان کی بیوی نے کہا تہ ہمیں ان کی صحابیت کے تن کا کچھ پاس ولحاظ ہے یا نہیں۔ خاص طور پر یہ حقیقت کہ پر طمانچہ ماروں گا۔ ان کی بیوی نے کہا تہ ہمیں ان کی صحابیت کے تن کا کہ جھی مقتول کے دوسرے فضائل ہیں۔ میر سے مرسول عقیقے نے اپنی دوصا جزادیاں ان کے نکاح میں دی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی مقتول کے دوسرے فضائل ہیں۔ میر سے شرم کرواور واپس میلے جاؤ۔ میں نے ان کی بیوی کی ہاتوں پر تو جہ نہ دی اور شہید کے منہ پر طمانچہ مارا۔ ان کی بیوی

نے کہا، خدایا اس کا گناہ بخش وے اور اس کے ہاتھ کو خشک کر دے۔ خدا کی قتم ابھی میں حضرت عثمانؓ کے مکان ہے باہر نہ نکلا تھا کہ میرا ہاتھ خشک ہوگیا اور میری آتھوں کی بینائی جاتی

رہی۔(بنابریں) مجھے پیمگان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کروے گا۔ حصر عند عند شرک کریں گریت تھی ہے میں نری کر جس ما دیا ہے ہیں جس ما

جب حفرت عثان شہید کر دیے گئے تو تین دن تک مجد نبوی کی جیت پر اہل جنت نوحہ کرتے رہے اور شہید کے درجات سے متعلق اشعار کہتے رہے۔عدی بن حاتم مفرماتے ہیں کہ حضرت عثان کی شہادت کے روز میں نے سنا کہ (کوئی) کہنے والا کہتا تھا:

البشر ابن عفان
بروح و ریحان
بروح کی البت عفان نے بثارت پائی، راحت، آرام اور خوشبو کی)
البشر ابن عفان
برب غیر غضبان
برب غیر غضبان

لے مطبوعہ نسخ میں مسلم آخری ۔'' چوں عثان را شہید کردند، سدروز چناں بر بام مجد رسول نوحہ می کردند' اس عبارت میں خط کشید و لفظ'' چنال'' سہو کتابت معلوم ہوتا ہے۔ غالباً سیجے لفظ'' جناح'' مراو اہل جنت ہوگا۔ اس قیاس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے کیونکہ آئندہ عبارتوں میں صریحا کہا گیا ہے کہ آواز آئی تھی بولنے والے نظر ندآتے تھے۔ ملاحظ فرمائیں میں اس سطر س البشر ابن عفان

لغفران و رضوان

(ابن عفان نے مغفرت اور رضوان کے ساتھ بثارت یائی)

پھر کہنے والے کوغور سے ویکھا تو کوئی نظرنہ آیا۔شہید کرنے کے بعد آپ کی نغش کو تین دن تک وفن نہیں کیا، اجا تک

غيب ے آواز آئی، إِدُفُنُوهُ وَلَاتُصَلُّوهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ (لِعِن اے وَن كرواوراس ير

نماز ند يرهوسو بے شك الله تعالى كے فرشتے اس يرنماز يرصے آئے ہيں)۔ جب آپ كا جنازہ وفن كرنے كے ليے بقيح كى

طرف لے جارہے تھے تو لوگوں کے عقب میں ایک سوار نمودار ہوا، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ جب سوار نزدیک آیا تو لوگوں

نے جنازہ اس کے سیرد کیا اور خود إدهر أدهر منتشر ہوگئے ۔ کسی نے آواز دی مطمئن رہواور خوف نہ کرو۔ ہم اس لیے آئے

ہیں کہ تمہارے ساتھ دفنانے میں شریک ہوں۔ بعضے موجود حضرات کہتے تھے کہ خدا کی قتم وہ فرشتے تھے۔

ایّا م حج میں کسی دن جب قافلہ مدینے پہنچا تو ای شخص نے بطور حقارت وہ راستہ اختیار کیا جو امیر المونین عثانٌ کے مشہد ے دور تھا۔ تمام قافلے خیریت ہے گئے اور خیریت کے ساتھ واپس ہوئے (لیکن اس مخص کے) قافلے میں ایک ورندہ

تھس آیا اور اس کے مکڑے مکڑے کر دیے چنانچہ قافلے والے جان گئے کہ بید (عذاب) حضرت عثمانؓ کی بےحرمتی کی وجہ

خلفائے ثلاثةً کے خوارق کے سلسلے میں تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوذ رغفاریؓ کے سامنے حضرت عثانؓ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں عثان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ چنانچہ ایک روز رسول عظی مجرؤ مبارک سے

نکل کر چلے۔ میں بھی آپ علی کے پیچھے چھے چلا، یہاں تک کہ آپ علی کے ایک موضع میں پہنچے اور وہاں تشریف فرما

موئے۔ میں آپ عظی کے سامنے آیا، سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا۔ دریافت فرمایا تم کس لیے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ

الله اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اچا تک حضرت ابو برجم بھی آ گئے اور رسول عظیفے کے دائیں ہاتھ کی جانب بیٹھ گئے۔

حضور عظیم نے اُن ہے دریافت فرمایا کرتم کس لیے آئے۔ ابوبکر اُنے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس

کے بعد عمرٌ حاضر ہوئے اور وہ ابو بکر ی وائیس ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے۔حضور علی نے خضرت عمرٌ ہے بھی وہی سوال کیا ان کا جواب بھی وہی تھا (جو ہم نے عرض کیا تھا)۔ اس کے بعد حصرت عثان ؓ آئے اور دائیں جانب بیٹھ گئے۔ رسول علیہ نے سات سات یا نونو دانے کنکریوں کے اٹھا کر دست مبارک میں لیے سنگ ریزوں نے تنبیج پڑھنا شروع کر دیا۔ میں

نے ان کی آواز سی تو شہد کی تھیوں کی آواز کی مانند تھی۔ پھر آپ عظیقہ نے سنگ ریزے زمین پر رکھ دیے تو وہ خاموش ہوگئے۔ پھر رسول عظیمتے نے انہیں اٹھا کر ابو بکر گو دیا۔ سنگ ریزے تشہیع کرنے لگے جب انہوں نے زمین پر رکھ دیے تو

خاموش ہو گئے۔ ای طرح عمرٌ کے ہاتھ پر رکھے تو تنبیج شروع کر دی جب زمین پر ڈال دیے تو خاموش ہو گئے۔ پھر انہیں

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عثانؓ کے ہاتھ پررکھے تو سنگ ریز ہے تیج کرنے گئے ای طرح جب انہیں زمین پررکھ دیا تو خاموش ہوگئے۔ حضرت عثانؓ کا زمانۂ خلافت بارہ سال تھا اور ان کی عمر شریف بیاسی سال تھی۔ وفات ۱۸ ذی الحجہ ۴۳ھ کو ہوئی۔ قبر مبارک بقیع کے قبرستان میں ہے۔

## تذكرہ پنجم ۔حضرت امير المومنين على مرتضٰیؓ کے مناقب

امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجہه بارہ اماموں میں پہلے امام ہیں ان کی کنیت ابوالحن اور ابوتر اب تھی اور انہیں ابوتر اب نام زیادہ پسند تھا۔ جب کو کی شخص انہیں اس نام سے بلاتا تو خوش ہوتے تھے۔

ایک روز رسول علیہ السلام حضرت فاطمہ یے گھر میں تشریف لائے۔ وہاں علی گونہ ویکھا تو دریافت کیا کہ میرا ابن عم کہال ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب ویا کہ میرے اور اُن کے درمیان رجش کی کوئی بات ہوگئی ہے اور وہ غضے میں باہر چلے گئے ہیں۔ میرے پاس قیلولہ بھی نہیں کیا۔ رسول علیہ السلام نے فر مایا انہیں ویکھو کہ کہاں ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجد میں سورہ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ویکھا کہ حضرت علی سورہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساف کی اور فرمایا، فیم میں اٹے ہوئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اُن کے کندھے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، فیم یا اباتو اب (اے ابوتراب اٹھو)۔

حضرت علی کے شاکل وفضائل اس ہے کہیں زیادہ ہیں کہ انہیں تقریر یا تحریر میں بیان کیا جا سکے۔ امام احر صنبل نے فرمایا ہے کہ ہم تک صحابہ کرام میں ابن ابی طالب کے پنچ ہیں۔ جبنید قدس سرہ کا قول ہے کہ امیر المونین علی نے کا فروں ہے جو جنگیں لڑی ہیں اور جن کا ذکر ہم تک پنچا ہے اس کے بجائے علم حقائق اور تصوف ہے متعلق ان کے ارشادات نقل کیے جاتے تو کسی دل کو ان کے برداشت کرنے کی تاب نہ ہوتی۔ شرح تعرف میں بیان کیا گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب عارفوں کے پیشوا ہیں اور انہوں نے ایسے معارف بیان کیا ہیں کہ نہ اُن کے اور نہ ان کے بعد کسی نے ان کی مثل بیان کیے۔ ایک دن (خاص کیفیت ہیں) منبر پر چڑھے اور فرمایا:

'' مجھ سے عرش سے ورے کی باتیں دریافت کرو۔ پس بے شک میں انہیں خوب جانتا ہوں اس برکت کے سبب سے کہ

لے تعرف - کتاب کا بورا نام'' التعرف لہذہب التصوف'' ہے۔ اس کے مصنف ابو بکر مجد بن ابرائیم بخاری الکلابادی میں، جن کی وفات ۳۸۰ھ (یا ۹۳۰ھ) میں ہوئی۔ طاحظہ فریا کیں'' تاریخ تصوف در اسلام'' جلد دوم مصنفہ ڈاکٹر قاسم غنی۔ تبران چاپ دوم ۳۴ ش سفحہ ۵۳۸ اس کا اُردو ترجمہ فائٹر پرمجر حسن نے کہا ہے اور لازوں ہے ۱۳۵۸ء میں شاکع مود کا س

رسول الشصلي الشعليه وسلم نے اپنالعاب وہن ميرے مندمين والانھا۔ پس سم اس ذات كى جس كے دست قدرت ميں میری جان ہے، اگر میں توریت اور انجیل کو کلام کرنے کا تھم دوں تو مجھے بھروسہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جو کچھ ہے اس

سے باخبر ہوجاؤل بشرطیکہ میں اس کاا رادہ کروں۔"

اس مجلس میں ایک مخص تھا جے دعلب ممانی کہتے تھے۔ اس نے کہا کہ ان صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، میں انہیں

تھیجت کرتا ہوں، چنانچہ وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا آپ ہے ایک سوال ہے۔ حضرت امیر نے فرمایا،تم پر افسوں ہے کہتم علم اور دانائی کے حصول کے لیے نہیں بلکہ محف کے علم اور ذہانت کو آ زمانے کے لیے سوال کرتے ہو۔ دعلب نے کہا آپ یمی

منتمجهیں بھر دریافت کیا:

الول - دعلب نے کہا آپ اے کس طرح و مکھتے ہیں - حضرت علی نے فرمایا، و مکھنے والے اینے رب کو ظاہری نگاہ سے نہیں و کھتے بلکہ دل کی آ تھوں ہے اس یقین کے ساتھ و کھتے ہیں کہ اللہ تعالی لاشریک اور بکتا ہے۔ اس کا کوئی بنانے والانہیں ہے۔ وہ بے مثل ہے۔ کسی مکان نے اس کا احاطہ نہیں کیا ہے۔ زمانہ اسے گردش نہیں دیتا۔ وہ لوگوں کے حواس اور عقل سے

"آپ نے اپنے پروردگارکو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، میں اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا جب تک اے وکھے نہ

دعلب نے جب یہ باتیں سنیں تو بے ہوش ہوکر گر پڑا۔ جب اپنے آپ میں آیا تو کہا کہ خدائے تعالی کے تتم میں عہد كرتا ہوں كدآ ئندہ كسى كے علم و ذہانت آ زمانے كے ليے سوال ندكروں گا۔ امير الموشين نے فرمايا جہاں تك ممكن ہوكسى سے

الم مستغفريٌ نے اپن تصنيف" ولائل النبوة" ميں بيان كيا بك امير المونين عر عبد خلافت ميں بادشاو روم نے چندمشکل سوالات، جن کی تفصیل کتاب مذکور میں دی گئی ہیں، لکھ کر امیر المونین عمرٌ کو بھیجے۔حضرت عمرٌ نے انہیں پڑھا اور امیرالمونین علی کے یاس لے کرآ ئے۔امیرالمونین علی نے انہیں پڑھا اور دوات وقلم طلب کیے اور ان کا جوابتح بر کر دیا۔

كاغذ لبيث كرقيهر روم كے قاصدكو ديا۔ قيصر نے سوالول كے جواب بڑھ كر دريافت كيا كدان كا لكھنے والاكون ہے- امير المومنين عمرٌ نے اطلاع دى كه جواب لكھنے والے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے چچيرے بھائى، داماد اور رفيق ہيں۔ حضرت علیؓ کی ولادت عام الفیل کے سات سال بعد کے میں ہوئی تھی ۔ بعض کہتے ہیں کدان کی ولادت خانہ کعبہ کے

اندر ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پندرہ سال کے تھے۔بعض لوگ تیرہ سال، دس سال، نو سال اور سات سال بناتے ہیں لیکن پہلی روایت سب سے زیادہ میچ ہے۔

ا بن جوزی نے اپنی کتاب'' صفوۃ الصفوۃ'' میں بیان کیا ہے کہ حضرت علیٰ کی عمر کے بارے میں چارتول ہیں۔ ١٣ سال، ۲۵ سال، ۵۵ سال اور ۵۸ سال \_ والثداعلم بالصواب\_ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز لوگ ان کے گروجع ہوگئے اور انہیں گھیرلیا یہاں تک کہ ان کا پائے مبارک خون آلودہ کردیا۔ انہوں نے مناجات کی کہ الٰہی میں اس قوم کو ناپسند کرتا ہوں اور یہ مجھے ناپسند کرتی ہے۔ مجھے ان سے انہیں مجھے سے نجات عطا فرما۔ ای رات کی صبح کولوگوں نے انہیں زخمی کر دیا۔ ان کی بہت سی کرامات ہیں۔

## حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے عجیب وغریب اعجاز ظاہر ہونے کا ذکر

ان میں سے ایک بیہ ہے کہ جب حضرت علی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اپنا پاؤں رکاب میں رکھتے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ دوسرا پاؤں رکاب تک پہنچا تو پورا قرآن ختم کر دیتے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ دوسرا پاؤں رکاب تک پہنچنے سے قبل قرآن ختم کر دیتے۔

حضرت اسا ہنت عمیس ؓ نے حضرت فاطمہ ؓ سے روایت کی ہے کہ جس رات علی ابن ابی طالب نے مجھ سے زفاف کیا،
میں ان سے خوف زدہ ہوئی اس لیے کہ میں نے زمین کوان سے باتیں کرتے ہوئے سام صبح ہوئی تو میں نے رسول علیا ہے
سے یہ واقعہ بیان کیا۔ رسول علیا ہے کہ میں گر پڑے بعدہ سراٹھایا اور فرمایا، اسے فاطمہ! تہمیں نسل کی پاکیزگی کی بشارت
ہو۔ تحقیق اللہ تعالی نے تمہارے شوہر کوتمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ پھر زمین کوتھم دیا کہ علی گوا پی خبریں سنائے اور روئے
زمین پرمشرق سے مغرب تک جو بچھ ہونے والا ہے انہیں بتائے۔

منقول ہے کہ جب حضرت امیر المونین علی کونے میں آئے تو لوگ ان کے گرد جمع ہوگئے۔ انہی میں ایک جوان تھا جو
آپ کے طرفداروں میں سے تھا اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا تھا۔ اچا تک اس نے ایک عورت سے نکاح کرلیا۔
ایک روز جبکہ حضرت امیر نماز فجر اوا کر چکے تھے، آپ نے ایک فحض کو تھم دیا کہ تم فلاں موضع میں جاؤ، وہاں ایک مجد ہے
اس مجد کے پہلو میں ایک مکان ہے۔ اس مکان میں ایک مرو اور عورت باہم بھگر رہے ہیں انہیں میرے پاس لے کر آؤوہ
اس مجد کے پہلو میں ایک مکان ہے۔ اس مکان میں ایک مرواور عورت باہم بھگر رہے ہیں انہیں میرے پاس لے کر آؤوہ
شخص حسب الحکم روانہ ہوا اور دونوں کو لے آیا۔ آپ نے ان کی طرف رُخ کر کے فرمایا کہ آج کی رات تمہارے جھڑ نے
نے بہت طول پکڑا۔ اس جوان نے عرض کیا، یا امیر المونین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا۔ جب میں اس کے پاس آیا
تو اس سے بچھے صدمہ پہنچا۔ اگر بھے ممکن ہوتا تو میں ای لیم اس عورت کو خود سے دور کر دیتا۔ اس نے بھے سے لڑنا جھگر نا
شروع کر دیا حتی کہ آپ کا فرمان ہم تک پہنچا۔ (اس جوان کے بیان کے) بعد امیر المونین حاضرین مجلس کی جانب متوجہ
شروع کر دیا حتی کہ بہت کی باتیں ایکی ہوتی ہیں کہ مخاطب شخص بینیں چاہتا کہ دوسراکوئی اس کی بات سے اہل مجان واب اس جوان سے رخصت ہوئے اور صرف وہ جوان اور عورت موجود رہے۔ آپ نے اس عورت کی طرف رُخ کر کے فرمایا، ہم اس جوان کو پہچانتی ہو؟ عورت نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اب میں تم سے وہ باتیں کہتا ہوں جوتم جانتی ہو۔ تہیں ہو باتی ہو۔ تورت نے کہا میں انکار نہ کروں گی۔

آپ نے فرمایا کیاتم فلانہ بنت فلال نہیں ہو؟ عورت نے اقرار کیا کہ ہول

فرمایا تمہاری پھوپھی کے ایک بیٹا تھا اورتم دونوں ایک دوسرے کو دوست رکھتے تھے۔عورت نے جواب دیا جی ہال ایسا

فر مایا تمہارا باپ تمہیں اس کی بیوی بنانانہیں جا ہتا تھا۔ اس نے لڑ کے کو گھر سے نکال دیا۔عورت نے کہا یہ بات درست

فر مایا، ایک رات تم قضائے حاجت کے لیے باہر تکلیں۔ اس لڑکے نے تہمیں پکڑلیا، تمہارے ساتھ مجامعت کی اور تم

حاملہ ہو گئیں۔ یہ بات تم نے اپنی مال سے تو کہد دی لیکن باب سے پوشیدہ رکھی۔ جب وضع حمل کا وقت ہوا تو رات تھی۔ تہاری ماں تہمیں گھرے باہر لے گئی۔ جب بچہ بیدا ہو گیا تو اسے چیتھڑے میں لپیٹ کرمردوں کے قضائے حاجت کی جگہ

ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک کتا آیا اور نومولود کوسو تھنے لگا۔ تم نے ایک پھر کتے کی طرف پھینکا جو بچے کے سر میں لگا۔ تمہاری ماں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر بچے کے سر پرپٹی باندھی اورتم اے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال تمہیں

عورت نے اقرار کیا کہ یہ بات میرے اور میری مال کے سواکوئی نہیں جانتا، یا امیر المومنین

اس کے بعد حضرت علیؓ نے فرمایا کہ جب مبح ہوئی تو فلاں قافلے کے لوگ اس بیجے کو اٹھا کر لے گئے۔ یالا پوسا اور بڑا كيا۔ پھر ان كے ساتھ كونے آيا اور تم سے نكاح كيا۔ اس كے بعد جوان سے كہاتم اپنا سرنگا كرو۔ سر پر چوٹ كے نشان نمایاں تھے۔

اس کے بعد فرمایا اے عورت یہ دراصل تمہارا بیٹا ہے۔ اللہ تعالی نے تمہیں فعل حرام سے محفوظ رکھا۔

## حضرت مرتضى رضى الله عنه كى عجيب كرامت

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ جب رسول علیہ السلام حدیب بیے روز مکے کی جانب متوجہ ہوئے تو مسلمان سخت پیاہے تھے اور کسی جگہ پانی دستیاب نہ تھا۔ رسول علیہ السلام دربان گاہ میں تشریف لائے اور فرمایا مسلمانوں کی جماعت میں ہے وہ کون سامخص ہے جو فلاں کنویں پر جائے اور یانی ہے مشکیس مجر کر لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہشت میں

جانے کے ضامن ہیں۔ ایک محف نے اٹھ کرعرض کیا اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یانی بحرنے والی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔

سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں ان میں شامل تھا۔ جب میں کنوئیں کے قریب اس جگہ پہنیا، جہال بہت سے درخت تھے تو میں نے وہاں آ وازیسنیں اور بہت ی حرکتیں نیز بے ایندھن کے آگ بھڑ کی ہوئی دیکھی تو مجھ پرخوف طاری ہوگیا اور مجھ سے بیتک نہ ہوسکا کہ ان درختوں سے گزر جاؤں لیہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت جنوں میں سے تھی، جس نے تمہیں ڈرایا۔ اگرتم ای طرح جاتے جیسے ہم نے ہدایت کی تھی تو تمہیں کوئی گزند نہ پہنچتا، رات آ پینچی اور اصحاب پر پیاس غالب ہوگئی تو رسول علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کوطلب فرمایا کہتم یانی بحرنے والی اس جماعت کے ساتھ جاؤ اور کنویں سے یانی حاصل کرکے لاؤ۔

سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ ہم باہر نکلے۔مشکیس ہمارے کندھوں پر اور تلواریں ہمارے ہاتھ میں تھیں۔حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ ہمارے آگے چل رہے تھے اور بیدوعا خود ہے کہدرہے تھے:

اَعُو ذُبِالرَّ حَمْنِ إِنَّ آمِيلًا عَنُ عَرَفِ جِنِّ اَظَهُرَتُ تهوِيلا وَاُقَدَت شَرَا بِهَا تعويلاً وَفَرَغَتُ مَعَ عَرَ فَهَا الطَّيُولاً (مِن رَحْن سے شیطان اور جن کے شرسے پناہ لیتا ہوں اور جن کے کرو فتنے سے پناہ لیتا ہوں اور خدا سے گلوقاتِ جن وائس سے بناہ لیتا ہوں )۔ ع

ہم اس مقام پر پنچ جہاں آ دازیں اور حرکتیں ظاہر ہوئی تھیں اور ہم پرخوف طاری ہوگیا تھا۔ ہیں نے اپنے دل میں کہا کہ علیٰ بھی اُن دو مخصوں کی طرح واپس ہوں گے۔ حضرت علیٰ نے ہماری طرف رُخ کر کے فرمایا کہ میرے قدم پر قدم رکھتے ہوئے جا وادر جو بچھ تہیں نظر آئے اس سے خوف زدہ نہ ہونا، تہمارا پچھ نہ بگڑے گا۔ جب ہم درخوں کے درمیان پنچ تو ہم نے بغیر لکڑیوں کے آگے۔ جلتی دبھی اور بغیر ہم کے لئے ہوئے سر دیکھے اور ہولناک آ دازیں بھی آئی شروع ہوگئیں، جس سے ہمارے ہوش جاتے رہے۔ امیر المونین علیٰ ان سروں سے گزر گئے اور فرمایا کہ میرے پیچھے چلتے رہواور دائیں بائیں نہ دیکھوکوئی پریشانی نہ ہوگے۔ ہم اُن کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ تویں پر پنج گئے گئے۔ اس کے لیے میرے پاس ایک ڈول تھا۔ مالک نے ایک یا در ڈول کنویں میں گر پڑا۔ کنویں کی تہہ ہے آ واز اور فہم سنائی دیا۔ امیر المونین علیٰ نے فرمایا کوئی ہے جو ہمارے لشکر میں جائے اور وہاں سے ڈول لے کر آئے۔ اصحاب نے کہا کہ کسی دیا۔ امیر المونین علیٰ نے فودر کر پرلینی اور کنویں میں از ہے۔ انہی اور قبل کے کہا کہ کسی دیا۔ امیر المونین علیٰ نے وادر وہاں سے ڈول لے کر آئے۔ اصحاب نے کہا کہ کسی دیا۔ امیر المونین علیٰ نے وادر وہاں سے ڈول لے کر آئے۔ اصحاب نے کہا کہ کسی دیا۔ امیر المونین علیٰ نے وہ دو درختوں سے گزر کر جائے۔ امیر المونین علیٰ نے چادر کمر پرلینی اور آپ گر پڑے۔ کنویں سے دور میان پنچ تو آپ کا بھائی ہوں۔ (پھر تھم دیا) مشکیس نیچ پھیکو۔ تمام مشکیس بہت زیادہ شور وغل سائی دیا اور ایک آ بور ایک اللہ علیہ کی اور ان کے مرے با ندھے اور ایک آئید کے اور ہال کے مرے با ندھے اور ایک آئید کے اور کے آئید کی اور کی تھم دیا) مشکیس نیچ پھیکو۔ تمام مشکیس بہت نے جو ہمار اللہ ایک کرکے اور لے آئے۔

بعداراں آپ نے دومشکیں اٹھا کمیں اور سب نے ایک ایک مشک اٹھائی۔ جب ہم اُن درختوں کے قریب پہنچے جہاں

ل يهال تك سلم بن الأكوع كابيان واحد متكلم ك صيغ بس تفاء اس ك بعد كابيان بصيفه جمع محكم ب- ص ٣٣٠-

ع اردور جمد مطبوعہ ننے کے فاری ترجے سے کیا گیا ہے۔

ہم نے بہت کچھ دیکھا اور سُنا تو بات واقع نہ ہوئی البند ہم نے ایک مہمی ہوئی آ واز ضرور سی۔ ایک فیبی آ واز نے نعت رسول اور منقبت علی پڑھنی شروع کی۔حضرت علی ہمارے آ کے تھے اور دعا پڑھتے جاتے تھے۔ ہم رسول علی کے کی خدمت میں یہنچ۔ حضرت علیؓ نے تمام واقعہ خدمت میں عرض کیا۔ آپ علی ایک علیہ نے فرمایا کہ وہ ہاتف فیبی عبداللہ تھے اور وہ جن تھا جس نے زرد بتوں کے شیطان کو کو و صفایر مارا تھا۔

رسالہ اشرف الفوائد کے نصف جھے میں صحابہ اور تابعین ؓ کے مناقب تحریر کیے گئے ہیں۔ ہم نے اس رسالے کے متعلق دریافت کیا تو قدوۃ الکبراً نے فرمایا:

'' جوشخص اہل سنت و جماعت کے طریق پر خلفائے راشدین کی منقبت کرتا ہے تو اس کے ہرحرف کا ثواب ایک غلام آ زاد کرنے اور حروف کی تعداد کے مطابق حج ادا کرنے کے برابر ہے، نیز سوائے ان کے مناقب کے ذکر اور مراتب کی تكرار كے كوئى اورصورت نہيں ہے جس سے اہل تعصب وحسد كے پيدا كردہ شبہات دور ہوں \_''

(حضرت علیؓ نے) اپنے خطبوں میں سے ایک خطبے میں بغداد میں رونما ہونے والے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ (وشمن) بن عباس میں ایک کو اس طرح قتل کریں گے جیسے اونٹوں کو قربانی کے لیے ذیح کیا جاتا ہے اور اس میں اتن بھی جان نہ ہوگی کہ از خود اس شرکو دفع کر سکے۔افسوس وہ اس قوم کے درمیان کس قدر ذلیل ہوگا۔ (اس ذلت كا) سبب صرف يد ب كرآج الله تعالى ك احكام كوچهور ديا ب اورسارى توجد دنياكى طرف موكى ب-اس ك بعداى خطي میں فرمایا کہ اگر میں جا ہوں تو اُن کے نام، اُن کی کنیت، ان کے حیلے اور ان کے قبل کیے جانے کے مقامات بتاسکتا ہوں۔

آپ نے ایک روز عبدالرحل ملیم کو، جس نے آپ کوشہید کیا تھا، کونے کی مسجد میں دیکھا۔ آپ اپ نفس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بیت:

> اشد وصيا ويملك للموت فان الموت لاقيك

(اے موت کے وصی تو بہت مخت ہے اور تو موت کا مالک ہے، حالانکہ موت تو تجھ ہے بھی ملاقات کرے گی)

وتجزع من الموت اوجل بوا دیک

( تو موت سے لڑ جھگڑ رہا ہے حالانکہ وہ تیری وادی میں پہنچ چکی ہے )

اس کے بعد آپ نے اے طلب کیا اور دریافت کیا، اے ابن سمجم! ایام جاہلیت میں یا طفولیت کے زمانے میں تیرا کوئی لقب تھا۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر دریافت کیا، کوئی یہودی عورت تیری داریتھی جو مجھے اے ثقی اور اے ناقهٔ صالح كے عاقر (كونچيس كائے والے ) كہتى تقى - اس نے كہا جى بال وہ يبى كہتى تقى - حضرت امير اس كے بعد خاموش ہو گئے- امیر مردالؓ نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ شب حضرت رسول علیہ السلام کوخواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے امت کی طرف بہت جھکڑے اور دشمنی ملی ہے۔ فرمایا ان کے حق میں دعا کرو۔ میں نے کہا الٰہی مجھے ان لوگوں سے بہتر بدلیہ دے اور ان پر مجھے سے برتر ہختص مقرر فرما۔ اُن ہی ایام میں آپ شہید ہوئے۔

جب حضرت امیر المونین علی کرم الله وجہہ نے وفات پائی تو میں نے سنا کہ ایک کہنے والا کہدرہا ہے کہتم لوگ باہر چلے چاؤ اور اس اللہ کے بندے کو ( یہیں ) چھوڑو۔ میں باہر آگیا۔ گھر کے اندر ہے آ واز آئی محمد علیہ السلام نے وفات پائی اور علی شہید ہوگئے۔ اب امت کی نگہبانی کون کر سکے گا۔ ( کسی ) دوسرے نے کہا، وہ شخص جو ان کی سیرت اختیار کرے گا اور ان کی بیروی کرے گا۔ جب آ واز خاموش ہوگئ تو ہم اندر گئے۔ہم نے آپ کونسل دیا ہوا اور کفن پہنا ہوا پایا۔ہم نے آپ کونسل دیا ہوا اور کفن پہنا ہوا پایا۔ہم نے آپ کونسل دیا ہوا اور فن کر دیا۔

امیر المومنین ؓ نے حسنؓ اور حسینؓ کو وصیت کی تھی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے ایک تخت پر رکھیں، باہر لے جا ئیں اور ایک پاکیزہ اور کشادہ جگہ پہنچا ئیں۔ وہاں تم ایک سفید پھر پاؤ گے کہ اس سے نور چمک رہا ہوگا اس پھر کو کھودنا۔تم وہاں کشادگی یاؤ گے بس وہیں مجھے دفن کر دینا۔

آپ کی قبر کی جگہ کو زمین کے برابر کرکے پوشیدہ کر دیا گیا تھا۔ ایک روز ہارون الرشید شکار کے پیچھے دوڑتا ہوا، اُس پاکیزہ اور کشادہ جگہ پر پہنچا۔ ہرنوں نے اس جگہ بناہ لے رکھی تھی۔ ہر چنداس نے چرخ اور شکار کی باز ان کے پیچھے لگائے اور کتوں کو بھی ان کے سر پر چھوڑا، وہ ازخود واپس ہو گئے اور ہرنوں پر حملہ نہیں کیا۔ ہارون الرشید نے اس جگہ رہنے والے چند بوڑھوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا بھید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں سے یہ بات ہم تک پیچی ہے کہ یہاں امیر الموشین علیٰ کی قبر ہے۔ ہارون الرشید نے ان کے انکشاف کوشلیم کرلیا اور جب تک زندہ رہا ہرسال آپ کی زیارت کے لیے آتا رہا۔

فراس بن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں در دِسر کے عارضے میں مبتلا ہوا۔ رسول علیہ السلام نے اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کی کھال پکڑی اور اس کی انگلیوں سے ایک بال جو خار پشت (قبر کے چوہے) کے بال کے مانند تھا وہاں رکھ دیا۔ جس روز خوارج نے امیر الموشین علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا پیڈراس بن عمر بھی ان میں شامل ہوگیا۔ وہ بال اس کی پیشانی سے جھڑگیا جس کی وجہ سے اسے بے حد بے چینی ہوئی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہارے اندر یہ اضطراب اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہتم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا۔

مطبور نستان سور کاری عبارت یہ ہے" چوں حضرت امیر الموننین علی کرم اللہ وجہدوفات یافت شنیدم کو قائلی می کوید" اس مبارت سے پہلے یا بعد کسی عبارت میں اس قول کے راوی کا نہ کوئی ذکر ہے اور نہ نام تحریر ہوا ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ اس عبارت سے قبل کوئی عبارت ہوگی جو اصل متن میں سہوا شامل نہ ہوگی اور یوری روایت مبہم ہوگئی۔

لطيفه ۵۳

اس نے تو بہ اور استغفار کی۔(اس کے بعد) وہ بال پھراس کی پیشانی پر اُ گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے وہ بال جھڑنے ہے پہلے، جھڑنے کے بعد اور پھر دوبارہ اُ گئے پر دیکھا تھا۔

#### خوارج يرعذاب كا ذكر

صالحین میں سے ایک مخص کا بیان ہے کہ میں نے ایک رات قیامت کوخواب میں دیکھا۔ تمام مخلوق حشر کے میدان حساب کی جگہ حاضرتھی۔ پھر لوگ بل صراط پر پہنچے۔ میں بل ہے گزر گیا۔ احیا تک میں نے ویکھا کہ رسول علیہ السلام حوض کوٹر پرتشریف فرما ہیں۔حسنؓ اورحسین ؓ لوگوں کو یانی عطا کر رہے ہیں۔ میں بھی یانی کے لیے ان کے سامنے پہنچالیکن انہوں نے مجھے یانی عطانہیں کیا۔ میں رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کد یا رسول اللہ آپ إن عے فرما كي کہ مجھے آ ب کوٹر عنایت کریں۔ فرمایا کہ وہ تمہیں آ ب کوڑ نہیں دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا کیا سب ہے۔ فرمایا، تمبارے پڑوں میں ایک محض ہے جوعلیٰ کو برا بھلا کہتا ہے اورتم اے منع نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ (میرا بھسایہ) بڑے مرتبے کا مخص ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میرے قتل کا ارادہ نہ کرے۔ رسول علیہ السلام نے مجھے ایک چھری عطا فرمائی اور فرمایا جاؤ اسے قبل کردو۔ میں نے خواب ہی میں اس شخص کو مار ڈالا ادر عرض کیا کہ میں نے تھم کی تعمیل کر دی ہے آپ منابق نے حس اور حسین کو پانی دینے کے لیے فرمایا۔ میں نے پانی حاصل کیا اور نوش کیا۔ پھر جاگ گیا۔ وضو کر کے نماز ادا کی اور اورادو وظائف میں مشغول ہوگیا۔ جب میں نے کان لگائے تو اس شخص کے گھرے رونے اور ماتم کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے تفتیش کی تو لوگوں نے بتایا کہ فلال مخض بستر پر مقتول پایا گیا۔ پڑوس میں رہنے والے چند لوگوں کو اس کے قتل کے الزام میں پکڑ لیا اور انہیں ایذا دی۔ میں حاکم کے پاس گیا اور بیان دیا کہ میں نے اے مارا ہے پھر سارا ماجرا ایک ایک کرکے اے سایا۔ حاکم نے بھی میرے بیان کی تقیدیق کی۔ بعد از ان ہمسایوں کو قید کی تکلیف ہے نجات ملی۔ اس نوعیت کے بہت سے واقعات ہیں، یہاں اختصار سے کام لیا گیا۔

# تذكره خشم - امام حسن رضى الله عنه كے مناقب

امیر المومنین حسنٌ ، بارہ اماموں میں دوسرے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محد تھی۔ آپ کا لقب تقی اور سید تھا۔ آپ کی ولادت ۳ ججری میں نصف رمضان کو ہوئی۔ ناموی اکبر، جو ہراول، روح الامین اور سروش یعنی جریل علیہ السلام آپ کا نام بدینۂ لے کر رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حریر کے ایک کلاے پر آپ کا نام لکھ کر چش کیا۔ آپ لوگوں میں سینے سے سرتک سب سے زیادہ رسول علیہ السلام کے ہم شبیہ تھے۔ امیر الموشین ابوبکر ؓ نے امیر الموشین حسن ؓ کو کند ھے میں سینے سے سرتک سب سے زیادہ رسول علیہ السلام کی شبیہ ہے اور علی رضی اللہ عنہ کی شبیہ ہے اور علی رضی اللہ عنہ کی شبیہ ہے وربال

كفرے تھے (بد بات من كر)مسكرائے۔

آپ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے پاپیادہ ۲۵ جج ادا فرمائے حالانکہ پیدل چلنے ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک روز رسول علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور حسن بن علی رضی اللہ عند آپ علی کے ساتھ تھے۔ آپ عظی کھی لوگوں کی طرف و کیھتے اور مجھی حسن کو دیکھتے۔ پھر فرمایا، وہ زمانہ جلد آنے والا ہے کہ اللہ تعالی میرے اس سیّد بیٹے کے توسط ہے،مسلمانوں کے دوگر دہوں میں صلح کرائے گا۔ بیرحدیث اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ معادییّہ اچھی طرح جانتے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسنؓ ہی فتنہ و فساد کے دعمن ہیں۔ چنانچہ جب امیر المونین علیٌ شہید ہوئے تو معاویہ نے امیر المومنین حسن اور حسین رضی اللہ عنہا ہے مصالحت کی اور عبد کیا کہ اگر انہیں (معاویہ کو) کوئی حادثہ پین آ جائے تو خلیف امیر المونین حسن موں عے اس معاہدے کے بعد امیر المونین حسن نے خطبه دیا اور فرمایا، لوگو! میں نے فتنہ ونساد کو ہمیشہ مکروہ جانا ہے۔ آج میں نے مصالحت کرلی ہے اور معاملہ معاویةً پر چھوڑ دیا ہے کہ اگر خلافت پر اُن کا حق تھا تو وہ انہیں مل گیا ہے اور اگر میراحق تھا تو میں نے انہیں است رسول کی بھلائی کی خاطر بخش دیا۔ اے معاویہ الله تعالی نے ممہیں والی بنا دیا ہے اس حدیث کے پیش نظر جوتم جانتے تھے یا اس بات کے لیے جوتم میں دیکھی گئ ہے۔ وَإِنْ اَدُرِی لَعَلَهُ فِتَنَةٌ لَکُمُ وَمَنَاعُ إِلَىٰ حِيْنِ اِس كے بعد منبرے اثر آئے۔ حاضرین میں سے ایک تخص نے آپ سے مخاطب ہوكركہا يَامُسَودُ وَجُوهُ المُسْلِمِين (اےملمانوں كے چبرے سياه كرنے والے)۔ آپ نے معاوية سے بيت کی اور مال اس کے یاس جھوڑ دیا۔ امیر المونین حسن " نے فرمایا، الله تعالی نے بنی امتیہ کا ملک رسول علیه السلام كو دكھایا۔ آ پ سلی الله علیه وسلم نے ملاحظہ فرمایا که بیالوگ کے بعد دیگرے، آپ سلی الله علیه وسلم کے منبر پر چڑھ رہے ہیں۔ بیہ منظر رسول عليه السلام كو وشوار محسوس ہوا، چنانچه الله تعالى نے وى نازل فرمائى۔ إِنَّا أَعْطَيْنكَ الْكُو ثَورَ أَ ((اے حبيب) ب شَك بَم نے آ بِ كو خِير كثير عطا فرما كَى ) يعنى جنت ميں \_ اور إنَّا ٱنْزَلْنهُ فِئ لَيُلَةِ الْقَدْدِ. وَمَآ ٱدُراكَ مَالَيُلَهُ الْقُدْدِ. لَيُلَةُ الْقَدْدِ . خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْدِط يَ ( ب شك م ن اس ( قرآن ) كوشب قدر من اتارا اور آپ كيا سمجه شب قدر كيا ہے۔شب قدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے۔) ہزارمہینوں سے مراد بن امید کی حکومت ہے۔ رادی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی

ا پارہ ۱ے۔ سورہ الانبیا آیت ااا۔ ترجمہ: اور پی نہیں جانتا کہ (اس وهیل میں) شاید تمہاری آزمائش ہواور ایک وقت معین تک تمہیں فائدہ پنجانا مقصود ہو۔ مطبوعہ ننخ کے صفح ۳۳۲ پر ہے آیت پاک اس طرح نقل کی گئی ہے۔ وان ادری لعلہ فتنہ و متاح الی حین۔ اس میں فتنہ کے بعد لکم ہوا لکھنے ہے رہ گیا ہے اور دوسرے متاع کا الما قبلا ہے۔

ع بإروه ٣-سورو كوثر، آيت، ا\_

٣ باره • ٣-سور والقدر، آبات ا - ٢ - ٣ -

حکومت کی مدت کا حساب لگایا تو ہزار مہینے ہی نگلی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن ؓ نے یہ کام معاویۃ کے پردکیا تو معاویۃ نے
کہا، اے ابومحمہ! آپ نے اس قدر جوال مردی کا اظہار کیا ہے کہ مردانِ مرد کےنفس ہرگز ایسی جوال مردی نہیں دکھا سکتے۔
حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک رات حسن بن علیؓ رسول علیہ السلام کے پاس تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے
جدمجت فرماتے تھے۔ آپ علی نے ان سے فرمایا کہ اب اپنی مال کے پاس جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں ان کے
ساتھ جاتا ہوں۔فرمایے میں۔اچا تک آسان پر بحلی چمکی اس کی روشنی میں حسن ؓ اپنی والدہ کے پاس گئے۔

بعض مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حس ہے کہا، کاش آپ آئی ہی در کے لیے سوار ہوجاتے کہ پائے مبارک پر ورم ہوجاتا تھا۔ آپ کے مددگاروں میں سے ایک نے کہا، کاش آپ آئی ہی در کے لیے سوار ہوجاتے کہ پاؤں کا ورم کم ہوجاتا۔ آپ نے اس کی تجویز قبول ندگی۔ اس ہے کہا کہ جبتم منزل پر پہنچو گے تو ایک ساہی تہمیں ملے گا اس کے پاس کی تعدر تیل ہوگا۔ اس سے تیل خرید کر پیالے میں مجرد ہے۔ اس نے کہا میر ہے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں نے کی منزل میں ایسا مخص نہیں دیکھا جس کے پاس بیدوہ ہو، تو اس منزل میں کہاں ہوگا۔ فرمایا علاش کرنا مل جائے گا جب منزل پر پہنچ تو وہ سابی وہاں تھا۔ آپ نے مددگار ہے کہا کہ میں نے جس سیابی کے بارے میں کہا تھا دہ موجود ہے جاؤاور پہنچ تو وہ سیابی وہاں تھا۔ آپ نے مددگار ہے کہا کہ میں نے جس سیابی کے بارے میں کہا تھا دہ موجود ہے جاؤاور پہنچ تو وہ سیابی وہاں تھا۔ آپ نے مددگار ہے کہا کہ میں آیا تو روغن طلب کیا۔ اس نے کہا اے فادم تم یہ تیل کس کے لیے خرید رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے جل کہ میں ان کا طرف دار ہوں۔ جب وہ سیابی آپ کی خدمت میں آیا تو عوض کیا کہ میں آپ کا طرف دار ہوں، پیٹیس اوں میں ان کا طرف دار ہوں۔ جب وہ سیابی آپ کی خدمت میں آیا تو عوض کیا کہ میں آپ کا طرف دار ہوں، پیٹیس اوں علی ان کا طرف دار ہوں۔ جب وہ سیابی آپ کی خدمت میں آیا تو عوض کیا کہ میں آپ کا طرف دار ہوں، پیٹیس اوں عبی ان کا طرف دار ہوں۔ بیٹا عطا فرمائے گا جیسا تم چاہے ہو۔ وہ میرے طرف داروں میں ہوگا۔ اپنی وہ کی دردزہ میں جائے۔ ایک وہ میں جائی این وہ کے ایسابی وہ کی جائی ایسابی وہ کے ایسابی وہ کی ایسابی وہ کی ایسابی وہ کی ایسابی وہ کی ایسابی وہ کو میسابی آپ وہ جب وہ میں جائی اور اس نے ایسابی وہ کی دار وہ میں جائے۔ اس نے ذری کی اور اس نے ایسابی وہ کی اس جو اس ایسابی وہ کی ایسابی وہ کیا تھا۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەحضرت حن كے خوارق اوركرامات اس قدر زيادہ بيں كدان سب كابيان كرناممكن نہيں ہے۔ بيان كرتے بيں كدآ پ كو زہر ديا گيا تھا۔ وفات كے وقت امير الموشين حسين آپ كے سربانے موجود تھے۔ انہوں نے فرمايا، اے بھائى آپ كا گمان كى شخص پر ہے كداس نے آپ كو زہر ديا ہے۔ آپ نے فرمايا تم يہ بات اس ليے دريافت كر رہے ہوكد اے قل كر دو۔ حضرت حسين نے كہا جى ہاں۔ آپ نے فرمايا كہ وہ شخص جس كے بارے ميں ميرا كمان كم تواس كے انظار كرواللہ تعالى سخت تر ہے ميں يہ بات پندنہيں كرتا كہ كوئى ہے گناہ ميرى وجہ سے مار ديا جائے۔مشہور ہے كہ آپ كى يوى نے آپ كو زہر ديا تھا۔ آپ كى وفات اوائل رئيج الاوّل ٥٠ جمرى ميں ہوئى۔

## تذكره مفتم - امام حسين شهيد كربلا رضى الله عند كے مناقب ميں

امیر المونین صین بارہ اماموں میں تیسرے امام تھے۔ آپ ابوالائمہ ہیں آپ کی کنیت عبداللہ تھی اور لقب شہدا ورسیّد تھا۔ آپ کی ولادت مدینے میں سہ شینے (منگل) کے روز چار شعبان سم ججری میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آپ کی مدت حمل چھ ماہ تھی۔ سوائے آپ کے کمی بیچ کی مدت جمل چھ ماہ تیس ہوئی۔ حضرت بیچیٰ بن ذکریا علیجا السلام اور امیر المونین حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے درمیان کی مدت نیز فاطمہ میں امیر المونین صین کے علق کی مدت بیچاں دن بتائی جاتی ہے۔ جب آپ بیدا ہوئے تو رسول علیہ السلام نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کو ایسا جمال حاصل تھا کہ اگر آپ تاریکی میں بیٹھتے تو آپ کی بیشانی اور رخسار کی تابانی ہے راستہ نظر آ جاتا۔ آپ سینے سے بیروں تک رسول علیہ السلام کے مشابہ میں بیٹھتے تو آپ کی بیشانی اور رخسار کی تابانی سے راستہ نظر آ جاتا۔ آپ سینے سے بیروں تک رسول علیہ السلام کے مشابہ نے فرایا ہے کہ حسین مجھ سے ہو اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالی اس محض سے محب کرتا ہے جو حسین سے مجب کرتا ہے جو حسین اللہ علیہ وہلم کے سامنے کے حسین نواسوں میں نواسہ ہے۔ لی بیان کرتے ہیں کہ (ایک روز) حسن اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وہلم کے سامنے کہتا ہوں ہیں کہ جھوٹے کا نام لو، رسول صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا، اس وقت جرئیل کہدرہے ہیں کہ حسین بزرگ (بڑے) ہیں۔

ام الجسارت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اس سے خوف زوہ ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا خواب دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جہم مبارک کا ایک کلاا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک ہی دیکھا ہے۔ فاطمہ کے ایک بیٹا ہوگا جو تمہاری گود میں ہوگا۔ اس کے بعد امیر المونین حسین پیدا ہوئے۔

روایت ہے کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین گواپنی وائیں ران پر بٹھا رکھا تھا اور بائیں ران پر آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے صاجرزاوے ابراہیم تھے۔ جریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے لیے
کیجانہ رکھے گا۔ ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا جائے گا۔ اب آپ اِن میں سے ایک کو اختیار کریں۔ رسول صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسین فوت ہوگا تو اس کے فراق میں میری، علی اور فاطمہ کی جان جلے گی اور اگر ابراہیم جاتا ہے
تو اس کاغم میری جان پر ہوگا۔ میں ان کے فم پر اپناخم اختیار کرتا ہوں تین دن بعد حضرت ابراہیم کی وفات کا واقعہ وقوع میں
المطبوء نسوص ۴۸ میکی سطران وسین سبط است از ابساط (حسین نواسوں میں نواسہ ہے) بظاہر اس جلے کا کوئی منہوم نیں نکتا شاید جلے میں کچھ الفاظ

لطيفيہ ۵۳

آیا۔ حضرت حسین جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیار کرتے اور فرماتے ، خوش آمدید (بیدوہ ہے) جس کے لیے میرا بیٹا ابراہیم فدیہ بنا۔

المديد رہيدوہ ہے) بن سے سے بيرا بيما ابرا ہيم قديہ بنا۔
ام سلم رفر ماتى ہيں كدا يك رات رسول صلى الله عليه وسلم مير سے جرب سے باہر گئے اور بہت دير كے بعد وائيں ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم كوئى چرتقى۔ ميں نے عرض كيا، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميں آپ صلى الله عليه وسلم كوئي جير تقى ور آپ ہوئے تھے اور آپ كي ميارك بال أبجه ہوئ اور گرد ميں اُٹے ہوئے تھے اور آپ ہوں۔ فرمايا مجھے عراق كے ايك مقام پر لے جايا گيا جے كر بلا كہتے ہيں۔ يہ حسين كوئل ہونے كى جگہ ہے۔ مجھے ميرى اولا دميں سے ايك جماعت كو دكھايا گيا۔ ميں نے ان كا خون زمين سے اٹھايا جو ميرے ہاتھ ميں ہے۔ يہ لوا در اسے تھاظت سے ركھو۔ ميں نے آپ عياقت كا مندا تھى دست مبارك سے وہ چيز لے لى۔ وہ سرخ رنگ كى مئى تھى۔ ميں نے اسے شخصے كى بوئل ميں ڈال ديا اور اس كا مندا تھى دست مبارك سے وہ چيز لے لى۔ وہ سرخ رنگ كى مئى تھى۔ ميں ہر روز وہ شيشى باہر ذكائتى، اسے ديكھتى اور روتى تھى طرح سے بندكر ديا۔ جب حسين بن على عراق کے سفر پر چلے گئے تو ميں ہر روز وہ شيشى باہر ذكائتى، اسے ديكھتى اور روتى تھى جب دسويں محرم ہوئى اور ميں نے اسے ديكھا تو وہ اپنى حالت پر برقرار تھى۔ جب دن ڈھلے اسے ديكھا تو وہ مئى تازہ خون جب دسويں محرم ہوئى اور ميں نے وہ ان ليا كہ حين گئ تو تل كر ديا گيا۔ ميں بہت روئى پھر دشمنوں كے خيال سے ہوگى تھى۔ (اس تبد ملى ہے) ميں نے جان ليا کہ حين گئ تو تل كر ديا گيا۔ ميں بہت روئى پھر دشمنوں كے خيال سے ہوگى تھى۔ (اس تبد ملى ہے) ميں نے جان ليا کہ حين گوتل كر ديا گيا۔ ميں بہت روئى پھر دشمنوں كے خيال سے ہوگى تھى۔ (اس تبد ملى ہے) ميں نے جان ليا کہ حين گوتل كر ديا گيا۔ ميں بہت روئى پھر دشمنوں كے خيال ہے ہوگى تھى۔

ا پی طبیعت سنجالی۔ جب حضرت حسین کی شہادت کی خبر آئی تو بیاس دن کے عین مطابق تھی۔ آپ کی شہادت دس محرم ۲۱ ہجری میں جعہ کے دن ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمرستاون سال پانچ ماہ تھی۔

جب کہ بات ہوں ہوں ہے۔ اللہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم، جریل کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ (اس اثنا میں) حسین بن علی آگئے۔ جریل نے دریافت کیا کہ بیہ کون ہیں؟ رسول علیہ السلام نے فرمایا، بیہ میرا بیٹا ہے، پھرانہیں اپنے پہلو میں بٹھالیا۔ جریل نے عرض کیا کہ عنقریب بیہ شہید کردیئے جائیں گے۔ رسول علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہیں کون لوگ قبل کریں گے۔ جریل نے عرض کیا کہ آپ علیقی کی امت کے لوگ انہیں شہید کریں گے۔ پھر جریل نے عرض کیا کہ آپ علیقی کی امت کے لوگ انہیں شہید کریں گے۔ پھر جریل نے کہ بلاک جانب اشارہ کیا اور تھوڑی می سرخ مٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کہ بیان کے مقتل کی مٹی ہے۔

امام زین العابدین رضی الله عند نے بیان کیا ہے کہ جب ہم کو نے کے سفر پر تھے تو ہم نے کہیں پڑاؤ نہیں کیا بلکہ سفر کرتے رہے۔ امیر المونین حسین رضی اللہ عند نے حضرت کی بن ذکر یا علیجا السلام کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز فرمایا کہ دنیا کی خواری اور بے اعتباری سے ایک واقعہ بی بھی ہے کہ حضرت کی بن ذکر یا (علیجا السلام) کے سرمبارک کو بنی اسرائیل کی ایک نابکارعورت کے پاس بطور ہدیہ بھیجا گیا۔

سعید بن جبیر نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ بچیٰ بن زکریا علیماالسلام کے قبل کے بدلے میں ہم نے ستر ہزار آ دمیوں کو ہلاک کیا اور آپ کے فرزندوں کے بدلے میں دو بار ای ہزار آ دمیوں کو ہلاک کروں گا۔ سے اسناد سے بیہ بات پنجی ہے کہ امیر المومنین حسینؓ کے قاتلوں میں سے ایک شخص بھی ایسانہیں بیجا كەموت سے پہلے اس كى ذات نە بولى ہو۔ وہ قتل نه بوا ہو ياكسى دوسرى مصيبت ميں گرفتار نه ہوا ہو۔

ثقات میں سے ایک ثقة مخص نے بیان کیا ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے اصحاب کے سرکونے کی معجد میں لائے گئے اور انہیں ایک گوشے میں رکھا گیا تو میں بھی اس طرف چلا گیا۔ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہ تھ، آگیا آگیا، اچا تک ایک سانب آیا اور سرول کے درمیان چلاگیا، پھرعبید الله بن زیاد کی ناک کے سوراخ میں داخل

ہوا۔تھوڑی دیر وہاں رہا پھر باہر نکلا اور کسی طرف جا کرغائب ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ کہنے گئے آگیا گیا۔ وہی سانپ پھر آیااوراس ہے قبل جو پچھاس نے کیا تھا وہی کیا۔ اس طرح چند باراس نے اپنے عمل کو دہرایا۔

بیان کرتے ہیں کہ شمر ذی الجوشٰ کو امیر المومنین حسینؓ کے سامان سے پچھے مقدار سونا ملا تھا۔ اس نے وہ سونا اپناکسی لڑگی کو دے دیا۔ لڑکی نے اے ایک سنار کو دیا کہ اس کے لیے زیور بنادے۔ جب سنار نے سونے کو آگ میں ڈالا تو غیار کی طرح اڑگیا اور ناپید ہوگیا۔ جبشمرنے یہ بات ٹی تو سنار کو بلایا اور بچا ہوا سونا اے دیا کہ اے میرے سامنے آگ میں وُالو۔ جب سارنے اس کی موجودگی میں میں سونا آگ پر رکھا تو پہلے سونے کی طرح ناپید ہوگیا۔

بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حسینؑ کے چند اونٹ باقی تھی۔ ان بد بختوں نے انہیں ذبح کرکے یکایا۔ ان کا گوشت اس قدرتلخ ہوگیا کہ کوئی شخص ایک نوالہ بھی نہ کھا سکا۔

ایک تقدراوی کا بیان ہے کہ میں نے قبیلہ طے کے ایک شخص سے دریافت کیا کہ مجھ تک پیروایت پینچی ہے کہتم لوگوں نے جنول کونوحہ کرتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں جب حسین رضی اللہ عنہ شہید کردیئے گئے تو ہم نے جنول کا نوحہ سنا ے۔ وہ بیاشعار پڑھتے تھے ادرنو حہ کرتے تھے۔ ابیات ی<sup>ک</sup>

> مسح الرسول فله بر توفی الحدود

(رسول صلى الله عليه وسلم في اس كى بيشانى ير باتھ پھيراسواس في (يد مديد بطورحق حاصل كيا)

ابواه من على قرشيا وجده خير الجدود

(اس کے باپ قریش کے بلندر تبدلوگوں میں سے میں اور اس کے نانا سب ناناؤں میں بہترین میں)

بیان کرتے ہیں کہ ان بدبختوں میں سے ایک نے مدینے میں خطبہ دیا اور امیر المونین کے قتل کرنے کی خوشجری سائی تو انہوں نے رات کو مدینے میں آ وازی اور کہنے والے کو نہ دیکھ سکے۔ وہ بیشعر پڑھ رہا تھا۔ ابیات

الاداشيان كالفاري ترح متن مع تحرينهم كا كرا سرمة تمرين من مرم علم كرماات ترح كرا مسيثان ومرسوم

ایھاالقاتلون جھلا حسینا بشروا بالعذاب و التنکیل بشروا بالعذاب و التنکیل استوائی کے باعث عذاب و برزنش ہے خوش وقت ہوجاؤ)
کل من فی السماء یدعو علیکم من نبی و ملائک و قیل من نبی و ملائک و قیل من نبی و ملائک و قیل (جو شخص بھی آسانوں میں ہے تہیں بددعا دے رہا ہے۔ نبی اور فرشتے کہدر ہے ہیں) فلعن علی لسان ابن داؤد و عیسیٰ صاحب الانجیل و عیسیٰ صاحب الانجیل و کی زبان ہے اورصاحب الانجیل کی زبان ہے)

ب من من المبارد من ال

شفاعته جده يوم المعاد

( کیا وہ لوگ امیدر کھتے ہیں جنہوں نے حسین کوقل کیا، کہ ان کے نانا قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے ) میں نے راوی ہے درمافت کیا کہ یہ (شعر بارسالہ ) کس نے تحریر کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جادی

میں نے راوی سے دریافت کیا کہ بیر (شعر یا رسالہ ) کس نے تحریر کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت زید بن ارقع کی روایت ہے کہ جب ابن زیاد کے فرمان کے مطابق امیر المومنین حسین گے سر کو نیزے پر رکھ کر

گلیول میں گھمایا گیا تو میں اپنے مکان کی کھڑکی میں تھا۔ جب علم میرے برابر آیا تو میں نے آپ کے سرکو کہتے ہوئے سنا، ''اَمُ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُو مِنَ البِتِنَا عَجَبًا'' لِي (ترجمہ: کیا آپ نے سمجھا کہ عاروالے اور کتے

والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔) اس آ واز کی ہیبت سے میرے جسم کے بال کھڑے ہوگئے۔ میں نے ندا کی ،اے ابن رسول اللہ! یہ آپ کا سرے۔ آپ کا معاملہ عجب تر سر

زبیر عنے کہا، مجھ تک بیہ بات پیچی ہے کہ کوئی پھر ایسانہیں تھا جے اٹھایا گیا ہواور اس کے نیچے تازہ خون نہ دیکھا گیا ہو۔ ایک دوسرے مخص سے روایت کرتے ہیں۔ اس نے کہا جب حسین شہید ہو گئے تو آسان سے خون کی بارش ہوئی اور ہماری

الماره ۱۵ - سوره الكبف، آيت ۹ -

ع مطبوع ننخ کے صفح ۳۳۹ پر بیمبارت ہے" آور دہ اند کہ معمو و زہر چہ بود، زبیر گفت جنیں ہمن رسیدہ است کہ ہیج سنگے رابو نداشتند مگر آن کہ زیر او حونِ تازہ یافتند۔" اس عبارت میں ابتدائی جملہ تطعی مہم ہے۔ اس لیے مترجم نے" آوردہ اندکہ میر وزہر پر ہو" کا ترجہ مجوز دیا ہے، شاہد کے دوبر کی عارت کا 2 سے۔

لطيفه ۵۳

ہر چیز خون سے بھر گئی۔ چندروز تک مجھے آسان خون بسة نظر آیا۔

# تذكره مشتم \_حضرت امام زين العابدين رضي الله عنه كےمنا قب

على بن حسينٌ ، آپ چوشے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محرتھی ، کہتے ہیں کہ ابوالحن اور ابو بکر بھی تھی۔ آپ کا لقب سجاد اور زین العابدین تھا آپ کی ولادت ۳۳ ججری میں مدینے میں ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ۳۸ ججری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ شہر بانو بنت یز وجرد، نوشیروانِ عادل کی اولاد سے تھیں۔ آپ کی وفات آٹھ محرم سنہ چورانو ہے ججری

كباكيا بكرة بكو" زين العابدين" لقب دين كاسب بيرتها، كدايك رات آب نماز تبجد اداكر رب تقي كه شیطان ایک اڑ دھے کی صورت میں نمودار ہوا تا کہ آپ کی عبادت میں خلل پیدا کر ہے لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی ا ژ د ھے نے (شیطان نے) آپ کے پیر کی انگلی کو اس بری طرح سے کاٹا کہ سخت تکلیف ہوئی لیکن آپ نماز میں مشغول رہے اور نیت نہ توڑی۔ اللہ تعالی نے آپ پر منکشف کر دیا کہ بیرا ژدھا شیطان ہے آپ نے اسے ڈانٹا اور ا یک تھپٹر رسید کیا اور گہا، اے ذلیل وخوار ملعون دور ہو۔ جب شیطان دفع ہوگیا تو آپ اپنا ورو پورا کرنے کے لیے الشے۔ آپ نے ایک آوازی اور کہنے والے کو نہ دیکھ سکے۔ کوئی کہدرہا تھا'' آپ زین العابدین ہیں' یہ جملہ فیبی آ واز نے تین بار کہا۔

بیان کرتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا چمرہ زرد ہوجاتا اورجہم پرلرزہ طاری ہوجاتا۔ آپ سے سبب دریافت کیا تو فرمایا، تم جانتے ہو کہ مجھے (اللہ تعالیٰ کے ) سامنے کھڑا ہونا ہے۔

ایک روز آپ اپنے مکان میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچا تک آگ لگ گئی۔ ہر چند کہ آگ لگنے کی پکار کی گئی لیکن آپ نے تجدے سے سرنہیں اٹھایا۔ جب آ گ بچھ گئی تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کوکس بات نے آ گ سے بے پروا کردیا، فرمایا، آتشِ آخرت کے خیال نے۔

آ پ کے خوارقِ عادات و کرامات بہت ہیں۔ ایک روز آ پ اپنے اصحاب کے ساتھ جنگل میں بیٹھے تھے کہ ایک ہرن آپ کے سامنے آیا اور ہاتھ پیر پٹخنے لگا۔ حاضرین نے وریافت کیا اے ابن رسول اللہ سے کیا کہتا ہے، فرمایا پیے کہدر ہاہے کہ فلال قریش نے گزشتہ روز میرے بچے کو پکڑلیا ہے اور کل ہے اسے دودھ نہیں دیا۔ بعضے اصحاب کو اس بات پر یقین نہیں آیا آپ نے ایک مخض کو بھیجا کہ اے لے کر آئیں۔ جب وہ آیا تو اے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا کہ ہرن کچ کہتا ہے (ہرن کا بچہ میں نے پکڑا ہے) آپ نے فرمایا کہ بچہ ہران کو دے دو تا کہ وہ اسے دودھ پلائے۔ اس کے بعد وہ واپس تیرے حوالے کر دے گی۔ (ہرن نے) وعدہ پورا کیا تو آپ نے قریش سے کہا کہ بچہ ہرن کو بخش دو۔اس نے بچہ ہرن کو دے دیا۔

### تذکرہ نہم۔حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے مناقب

محمد بن علی بن حسین پانچویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابوجعفر اور لقب باقر تھا، کیونکہ آپ بہت ہی زیادہ صاحب علم تھے اور آپ کی ذات سے علم کو وسعت حاصل ہوئی۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت الحن بن علی تھیں۔ آپ کی ولادت مدینے میں ۳/صفر ۵۷ ہجری میں جمعے کے روز ہوئی، یعنی امیر المومنین حسین ؓ کی شہادت سے تین سال پہلے (بیدا ہوئے)۔ آپ کی وفات ۱۱۲ ہجری میں بعمر ستاون سال ہوئی اور آپ کی قبر بقیج میں اپنے والدکی قبر کے نزدیک ہے۔

آپ سے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس اس زمانے میں گئے جب وہ و یکھنے سے معذور ہوگئے تھے۔
ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہتم کون ہو۔ میں نے کہا میں محمہ بن علی بن حسین ہوں۔
انہوں نے کہا آگ آؤ، میں آگے بڑھا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور جھکے کہ میرے پاؤں کا بوسہ لیں لیکن میں
ہٹ گیا۔ انہوں نے کہا، إنَّ رَسُولَ اللهِ یقوبک السلام (بے شک رسول خداصلی الله علیہ وسلم تم پر سلام ہمسیتے
ہیں) میں نے کہا رسول الله سلی الله علیہ وسلم پر الله کی رحمت اور برکت ہو۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔
ہیں) میں نے کہا کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہتم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے فرزندوں میں سے
انہوں نے کہا کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہتم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے فرزندوں میں سے
ایک فرزندتم سے ملاقات کے لیے تہارے پاس آگ گا۔ اس کا نام محمد بن علی بن حسین ہوگا۔ الله تعالی اے حکمت کا
فورعطا فرمائے گا۔ جب وہ تمہارے پاس آگ تو اسے میرا سلام کہنا۔

ایک دوسری روایت میں جابرضی اللہ عنہ ہے روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان بیق حتیٰ یلقی ولداً من الحسین یقال له محمد بیقو علم الدین یغزاء فاذا لقیه فاقراہ منی السلام۔ (رسول خدا علیہ نے میرے لیے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تم زندہ رہوگے یہاں تک کہ اولاد حسین ہے ایک فرزند تم ہے ما قات کرے گا اے لوگ محم کہیں گے۔ اس نے بہت زیادہ دین کا علم حاصل کیا ہوگا ہی جب تم اس ے فرزند تم ہ میرا سلام کہنا) ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وہلم نے جابر ہے فرمایا کہ اس سے ملاقات کے بعد تمہاری زندگی تھوڑی رہ جائے گی چنانچہ آئیس چند دنوں میں جابر بن عبداللہ نے وفات پائی۔ آپ ہیں۔ ثقہ راویوں میں جابر بن عبداللہ نے وفات پائی۔ آپ ہیں۔ ثقہ راویوں میں ہاں ہے گزرا۔ آپ آپ ہے کہ با اے محمد بنا می بن حسین جب ہشام بن عبدالملک کے مکان کی تعمیر کی جاری تھی وہاں ہے گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ تم اس کو برباد کر دو گے، بے شک اس کے گئڈر نظر ہے فرمایا کہ واللہ تم اس کو برباد کر دو گے، واللہ تم اس کے گئڈر نظر میں گئے۔ راوی کہ با کہ کھی جب ہتام نے وفات پائی تو ولید بن ہشام نے تھے یہ بات بہت مجھے یہ بات بہت مجھے یہ بات بہت مجھے معلوم ہوئی کہ ہشام کے گل کوکون برباد کر سے گا۔ جب ہشام نے وفات پائی تو ولید بن ہشام نے تھی دیات بہت محلوم ہوئی کہ ہشام کے گل کوکون برباد کر سے گا۔ جب ہشام نے وفات پائی تو ولید بن ہشام نے تھی دیات بہت محلوم ہوئی کہ ہشام کے گل کوکون برباد کر سے باہر لے گئے۔ اب سے کھنڈر نمایاں ہیں۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ابوبصیر نے جن کی بینائی جاتی رہی تھی بیان کیا کہ میں نے امام باقر سے کہا، آپ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریات ہیں فرمایا بال ۔ میں نے کہا آپ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دارث ہیں فرمایا بال ۔ آخر میں میں نے کہا کہ آپ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دارث ہیں نے دارت ہیں فرمایا بال ۔ میں نے کہا آپ میں میں قدرت ہے کہ مردے کو زندہ کر دو، اندھے کو بینا اور کوشی کو بھلا چنگا کر دو اور وہ وہ بی کریں جولوگ اپنے گھروں میں کرتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ فرمایا بال اللہ کے تھم سے ہوسکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے سامنے آ کر بیٹھو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا دستہ مبارک میرے جبرے چرے پر دکھا۔ میری آ تکھیں بینا ہوگئی اور کوہ و دشت اور بیابان نظر آ نے لگے۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ پھر میرے میرے چرے پر لائے اور میری حالت میں رہنا چاہتے ہو چرے پر لائے اور میری حالت میں رہنا چاہتے ہو چرے پر لائے اور میری حالت میں دو حالتوں میں سے سے حالت میں رہنا چاہتے ہو ایک سے کہ حالت میں رہنا چاہتے ہو ایک سے کہ حالت میں دو اور حساب آ خرت میں حساب دینا پڑے یا۔ کہتم دنیا میں نامینا رہو اور حساب آ خرت میں حساب دینا پڑے یا۔ کہتم دنیا میں نامینا رہو اور حساب آ خرت کا بار کھینچنے پر دنیا میں نامینا رہنا پیند کروں گا۔

# تذكرہ دہم \_حضرت امام جعفرصا دق رضى الله عنہ كے مناقب

جعفر بن محد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب چھے امام ہیں۔ آپ کی کئیت ابوعبداللہ تھی اور کہا جاتا ہے ابن اساعیل تھی آپ کا لقب جومشہورعوام ہے، الصادق تھا۔ آپ کی والدہ اِمّ فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ عنہ اور ام فروہ کی والدہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وختر تھیں، ای بنا پر امام صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تحقیق مجھے ابو بکر ؓ نے دوبار جنا (میں دوطرف ہے ابو بکر ؓ کی آل ہوں) آپ مدینے میں ۸۰ ہجری اور کہا جاتا ہے فرمایا، تحقیق مجھے ابو بکر ؓ نے دوبار جنا (میں دوطرف ہے ابو بکر ؓ کی آل ہوں) آپ مدینے ہی میں ۱۵ رجب (نصف از ماہ ہجری میں چیر کے دن جبد ربیج الاقول کے تیرہ روز باتی تھے پیدا ہوئے اور مدینے ہی میں ۵۱ رجب (نصف از ماہ رجب) میں ہجری میں چیر کے دن وفات پائی۔ آپ کی قبر بقیع میں ہے۔ اس احاطے میں آپ کے والد باقر دادا زین رجب) میں ہوئے حسن بن علی مدنون ہیں۔ بے شک لوگوں نے روایت کی ہے کہ آپ کی قبر سے اس قدر کرامات اور انوار ظاہر العابدین چیاحسن بن علی مدنون ہیں۔ بے شک لوگوں نے روایت کی ہے کہ آپ کی قبر سے اس قدر کرامات اور انوار ظاہر ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزد کہ آپ کے بلند و ہر قر مرات کی دلالت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ اہل بیت کے عظما اور علا

ا مطبوعہ ننے کے سنی اسل کے ساتھ الماحظ فرمائیں۔ شاید ہو کتابت کے باعث "ابو" کے بجائے" ابن " تحریرہوگیا ہے واللہ اعلم۔

المطبوعہ ننے کے سنی اس مصے میں عربی اور فاری کی عبارتیں ملی جل تکھی گئی ہیں۔ عربی عبارت کے بنچ اس کا فاری ترجہ نقل کیا گیا ہے۔ فاری عبارت اور عربی

عبارت کے فاری ترجے میں مناسبت پیدا کرکے اُردو ترجہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر زیر نظر ملی جلی عبارت پیش کی جاتی ہے،" وی از عظمانے اہل بیت و علمانی ایشاں حتی ان من اکثو علو مہ المصفاحة علی قلبہ۔ فاری ترجی میں قلبہ کے مفہوم کو بیمر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسرے "مفاحته" کوئی لفظ نہیں ہے۔ مفات کیا مفاجہ ہوسکتا ہے۔ مفات کہ بعثی تنجی اور مفاجہ کے معنی وفعۃ ہیں۔ مترجم نے فاری اور عربی عبارت کو طاکر بیترجہ کیا ۔

"مفاحته" کوئی لفظ نہیں ہے۔ مفات کیا مفاجہ ہوسکتا ہے۔ مفات کہ بعثی تنجی اور مفاجہ کے معنی وفعۃ ہیں۔ مترجم نے فاری اور عربی عبارت کو طاکر بیتر جہ کیا ہے۔ اس سے مفہوم مختلف ہوجاتا ہے اور دو بھی اس صورت میں کہ" علی قلبہ" کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جیسے اصل متن میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ طاحظہ خرا کو سطر اور ۲۵ میں طور د ۲۵ ہیں سطر۔

میں سے تھے اور آپ کے اکثر علوم آپ کے قلب پر وارد ہوتے تھے۔ لوگوں کی فہم آپ کے علوم کی انتہا دریافت کرنے میں قاصر رہتی تھی۔

بے شک میر کہا جاتا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک کتاب جس کا نام" خیر" ہے اور جس کا رواج مغرب میں بنو

عبدالمومن میں رہا ہے وہ آپ جی کا کلام ہے۔ یہ کتاب '' خیر'' مشہور تصنیف ہے اور آپ کے علوم اور اسرار پرمشمل ہے۔

اس كا ذكر امام على بن موى الرضام في كلام ميس صريح طور ير آيا ہے۔ يه جوكها كيا كه" جب مامون نے آپ كو اپنا ولى عهد بنایا" الحضر والجامعه دونوں اس کے خلاف جامع ولالت كرتے ہيں۔ وہ صادق تھے جوفرماتے تھے كه بهاراعلم بے عدعميق

ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے اور اس کا سننا تا ثیر دکھا تا ہے۔

بے شک ہمارے نز دیک جفر احمر، جفر ابیض اور مصحف فاطمہ علیہ السلام (محفوظ) ہیں اور بے شک اس میں وہ تمام باتیں جامع طور پرموجود ہیں جن کی (عام) لوگوں کوضرورت ہوتی ہے (سب ہی) دل میں اُٹرنے والی باتیں ہیں پس علم ممكنات ميں ليكن تحرير شده۔ وه علم جس سے دل كے بل كھل جائيں الہام بے ليكن وه سننے كے ذريعے تصرف كرتا ہے وه

ملائکہ علیم السلام کا کلام ہے۔لوگ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ جفر احمر میں لوگوں کے لیے خیروخولی ہے مصحف فاطمه میں وہ باتیں ہیں جن كاتعلق حادث سے ب(نئ پيدا ہونے والى چيزيں)۔ اس میں قيامت تك پيدا ہونے

والے بادشاہوں کے نام ہیں، کیکن یہ جامع اور صحیم کتاب ہے۔ اس کی طوالت ستر گز ہے۔ اسے رسول علیہ السلام نے املا كرايا ہے اور على ابن طالب نے اے تحرير كيا ہے۔ اس ميں ہروہ بات تحرير ہوئى ہے جس كى قيامت تك ضرورت ہوگى، حتى ا

کہ اس میں راس الحرس اور خلدہ کا بھی ذکر ہے۔ (اس کی) آ دھی جلدموجود ہے۔

بعضے ثقات کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا، ہم نے جعفر بن محرؓ سے سنا ہے، مجھ سے دریافت کرواس سے پہلے کے مجھے بھادیں، پس بے شک میرے بعد کوئی تم سے ایس باتیں نہ کے گا جو میں کہنا ہوں۔

وہ حقائق و معارف اور حکمت کی دقیق باتیں جوآپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئیں وہ مشہور ہیں اور اہلی اسلام کی كتابول مين مرقوم بيں۔ يہاں آپ كى كرامات اورخوارق كا ذكر مختفر طور پركيا جاتا ہے۔

ابن جوزى الني كتاب ("صفة الصفوة" ميس سعد سے بدا سادخود) تحريركيا ہے كدميں عج كے دنول ميس كے ميس

تھا۔ نمازِ عصر ادا کر کے میں کوہ قبیس پر چڑھ گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے ویکھا جو دعا ما تگ رہا تھا۔ اس نے ا پنا سانس ٹوٹے تک'' یارب'' کی حکرار کی، پھر سانس منقطع ہونے تک'' یا رہاو'' بار بار کہا، ای طرح سانس ختم ہونے تک حى فى اور" الرحم الراحمين" كى رك لكائى - اس ك بعد سات مرتبه كها، اللَّهُمَّ إنَّى إشْنَهِى مِنْ هلَّهِ الغَيْب اللَّهُمَّ وَأَنُ يَروي (خدايا ميں پردؤغيب ہے کھانا طلب كرتا ہول اور ايسي چيز جو مجھے سيراب كر دے) اس نے ابھى دعا پورى نه كى تھى

المسيد وابت علامه جامي عليه الرحرف "شوابد النبوة" مين بيان كي ب، مطبوعه مكتب بنويد لا بور، ١٩٧٧ء، ص ١٣٣١ ( ناصر الدين )

کدانگور کی ایک ٹوکری اور دوسطتر ہے اس کے آ گے رکھ دیئے گئے۔ اس کے سامنے بے موسم انگور لائے گئے۔ میں نے کہا میں تمہارا شریک ہوں۔ اس نے یوچھاتم کس وجہ ہے شریک ہو۔ میں نے کہاتم دعا کرتے تھے اور میں آمین کہتا تھا۔ اس نے کہا پھرآ گے آؤ، ذخیرہ بالکل نہ کرنا۔ وہ بے دانہ انگور تھے۔ میں نے ایسے لذیذ انگور مجھی نہیں کھائے۔ میں نے خاصے انگور کھائے کیکن ٹوکری خالی نہ ہوئی۔ پھر مجھ ہے کہا تھوڑے ہے لےلو، کیکن میں نے نہیں لیے۔ اس کے بعد اس نے مجھ ے کہا کہتم کمیں جھپ جاؤ تا کہ میں کیڑے بہن لول۔ میں جھپ گیا۔ اس نے کیڑے پہنے۔ ایک کا تہبند بنایا اور دوسری

دھاری دار پرانی چادرجسم پر ڈالی اور وہال سے روانہ ہوگیا۔ میں اس کے عقب میں چلا۔ ایک مخض آیا اور کہا۔ اے ابن رسول الله! الله تعالى في آيكو يبنايا مجهي بهناؤ اس في وه دهاري دار جادرسائل كي حوال ري جب مي في

> متحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ جعفر بن محمد تھے۔ تذکرہ یاز دہم۔امام موسیٰ رضی اللہ عنہ کے مناقب

مویٰ بن جعفر ساتویں امام میں۔ آپ کنیت ابوالحن اور ابو ابراہیم تھی ان کے علاوہ ای طرح کی اور کنیتیں بھی تھیں۔ آپ كالقب كاظم تھا۔ كاظم كالقب اس ليے ديا كيا تھا كه آپ علم ميں كامل تھے اور مفسدين يرغصه نہيں كرتے تھے۔ آپ كى والدہ حمیدہ بربریدہ ام ولد ( کنیز ) تھیں آپ کی ولادت صفر کی سات راتیں گزرنے کے بعد ( ۷ صفر ) ۱۲۸ ہجری میں اتوار

كدن موضع ابوه ميل جو كح اور مدينے ك درميان ب بوئى۔ آپ کواوّل مرتبه مهدی بن منصور مدینے سے بغداد لایا اور وہاں قید کر دیا۔ ایک رات اس نے امیر المونین علی کوخواب

مِين و يكها - حضرت على نے بير آيت پاك علاوت فرمائي الله عَسَيْتُمُ إِنْ تُوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوُ افِي الأرْض وَ تُفَطِّعُوْ آ أَدْ حَامَكُمُ (لِعِنى تو كياتم اس بات ك قريب مو؟ كه اگرتم حكومت حاصل كرلوتو زمين ميں فساد ہى بھيلاؤ اور اپن قطع رحى كرو)

ریج کا بیان ب (مبدی نے) ای شب مجھ کوطلب کیا، جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے سا کہ وہ بدآ یت خوش الحانی

ط مطبوعه ننخ ك صفحه ٣٥٣ ير بيعبارت بي منوز دعا تمام نه كرده بودسله الكور و دو برتو برونمباد "برتو لغت مي كوكي لفظنين ب، البنة برتقان بجس كم معنى علم على حكم على علاقے من برتقان كے بجائے برتو بولتے ہوں۔ بہرحال مترجم نے برتقان قياس كرك ترجدكيا۔

مل پاره۲۷ سورو محمر آیت ۲۲ مرآیت کا ترجمه متن می تحریر کردیا گیا ہے صفحہ ۳۵۳ پر بدعبارت ہے:

''اول بار مهدی بن منصور وی را از مدینه به بغداد آوردو حبس کر دو شے امیر المونین علیؒ درخواب دیدیا محمد فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوافی الارض و تقطعوا او حامكم "اس پورى عبارت سے بينشان دى نبيس بوتى كدخواب كس نے ديكھا؟ امام موى كاظم نے يا ظيف مهدى بن منصور نے دوسرے میاکہ فذکورہ آیت پاک میں'' بامحمد'' شامل کر دیا گیا ہے حالانکہ کد قر آن تکیم میں بیرآیت فہل سے شروع ہوتی ہے۔ تیسرے میہ کے قرآن تھیم میں تفطعوا کی ت پر پیش ہے۔ اصل متن میں ت پر زبر لگایا گیا ہے مترجم کی فہم میں بیر آیا ہے کہ خلیفہ مہدی بن منصور نے حضرت علی کو خواب میں دیکھا جوائے خبردار کررہے میں کداے مبدی الله تعالی فرماتا ہے، فعل عسیتم .....اورمتنبہ ہوگیا۔

ے پڑھ رہا تھا۔اس نے کہا، اس وقت جاؤ اور مول بن جعفر کو لاؤ۔ میں آپ کو لایا۔مہدی نے آپ سے معانقة كيا اور بھايا

پھر آ پ سے خواب بیان کیا اور کہا کیا میمکن ہے کہ آ پ میری مخالفت کریں اور اس سبب سے میرے اور میرے فرزندوں پر خروج كريں۔ آپ نے فرمايا كه والله! ميں نے خروج نہيں كيا يد ميرى شان نہيں ہے كه ايسا كروں۔ مهدى نے كها آپ تج

كتے ہيں پھر رئے ہے كہا كدآ بكودى ہزار دے اور آ ب كے سفر مديندكى تيارى كر۔ رئے كا بيان ہےكہ ميں نے اى شب

آپ کے تمام کام درست کر دیئے اور روانہ کر دیا کہ مبادا پھر کوئی رکا دے سفر امام میں حاکل ہوجائے۔

اس وقت رشید (مارون رشید) مدینے میں تھا۔ دوسری مرتبہ رشید نے آپ کو بغداد طلب کیا اور قید خانے میں وال دیا حتیٰ کہ آپ کی وفات رشید کے قید خانے میں ہوئی۔ آپ کی وفات بروز جعرات ۱۸۶ ججری میں ہوئی۔

آپ کی قبر بغداد میں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یکی بن خالد برکی نے ہارون الرشید کے حکم سے محجور میں زہر ملاكر ديا

تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کوز ہر دیا گیا تو آپ نے فرمایا، آج مجھے زہر دیا گیا ہے، کل اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ پہلے میرا

جسم بیلا پڑے گا پھراس میں سے نصف سرخ ہوگا اور پرسول سیاہ ہوجائے اس کے بعد مرجاؤں گا چنانچہ جیسا فرمایا تھا ای

کے مطابق ہوا۔

معتبر کتابوں میں حضرت شقیق بلخی لے روایت کی ہے کہ میں سفر حج میں فارس پہنچا۔ وہاں میں نے ایک خوب صورت جوان تخص کو دیکھا اس کا رنگ گندم گوں تھا اور اس نے کپڑوں پر پشینہ پہن رکھا تھا اور عمامے کے شملے کو کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ پیروں میں جوتے پہن رکھے تھے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے باہر نکلا اور ایک جگہ تنہا بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا

کہ یہ جوان صوفیہ کی جماعت سے نظر آتا ہے اور شاید یہاں اس لیے بیٹھا ہے کہ سی مسلمان کی گردن کا بوجھ بن جائے۔ میں

جا کراے سرزنش کرتا ہوں تا کہاہے ناروا ارادے ہے باز رہے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اے شقیق! اِجْتَنِبُوْا كَثِيُرًا مِن الظِّنَ إِنَّ بَعُضَ الظُّنِّ إِنُّهُ ٤ (ترجمه: بهت ے كمانوں سے بچو، بے شك بعض كمان كناه بيں۔) بيكنے كے بعدوه

جوان مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اس جوان نے میرا نام لیا اور جو کھ میرے

ضمیر میں تھا اے ظاہر کر دیا۔ بے شک بیہ نیک بندہ ہے۔ میں اس ہے میل جول پیدا کر کے تجل سے کی درخواست کروں گا ہر چند کہ میں تیز تیز چلائیکن اس تک نہ پہنچ سکا۔ جب میں اگلی منزل پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مصروف نماز ہے۔ اس کے اعضا

پر لرزہ طاری تھا اور آ تکھوں ہے آ نسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاس جاؤں اور بچل کی درخواست کروں ببرحال میں نے صبر کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ موا تو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے شقیق یہ آیت ا تقتیق بلی ۔ پورا نام ابوعل مقتی بن ابراہیم بلی تھا۔ ابراہیم بن اوہم کے اصحاب میں سے تھے۔ سماھ میں وفات پائی ملاحظ فرمائیں، سرچشر تصوف ور

ایران از سعیدنفیسی به تهران، ۱۳۴۳ ش م ۳۵ س

ع یاره۲۶ پسوره الحجرات ۱آیت ۱۲ په

سے تجلی۔ ہر وہ شان ، کیفیت اور صالت جس میں حق تعالیٰ کا یا اس کی کسی صفت یا اس سے کسی فعل کا اظہار ہو۔ ملاحظہ فرما کیس سر ولبرال میں ۱۱۲۔

رِ عو، وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاثُمَّ اهْتَدَيم لله ( اور ب شك مين ضرور ات بهت بخشَّ والا مول جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے پھر ہدایت پر ثابت قدم رہا۔)اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اینے ول میں کہا کہ جوان ابدال ہے، جو پچھ میرے باطن میں ہوتا ہے مجھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ جب میں اگلی منزل پر پہنچا تومیں نے ویکھا کہ وہ ایک کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں یانی کا کوزہ ہے تا کہ اس میں یانی مجرے۔ وہ کوزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گریزا۔ اس نے آ سان کی طرف مند کر کے کہا، البی تو میرا پروردگار ہے، میرے وجود کی يرورش كرتا ب ميرے ياس اس كوزے كے علاوہ كچھنيس ب اور اس سے ميرى ضرورت وابسة ب- ميس في ويكھا ك كنوي كاياني اويرآ كيا ہے۔ جوان نے كوزے ميں ياني تجرا، وضوكيا اور جار ركعت نماز اداكى - اس كے بعدريت كے تووے کی طرف گیا اور اینے ہاتھ ہے ریت کوزے میں ڈالی اور ہلاکر بی گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جونعت آپ کو دی ہے مجھے بھی عنایت کریں- اس نے کہا اے شقیق! اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی نعتیں خواہ ظاہری ہوں یا باطنی مجھے عطا فر مائی ہیں۔تم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا گمان ٹھیک رکھو۔اس کے بعداس نے وہ کوزہ مجھے ویا، میں نے پیا تو میٹھاستو تھا۔ اتنالذیذ ستو میں نے بھی نہیں پیا۔ میں خوب سیراب ہوگیا، حتیٰ کہ چند دن تک مجھے کھانے پینے کی احتیاج نہیں رہی۔ پھر دوران سفر میں نے اسے نہیں دیکھا۔ جب میں کمے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ آ دھی رات کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور آ تکھول سے آ نسوروال ہیں۔ تمام رات بہی کیفیت ربی۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر اوا کی اور طواف کر کے باہر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے چلا۔ میں نے دیکھا کہ سفر کے برعکس یباں اس کے بہت سے خادم اور مددگار تھے اور اوگوں نے اسے گیر رکھا تھا۔ ہر آنے والا سلام کہتا۔ میں نے اوگوں سے دریافت کیا کہ بیکون میں انہوں نے کہا کہ بیموی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن الی طالب میں -اس طرح کے بہت سےخوارق اور واقعات ہیں جن کی تفصیل کا یہ مجموعہ متحمل نہیں ہوسکتا۔

## تذکرہ دواز دہم۔حضرت امام علی رضارضی اللہ عنہ کے مناقب

علی بن مویٰ بن جعفر بارہ اماموں میں ہے آٹھویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت بھی اپنے والد کاظم کی طرح ابوالحن تھی۔
کاظم رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی کنیت اے عطا کی ہے۔ ابوجعفر بن محمد بن علی رضا
رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کے جدکا نام خلیفہ مامون نے '' الرضا'' رکھا، اور اس امر پر راضی ہوگیا کہ آئیس اپنا ولی عہد
بنائے۔ ابوجعفر نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رضا رکھا، اس لیے کہ آپ نے گزشتہ اماموں کے درمیان آسان
میں رضائے اللی کو اور زمین میں رسول اللہ رضی اللہ عنہ کی رضا کو خاص کرلیا تھا اور اس لیے بھی کہ آپ اینے خالفین سے اس

س بارو۱۹\_سوره طُه آیت ۸۲\_

طرح راضی ہوئے جس طرح اپنے موافقین سے راضی تھے۔ آپ کے والد مویٰ کاظم جب بھی آپ کو بلاتے تو کہتے فرزند رضا اور جب مخاطب ہوتے تو اے ابوالحن فرماتے۔ آپ کی ولادت مدینے میں دس رئے الآ خرسنہ ۱۵۳ھ میں جمعرات کے دن ہوئی یعنی آپ اپنے دادا جعفر کی وفات کے بعد تولد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۵۰ ہجری میں پیدا ہوئے نیز دیگر اقوال بھی ہیں۔ آپ کی وفات علاقہ طوس میں ہوئی۔ ان کے کئی نام تجویز ہوئے۔ ام البنین نے کہا میں علی نام رکھتی ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دہ کنیز تھیں ان کا نام حمیدہ تھا اور امام کاظم رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔

ایک شب حمیدہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، اپنے فرزندمویٰ کوتخہہ دے دوعنقریب اس کے ایک فرزند پیدا ہوگا جو دنیا والوں میں سب ہے بہتر ہوگا۔

اُمِّ رضا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب میں حاملہ ہوئی تو دورانِ حمل میں نے کئی طرح کا بوجھ یا گرانی محسوں نہ کی۔ جب سوتی تو میں اپنے پیٹ سے تبیج وہلیل کی آ واز سنتی۔ مجھ پر خوف اور ہول طاری ہوجاتا اور جب جاگتی ہوتی تو کوئی آ واز نہ سنتی۔ ولادت کے دفت آپ کے دونوں ہاتھ زمین پراور چبرہ آ سان کی طرف تھا۔ آپ کے ہونگ بل رہے تھے جیسے کی سے ہاتیں کر رہے ہوں یا مناجات کر رہے ہوں۔

کاظم رضی اللہ عنہ کے خواص میں ہے ایک نے روایت کی ہے کہ ایک بار کاظم نے جھے ہے کہا، کیا تہہیں خبر ہے کہ مغرب کے تاجروں میں ایک تاجر یہاں آیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس کاعلم نہیں۔ میں ان کے ساتھ سوار ہوا اور مغربی تاجر کے ہاں پہنچا۔ اس نے سات کنیزیں ہم کو دکھا کمیں لیکن امام نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ اس سے فرمایا کہ کوئی ورسری ہیٹی کرو۔ تاجر نے کہا دوسری کوئی نہیں ہے البتہ ایک بیمار لونڈی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اسے ہیٹی کرو تو کیا ہر ج ہے۔ تاجر نے فرمایا اگر اسے ہیٹی کرو تو کیا ہر ج ہے۔ تاجر نے یہ بات قبول نہ کی۔ دوسرے دن مجھے بھیجا کہ تاجر سے کہنا کہ کنیزی انتہائی قیمت کیا ہے۔ وہ جو قیمت بتا کے خرید لینا۔ میں تاجر کے پاس گیا۔ اس نے کہا میں اتنی اور اتنی رقم ہے کم نہ کروں گا۔ میں نے کہا جو بھی تم نے کہا کہ بنی رقم ہے کہ نہ کروں گا۔ میں نے کہا کہ بنی بنی ہو تا تا ہوں۔ یہ بیت اور کے بارے میں میں آپ کو بتا تا ہوں۔

میں نے اس کنیز کو بلاد مغرب کے اطراف سے خریدا۔ اہل کتاب میں سے ایک عورت نے مجھے دیکھا اور کنیز کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے اس کتابیہ سے کہا کہ میں نے بیانونڈی اپنے لیے خریدی ہے۔ عورت نے کہا کہ بیہ کنیز اس قبیلے سے نہیں ہے کہ تیری ملکیت بن سکے۔ بید دنیا والوں میں سب سے بہتر شخص کی کنیز ہے گی۔ تھوڑی مدت میں اس سے ایک فرزند پیدا ہوگا کہ شرق سے غرب تک اس کی مثل کوئی صاحب علم نہ ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں اس لے آیا تو تھوڑی مدت بعد رضا رضی اللہ عند تولد ہوئے۔

لطيفه ۵۳

موک کاظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارا فرزند، اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بواتا ہے اور جو پچھ کرتا ہے درست ہوتا ہے خطانہیں کرتا۔ علم سے آشنا ہے بھی نادانی نہیں کرتا۔

بیان کرتے ہیں کہ جب مامون نے امام رضا کو اپنا ولی عبد بنایا تو جب بھی آپ مامون سے ملاقات کرنے جاتے تو محل کے خدام اور محافظ آپ کا استقبال کرتے اور مامون کی بارگاہ پر جو پردہ لٹکا ہوا تھا اسے اٹھاتے تا کہ آپ اندر چلے جائیں۔ آخر الامروہ بنا جونفس و ہوا کے بندول اور صدق و صفا کے لوگوں کے درمیان حائل ہوتی ہے پیدا ہوگئی اور وہ رضا رضی اللہ عنہ ہے نفرت کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے اس امر پر متفق ہوگئے کہ ہم آئندہ مقررہ دستور کے مطابق نہ استقبال کریں گے نہ خلیفہ کی بارگاہ سے بردہ اٹھائیں گے۔

جب دوسری بار رضارضی اللہ عنہ تشریف لائے تو بیدائل کار جو بیٹھے ہوئے تھے بے اختیار کھڑ ہے ہوگئے۔ انہوں نے استقبال کیا اور پردہ بھی بلند کیا۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ بید کیا بات تھی جو ہم نے کی۔ پھر آپ میں ملنے لگے کہ بید کیا بات تھی جو ہم نے کی۔ پھر آپ میں مطرک یا کہ دوسری بارتشریف لائے تو وہ لوگ اشے سلام کیا البتہ پردہ بلند کرنے میں تو قف کیا۔ اللہ تعالی نے ہوا کہ تھم دیا کہ پردہ اٹھائے۔ ہوانے جس طرح اہل کار پردہ اٹھائے کیا البتہ پردہ اٹھایا۔ جب آپ نے دائیدی کا ارادہ کیا تو ہوانے آکر پہلے کی طرح سے پردہ اٹھایا۔ جب آپ اندر چلے گئے تو ہوا ساکن ہوگئے۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو ہوانے آکر پہلے کی طرح پردہ اٹھایا۔ جب المکارول کی جماعت نے اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو کہنے لگے، جے اللہ تعالی عزیز رکھتا ہو، ہم اے ذیل خمیں کر سکتے۔ بیت

کے را کہ ایز دکند سر بلند نیارہ کے سربزیش کمند (جم شخص کو اللہ تعالیٰ سربلند کرتا ہے تو کوئی اس کے سرکوکمند سے نیج نہیں لاسکٹا)

# تذكرہ سيز دہم ۔حضرت امام محمد تقى رضى الله عنه كے مناقب

امام محمہ بن علی بن موکیٰ بن جعفر نویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابوجعفر تھی۔ آپ کی کنیت اور نام امام باقر کے عین موافق ہے، رضی اللہ عند۔ اس بناء پر آپ کو ابوجعفر ثانی کہتے ہیں۔ آپ کا لقب تھی اور جواد تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اُم ولد ( کنیز ) تھیں اور ان کا نام خیز ران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ریحانہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ماریہ قبطی کے خاندان سے تھیں اور ان کا نام سکانہ تھا۔ آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں رجب کے دس دن گزرنے کے بعد بروز جمعہ سند ایک سو پجانو ہے جمری میں ہوئی تھی اور وفات ذکی الحجہ کے چھ دن گزرنے کے بعد بروز منگل سند دوسو دس جمری میں انہوئی اور بیہ معتصم کا عہد خلافت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات زہر خورانی ہے ہوئی لیکن پہلی روایت سیح تر ہے۔ آپ کی قبر آپ کے داوا کاظم کی قبر کے عقب میں بغداد میں ہے۔ کم نی کے زمانے ہی سے صاحب علم وفضل وادب ہونے کے باعث خلیفہ مامون آپ کا گرویدہ تھا۔ اس نے اپنی دختر ام الفضل کو آپ کے نکاح میں دے کر آپ کے ہمراہ مدینے روانہ کیا۔ مامون ہرسال آپ کو ایک ہزار درم بھیجتا تھا۔

آپ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ کے والد رضا کی وفات کے بعد جب آپ کی عمر گیارہ سال تھی آپ بغداد کی گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب مامون کی سواری قریب آئی تو سب لڑکے ادھر اُدھر بھاگ گئے اور آپ کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلول میں آپ کی متبولیت کا داعیہ پیدا کر دیا تھا۔ (اس لیے) پر اعتاد رہے۔ (امیر الموسین مامون نے) دریافت کیا، صاحب زادے تم کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے برجتہ جواب دیا، اے امیر المونين! راسته اتنا تك نبيل ب كه بيل بث جانے سے اسے كشاده كرول بيل نے كوئى جرم بھى نبيل كيا ہے كه آپ سے ڈرکر بھاگ جاتا تیسرے یہ کہ میں اچھی طرح ہے جانتا ہوں کہ آپ بے گنا ہوں کونہیں ستاتے۔ مامون کو آپ کی خوبصور تی ادرخوش کلای بہت پندآئی۔ اس نے بوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے۔ آپ نے کہا میرا نام محد ہے۔ بوچھا کس کے بیٹے ہو؟ فرمایا میرے والدرضا ہیں۔ مامون شفقت سے پیش آیا۔ مامون کے پاس شکاری باز تھے۔ جب عمارت سے باہر آیا تو ایک باز کو صحرائی مرغ کے بیچھے چھوڑا۔ وہ بازنظروں سے غائب ہو گیا اس کی پوشید گی طویل ہوگئے۔ بعدازاں وہ باز اڑتا ہوا واپس آیا۔ اس کی چونچ میں ایک مجھلی تھی آ دھی کھائی ہوئی اور آ دھی سلامت۔ مامون کو بے حد تعجب ہوا اور اے اپنے ہاتھوں میں کے کرروانہ ہوا۔ جب مامون اس مقام پرآیا جہال جوادے (آپ سے ) ملا تھا۔ آپ وہال کھڑے تھے۔ لڑ کے حسب سابق رائے ہے ہٹ گئے اور آپ کھڑے رہے۔ جب مامون آپ کے قریب پہنچا تو کہا اے محد۔ آپ نے فرمایا، امیر المونين ميں حاضر موں - خليف ف وريافت كيا ميرے ہاتھ ميں كيا ہے۔ آپ نے فرمايا، ب شك الله تعالى نے اپني قدرت ے اے دریا میں چھوٹی چھلی کی صورت پیدا کیا ہے۔ بادشاہ اور خلیفہ اے پکڑتے ہیں اور اس کی خبر ان لوگوں ہے جا ہے ہیں جوابل نبوت کا خلاصہ ہیں۔ جب مامون نے بیہ بات سی تو بے حد تعجب کیا اور بڑی دریتک آپ کو دیکھتار ہا پھر بولا کہ فی

امطبوعہ نسخ کے سنجہ ۳۵۶ پر بیعبارت نقل کی گئی ہے: '' ولاوت وی دریدینہ بود، روز جمعه، دو روز از رجب گزشتہ سنبنمی و تسعین و ماتہ بود، ووفات وی روز مینہ شخص روز ذی الحجہ گزشتہ بود سندعشر ومایتین درعبد خلافت معتصم'' اس اعتبارے امام تقی کی عمر کل پندرہ سال ہوتی ہے۔ واللہ اعلم مجم انحس کراروی کی تصنیف'' چود و ستارے'' میں امام محر تقی کا سال ولادت ۱۹۵ ہے اور وفات کا سال ۲۲۰ ہے جم ی تحری تحریم کیا ہے۔ ملاحظہ فرما کیں'' چود و ستارے'' کراچی سال ندارد صنحہ ۲۲۴ اور صنحہ ۳۵۳۔

الحقیقت آپ فرزند رضا ہیں ادر وہ انعام اور وظیفہ جو وہ آپ کو دیتا تھا اے دوگنا کر دیا۔ رادیوں نر ای طرح روایہ ہی کی سرکی سنز سے ام الفضل نر این ملال او

راولوں نے اس طرح روایت کی ہے کہ مدینے ہے ام الفضل نے اپنے والد مامون کو شکایت تحریر کیا کہ جواد نے میرے سر پرمصیبت کھڑی کر دی ہے اور (کسی کو) بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ مامون نے جواب میں لکھا میں نے تمہیں ان کے

عرات مر پہ میں سرن مردن ہے اور رہ من وی بیون بیانا چاہے ہیں۔ ما مون سے اواب میر نکاح میں ای لیے دیا تھا کہتم حلال شے کو ان پرحرام کر دو؟ آئیندہ ایسی ہاتیں ہمیں تحریر نہ کرنا۔

آپ نے فرمایا کظام کرنے والا اور اس کا مددگار اور اس کے ظلم پرخوش ہونے والا سب شریک ظلم ہیں۔فرمایا کہ ظالم پر روز انصاف مظلوم پر روز ظلم سے زیادہ سخت ہوگا۔ آپ نے فرمایا، دشمنوں کا کسی کی بربادی پر خوش ہونا مصیبت بالائے مصیبت ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص (نیک) عمل کرے اور اس پر فخر کرے اس کی ادنی سزامحروی ہے۔ آپ نے فرمایا دو بیار شخص ہیں ایک کو بخار چڑھا ہوا ہے اور دوسرامہل باتیں کرنے کا مریض ہے۔

## تذكرہ چہار دہم \_حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے مناقب

علی بن محد بن علی بن موی بن جعفر الده یا ام بیں۔ آپ کی کنیت ابوالحس تھی اور آپ کو ابوالحن خالث کہتے تھے۔ آپ کا لقب بادی اور عسکری مشہور ہے۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں، ہمامہ نام تھا اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ام الفضل بنت مامون تھیں۔ آپ کی ولادت مدینہ طیب میں تیرہ رجب سنہ دوسو چودہ ہجری میں ہوئی اور وفات بمقام شرمن راکی جونواح بغداد میں ہے اواخ بھادی الاقل سنہ دوسوچون ہجری میں بروز پیر ہوئی۔

آپ کی قبراس تہ خانے میں ہے جوئر من رای میں آپ کے پاس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علی کا مدفن شبر قم میں ہے تیجے نہیں ہے۔ حقیقت صرف اتنی کی ہے اور سیجے ہے کہ شبر قم میں فاطمہ بنت موٹی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔

تحقیق الرضاعلی بن موی رضی الله عند سے منقول ہے کہ بے شک جس نے لا اللہ اللہ الله الله کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ (امام ہادی) ایک و پہات میں جو سُر من رای کے نواح میں واقع تھا، تشریف لے گئے۔ ایک اعرابی آپ سے ملنا چاہتا تھا، لوگوں نے اسے بتایا کہ امام فلاں گاؤں میں گئے ہیں۔ وہ آپ کے عقب میں گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس اعرابی سے دریافت کیا کہ کس ضرورت سے آئے ہو۔ اس نے کہا میں اور آپ کی خدمت میں واللہ عند کی دوئی سے وابستہ ہول۔ مجھے ایک عظیم قرض ادا کرنا ہے اور میں اس کی ادائیگی سے قاصر ہول۔ آپ کے جدعلی رضی اللہ عند کی دوئی سے وابستہ ہول۔ مجھے ایک عظیم قرض ادا کرنا ہے اور میں اس کی ادائیگی سے قاصر ہول۔ آپ کے حدال میں کی وابستہ ہواں قرض سے میری گردن چھڑائے۔ آپ نے بثاشت کا اظہار کیا۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کے خلاف عمل نہیں کرد گے۔ اس نے بیفر مان قبول کرلیا۔ پھرانے دستہ ہوئی تو فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کے خلاف عمل نہیں کرد گے۔ اس نے بیفر مان قبول کرلیا۔ پھرانے دستہ ہوئی تو فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کے خلاف عمل نہیں کرد گے۔ اس نے بیفر مان قبول کرلیا۔ پھرانے دستہ

لطيفہ ۵۳

مبارگ سے ایک تحریر لکھ کر اسے دی کہ اسے بحفاظت اپنے پاس رکھے۔ جب میں سُر من رای جاؤں تو تم خلیفہ کے حضور مجھ سے قرض کا مطالبہ کرنا اور اپنے دل میں کی طرح خیال نہ لانا۔ جب لوگ حاضر ہوئے اور خلیفہ تشریف فرما ہوا تو اس نے وہ تحریراس کے سامنے رکھی اور امام ہادی سے بیسوں کا مطالبہ کیا۔ آپ نے بچھ عذر کیے۔ بیصورت حال جاری تھی کہ متو تی نے تین ہزار درہم امام ہادی کو بھیج۔ آپ نے اعرابی کو طلب کیا اور اس کی مشکل حل کر دی۔ اعرابی نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ مجھے امید تھی، آپ نے جوعطا فرمایا اس سے قرضہ ایک تہائی رقم تھا لیکن الله اعلیم خینے بہنے رسالتھ کے

# تذكره پانزوہم \_حضرت امام حسن عسكرى رضى الله عنه كے مناقب

حسن بن علی بن محمد بن الرضارضی الله عنه گیار ہویں امام بیں آپ کی کنیت ابومحد تھی اور لقب زکی ، خلاصہ اور سراج تھا۔ آپ بھی اپنے والد کی طرح مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ الم ولد تھیں اور ان کا نام سوئ تھا، اس کے علاوہ دوسرے نام بھی روایتوں میں آئے ہیں۔ ہادی رضی الله عنہ نے آپ کا نام حریث رکھا تھا۔ آپ کی ولادت مدینہ طیب میں سنہ دوسو اکتیں جھری اور وفات سُر من رای میں سنہ دوسوسا ٹھ ہجری میں ہوئی آپ کی قبرا پنے والد کے پہلو میں ہے۔

# تذكره مفتدتهم كيمناقب مين

(ترجمہ: اللہ خوب جانتا ہے کہ کے رسمالت عطا فرمائے۔)

محمد بن حسن بن علی الرضا رضی اللہ عنہ، بارہویں امام ہیں۔آپ کی کنیت ابوالقاسم تھی اور حضرات امامیہ کے نزدیک آپ کے القاب، جمت، قائم، مہدی، منتظراور صاحب الزمال ہیں۔ امامیہ کے نزدیک آپ بارہ اماموں کے خاتم ہیں۔ بہ شک یہ لوگ مگان کرتے ہیں کہ آپ سرمن رای کے غار میں داخل ہوئے۔آپ کی والدہ آپ کی بہت دیکھ بھال کرتی تھیں اور باہر کم نکاتی تھیں۔ آپ سنہ دوسو پچاس میں اور کہا جاتا ہے کہ دوسو چھیاسٹھ میں اور یہی صحیح تر روایت ہے، پوشیدہ ہوگئے۔ اور باہر کم نکاتی تھیں۔ کے مطابق ابھی تک بوشیدہ ہیں۔

آپ کی والدہ ام ولد تھیں اور ان کا نام صیقل تھا۔ سوئن، نرجس اور ان کے علاوہ بھی نام روایتوں میں آئے ہیں۔ آپ کی ولادت سرمن رای میں سنہ دوسواٹھاون میں تئیس رمضان کو ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنہ دوسو پچپپن ہجری میں شعبان کی پندر ہویں شب میں ہوئی۔

ابومحمد زک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی حکیمہ نے بیان کیا ہے کہ میں ایک دن ابومحمد رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔انہوں نے کہا، اے پھوپھی آج رات آپ ہمارے گھر رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا کہ فرزند کہاں ہے ہوگا

لياره ٨ \_ سوره الانعام آيت ١٢٨

ع مطبوعه نسخ ص ٢٥٨ - يد سمو كتابت ب-" تذكروشا نزدهم" بونا چا بي نيزيه ذيلي عنوان بحي ما كمل ب-

میں تو زجس میں حمل کے آثار نہیں دیکھتی۔ فرمایا، اے پھوپھی! نرجس موی علیہ السلام کی والدہ کی مثل ہے۔ اس کا حمل ہے کی ولادت ہے قبل ظاہر نہ ہوگا۔ رات میں وہاں رہی۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں اٹھی اور تبجد کی نماز اوا کی۔ نرجس نے نماز اوا کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ فجر قریب آگی اور ابوٹھہ نے جو بات کہی تھی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ ابوٹھہ نے اپنی جگہ آواز دی، اے پھوپھی! جلدی نہ کریں۔ نرجس جس مکان میں تھی میں واپس ہوئی۔ وہ مجھے راستے میں ملی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کو بیٹ سے بیٹ سے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کو بیٹ سے اس کے پیٹ سے آواز آئی کہ انہوں نے وہ ی پڑھا جو میں پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مکان روشن ہوگیا اور فرزند کی ولادت ہو چکی تھی اور اس نے باتیں کیا اور فرزند کی ولادت ہو چکی تھی اور اس نے باتیں کیا گیا ہے۔

صحیح ند بب اہل سنت کا بیہ ہے کہ امام مہدی آئندہ زمانے میں پیدا ہوں گے اور روافض جھوٹ کہتے ہیں ولعنة الله علی الكاذبین لے

#### معصومین کا ذکر

حضرت قدوۃ الکبراؒ فرماتے تھے کہ بارہ اماموں کے بعد چودہ معصومین ہیں جو اِن پاک اماموں کی اولاد اور آ ل ہیں اور جو کم عمری میں دفات پاگئے۔

> اول، محمد اکبر بن علی مرتفعٰی جو دوسال کی عمر میں وفات پاگئے۔ دوسرے عبداللہ بن امام حسین ہیں جن کی وفات دوسال کی عمر میں ہوئی۔ تیسرے قاسم بن امام حسین اُن کی وفات بھی بھمر دوسال ہوئی۔ معہد تا ہوں میں مصر حمد میں تا استعمال کی مدہد

چوتھے قاسم بن امام حسن جن کا انتقال دوسال کی عمر میں ہوا۔ اصطور ننے می صفر ۵۸ سر بر مبارت ہے۔

" وصحح مذہب اہل سنت اینست که امام مبدی در زمانه آئندہ پیدا خواہند شدور دافض دروغ می گویند ولعنته الله علی الکاذبین''

مترجم کے پاس جو خطی نسخہ ہے اس میں ندگورہ عبارت سے گردگی ہزرگ نے دائرہ تھینچا ہے اور اس کے بالقابل حاشے پر فاری میں ایک نوٹ تحریر کیا ہے۔ مینوٹ خط فکست میں ہے۔مترجم نے اے اس طرح پڑھا ہے۔

یه '' این عبارت از لفظ سحح ند ب تا کاذیبن از الحاقات جناب محمد اسحاق مولوی رامپوری مترجم است \_ درین نسخه مدغم (ناخوانا) وشد ''

(بیعبارت لفظ سمح ندب سے کاذیبن تک جناب محمد اسحاق مولوی رامپوری مترجم نے الحاق کی ہے۔ اس نسخ میں مذم (ناخوانا) اور ہوگئی ہوگیا) مترجم نے ارباب فحقیق کے لیے اس صورت حال کو پیش کرنا ضروری خیال کیا ہے اس لیے ترجمے میں اس کی وضاعت کر دی ہے۔ صب روایت ضیاء منزجم نے ارباب فحقیق کے لیے اس صورت حال کو پیش کرنا ضروری خیال کیا ہے اس لیے ترجمے میں اس کی وضاعت کر دی ہے۔ صب روایت ضیاء

الدین احمد برنی (وہلوی) مولوی محمد اسحاق اگر چدرامپور کے باشندے تھے لیکن وہلی میں پچاس ساٹھ سال قیام پذیررہے۔ وہلی میں کوچہ چیلان میں ان کی رہائش تھی۔ نیا الدین احمد برنی فاری پڑھنے کے لیے ٤٠٩٠ء میں ان کے شاگر د ہوئے۔ مولوی صاحب کی وفات وہلی میں ١٩٣٠ء میں ہوئی۔ ملاحظہ

فرما كين خياء الدين احمد برني كي تصنيف" عظمت رفة" كرايتي اشاعت جديد ٢٠٠٠ وصص ١٦٣١)

پانچویں حسین بن زین العابدین ہیں۔ وہ چھسال کے تھے کہ ان کی وفات ہوئی۔
چھنے قاسم بن امام زین العابدین ہیں جن کی وفات بعمر چھسال ہوئی۔
ساتویں علی بن امام محمد باقر جن کا انتقال چھسال کی عمر میں ہوا۔
آٹھویں عبداللہ بن امام جعفر صادق جن کی وفات تین سال کی عمر میں ہوئی۔
نویں کی بن ہادی بن امام جعفر صادق جو تین سال کی عمر میں گزر گئے۔
دسویں صالح بن محمود بن موی کاظم جن کا انتقال بعمر سات سال ہوا۔
گیار ہویں طیب بن امام موی کاظم جو سات سال کی عمر میں گزر گئے۔
گیار ہویں طیب بن امام موی کاظم جو سات سال کی عمر میں گزر گئے۔
ہار ہویں جعفر بن امام محمد تقی جن کی وفات چار سال کی عمر میں ہوئی۔
ہار ہویں جعفر بن امام حسن عسکری جو ایک سال کی عمر میں وفات پاگئے۔
ہود ہویں قاسم بن امام علی ہادی جنہوں نے تین سال کی عمر میں انتقال فر مایا۔
چود ہویں قاسم بن امام علی ہادی جنہوں نے تین سال کی عمر میں انتقال فر مایا۔

# صحابه اورتا بعين

## سعید بن عمر بن زید بن نفیل ٌ

ان دی اشخاص میں سے ہیں جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت ملی (عشرہ مبشرہ) رسول علیہ السلام نے انہیں دخولِ جنت کی بشارت دی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرات صحابہؓ نے پاس آئی اور سعیدؓ کی شکایت کی کہ انہوں نے میری زمین غصب کرلی ہے اور اس پر مکان تعمیر کر رہے ہیں۔ صحابہؓ نے یہ بات سعیدؓ ہے کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ناحق ایک بالشت زمین غصب کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں سات زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ اگر سعید پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو فیصلہ کردے کہ دہ اندھا ہوجائے اور یہ فیصلہ جلد کردے۔ اس عورت کو سعیدؓ کی بددعا کے بارے میں خبر کی گئی۔ وہ باہم نگلی اور سعیدؓ کے مکان کو توڑ دیا اور اس کی اینٹیں اپنے مکان میں لگا دیں۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اندھی ہوگئے۔ جب رات

کواٹھتی تو کنیز کا ہاتھ بکڑ کر حاجت کی جگہ جاتی۔ ایک رات کنیز کا سہارا نہیں لیا تو کنویں میں گر کر مرگئی۔

#### عبادبن بشرٌ اور اسيد بن حفير

دونوں انصاری تھے۔ دونوں ایک اندھیری رات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ جب اپنے گھر روانہ ہوئے تو ان دونوں میں کسی ایک کے عصا کی نوک روثن ہوگئی۔اس روثنی میں راستہ چلتے رہے جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو دونوں کے عصا سے روثنی کھو شخ لگی۔

#### ابوامامه بابلي رضي اللدعنه

رسول علیہ السلام کے آخری سحابیوں میں سے تھے۔ بخشش کرنے میں بنظیر تھے۔ (ایک مرتبہ) تمام مال فقرا پرایٹار کر دیا اور اپنے پاس تین وینار رکھے۔ ایک سائل آیا اسے ایک دینار دے دیا، دوسرا سائل آیا باقی اسے دے دیئے۔ ان کے دوست نے قرض لیا اور رات کے کھانے کا انظام کیا۔ بب کھانا کھانے گاتو بستر کو لپیٹ دیا۔ بستر سے بچھ وزن کے دینار نگلے۔ دوست نے کہا اچھاتم نے ای امید یر دینار

جب ھانا ھانے سے تو ہسر تو پیپٹ دیا۔ ہسر سے پھ ورن نے دینار سے۔ دوست نے لہا صرف کر دیئے تھے۔ابوامامہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ جب دینار گئے تو تین سودینار تھے۔

#### حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه

حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے حق میں رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خالد کفار کے لیے اللہ کی تلواروں میں ہو ایک تلوار ہے۔ جب حضرت ابو بکرضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں چرہ روانہ کیا تو ایک شخص جس کا معبد اسے تھا اسے چرہ کے لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ تھوڑا سا زہر لایا جس کی خاصیت یہ تھی کہ بہ یک ساعت اپنا اثر دکھا تا تھا۔ جب عبد اسے نے زہر کی شیشی آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے کہا زہر ہے جو ایک ساعت میں اثر دکھا تا ہے۔ آپ نے وہ زہر تھیلی پر رکھا اور فرمایا، بیسم الله و بالله رَبِّ الله رَبِّ الله وَ بِالله رَبِّ الله رَبِّ الله مِنْ فِی الاَرضِ وَالسَّماءِ بِسُم الله الَّذِی لاَ یَضُو مَعَ اِسْمِهِ شی فِی الاَرضِ وَلاَ فِی السَّماءِ وَهُو السَّماءِ عَلَى الله عَلَى ال

## عبدالله بن عمر بن خطاب رضى الله عنه

حضرت عمرضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صاجزادے تھے۔ کے بین ایمان لائے اور ابھی بالغ نہ ہوئے تھے کہ اپنے والد کے ساتھ مدینے بجرت فر مائی۔ ان کی وفات مکنے بین ہوئی۔ ایک مرتبدری کررہے تھے کہ لوگوں نے بجوم کیا۔ ان کی دو انگیوں کے درمیان کوئی چیز گلی جس سے ورم ہوگیا اور گہرا زخم لگا۔ ای تکلیف کے سبب وفات پائی۔ یہ ۲۲ جبری کا واقعہ ہے، کہنا جاتا ہے کہ ۲۳ جبری کا واقعہ ہے، کہنا جاتا ہے کہ ۲۳ جبری کا واقعہ ہے، کہنا جاتا ہے کہ ۲۳ جبری کا واقعہ ہے، بعض ۸۲ جبری کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے۔ ایک جماعت فی بہاں ایک شیر ہے جس نے راستہ سفر میں تھے۔ ایک جماعت فی بہاں ایک شیر ہے جس نے راستہ برگز بندنہ کرو۔ بند کر دیا ہے۔ آپ گھوڑے سے اترے اور شیر کی طرف چلے شیر کے کان اجمنظے اور کہا کہ مسلمانوں کا راستہ ہرگز بندنہ کرو۔ ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ آس کے کوڑا مارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس کے سوا پھو بیس ہے کہ آ دم کی اولاد چی اور سلط ہوجاتا ہے۔ اس کے سوا کے گوئی نہ اس پر مسلط ہوسکتا ہے نہ غالب آ سکتا ہے۔ (اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر اللہ کی اولاد سوائے اللہ تعالی کے کس سے نہ ڈر ہے تو کوئی نہ اس پر مسلط ہوسکتا ہے نہ غالب آ سکتا ہے۔ (اللہ کا ڈر

#### عبدالله بن عباس رضى الله عنه

سارے ڈرمٹا دیتا ہے)۔

کبار صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ آپ کی ولادت شعب (وادی) میں اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں بنوہا شم وہاں محصور تھے۔ یہ واقعہ بجرت سے تین سال قبل کا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا فرمائے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تیرہ سال کے تھے۔ آپ نے (عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے طائف میں سنہ اڑسٹہ بجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر اکھتر سال تھی۔ لوگ آپ کے جنازے میں حاضر تھے کہ ایک سنہ اڑسٹہ بجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر اکھتر سال تھی۔ لوگ آپ کے جنازے میں حاضر تھے کہ ایک سفید پرندہ آیا اور آپ کے گفن میں واضل ہوگیا۔ ہر چندلوگوں نے تلاش کیا لیکن کی نے نہ پایا۔ آپ کو وفن کرتے وقت کس سفید پرندہ آیا اور آپ کے گفن میں واضل ہوگیا۔ ہر چندلوگوں نے تلاش کیا لیکن کی نے نہ پایا۔ آپ کو وفن کرتے وقت کسی پڑھنے والے نے پڑھا۔ یا گئٹھا النّفسُ المُطَمَنِنَةُ ارْجِعِی اللٰی رَبّکِ رَاضِیَةً مَّرُضِیَّةً هَ وَادُوبَیْ فی عِبَادِیٰ وَ اللہ عَلَیْ جَنیْنَ ہے۔ اللہ کہ اللہ کی جنازے میں اور وہ تجھ سے راضی، پھر والے نے پڑھا۔ یا گئٹھا النّفسُ المُطَمِنَةُ ارْجِعِی اللٰی رَبّکِ رَاضِیَةً مَّرُضِیَّةً ہو اللہ عالیہ وار وہ بچھ سے راضی، پھر کہ خلی جنائے۔ اللہ میں بندوں میں شامل ہواور میری جنت میں واضل ہوجا)۔

#### عمران حصين رضى اللدعنه

ان کی وفات بھرے میں سنرتر بین میں ہوئی۔ ابن سیرین رحمة الله علیہ نے کہا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے

<sup>(</sup>١) پارو٠٣ سورة الفجر، آيات ٣٠٢٢ ٢ ٢ ـ

اصحاب میں سے کوئی ایسا نہ تھا جوعمران حصین پر فوقیت رکھتا ہو۔ میرے پیٹ میں تمیں سال سے درد ہوتا تھا، وہ تشریف لائے، دم کیا، درد جاتا رہا۔

#### سلمان بن فارس رضی الله عنه

اصنبان کے باشندے تھے۔ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔ امیرالمومنین عمررضی اللہ عند نے آپ کو مداین کا والی مقرر کیا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مداین میں انقال فر مایا۔ بابرکت اہل علم نے کہا ہے کہ سلمان رضی اللہ عندان لوگوں میں سے تھے جن کی عمر طویل ہوتی ہے۔ انہوں نے عیلیٰ بن مریم کی وتی کا زمانہ پایا۔ وہ دوسو بچاس سال زندہ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر چارسوسال تک پہنچ چکی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر چارسوسال تک پہنچ چکی میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روم کے پیشرو ہیں، مسلمان اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ چیشرو جار ہیں میں اہل عرب کا پیشرو ہوں، صبیب روم کے پیشرو ہیں، سلمان اہل ایران کے پیشرو ہیں اور بلال حبش کے پیشرو ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے روز فر مایا، سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔

جب ان کی وفات کا وقت قریب پنچا تو انہوں نے اپنی بیوی ہے کہا کہتم نے اس قدر مشک رکھا تھا اس کا کیا گیا۔ اے پانی میں ڈال کر اچھی طرح حل کر لو پھر میرے سر کے اردگر د چھڑک دو تا کہ ایسی قوی حالت پیدا ہوجائے کہ نہ کی انسان کو حاصل ہوئی ہو اور نہ کسی جن کو۔ بیوی نے کہا جیہا تم نے کہا تھا، میں نے اس کی تھیل کر دی ہے۔ کہ نہ کسی انسان کو حاصل ہوئی ہو اور نہ کسی جن کو۔ بیوی نے کہا جیہا تم نے کہا تھا، میں نے اس کی تھیل کر دی ہے۔ مکان کے اندر سے آ واز آئی، اے اللہ کے دوست تم پر سلام ہو، اے رسول اللہ کے صحافی تم پر سلام ہو۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی روح (جم ہے) جدا ہو چکی تھی اور وہ اپنے بستر پر اس طرح لیٹے ہوئے تھے گویا سور ہے تھے۔

#### سعيد بن مسيتب رضي الله عنه

سعید بن سینب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز سلمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، اے بھائی ہم میں سے جو پہلے وفات پائے اسے جا ہے کہ دوسرے کو خواب میں نظر آئے۔ میں نے کہا کہ یہ س طرح ممکن ہے کہ مردے کو یہ اختیار حاصل ہوجائے کہ وہ دوسرے کو خواب میں نظر آئے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں مومن بندے کی روح کو آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو خواب میں نظر آئے۔ سلمان کا انتقال ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب سلمان کا انتقال ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب سلمان کا انتقال ہوگیا تو ایک روز میں روزانہ کے قیلو لے میں سوگیا۔ سلمان میرے خواب میں آئے اور السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکاتہ کہا، میں نے جواب میں وعلیم السلام و رحمتہ اللہ کہا۔ میں نے دریافت کیا، اے ابوعبداللہ! آپ مزل پر کس طرح ہنچے؟ سلمان نے کہا

خیر وخوبی کے ساتھ پہنچ گیا۔ پھر مجھے نصیحت کی کہ تو کل کواپی ذات پر لازم کرلو کیوں کہ تو کل بہت ہی خوب شے ہے۔

طفيل بن عمر دوى رضى الله عنه

السلام كى دعوت ظاہر ہوئى ہے۔ ہمارى قوم مكڑ ئے مكڑے ہوگى اور معاملات درہم برہم ہوگئے۔ ان كى باتيں جادوكا اثر ركھتى بين حتىٰ كه بھائى كو بھائى سے اور بيوى كوشو ہر سے جداكر ديتی بيں۔ ايك روز عرب كے يہ ضيح ترين شاعر (طفيل دوئ) كتب

یں داخل ہوئے لوگوں نے انہیں حضرت علیہ السلام سے ملنے سے روکا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک صاحب فصاحت شاعر ہوں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوآتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ علیہ کے باتیں

بوں یہ بیت ہورہ پ میں میں ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں۔ معقول ہوں گی تو سنوں گا ورنہ نہیں سنوں گا۔ بہر حال ایک روز وہ ایسے دفت حاضر ہوئے کہ آپ عظیمی کا دُر بار اور گوہر شار کلام ان کے کانوں میں پہنچا جے سن کر وہ خوشحال ہوئے۔ان کے حق میں دعا کی۔ان کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا جواہل

طفیل رضی اللہ عنہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اور ان کے بیٹے عمر بن طفیل سخت زخمی ہوئے پھرصحت یاب ہوگئے بعدازاں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کٹلافت میں جنگ ریموک میں شہید ہوئے۔

#### حسان بن ثابت رضی اللّه عنه

حمان بن ثابت متعلق روایت کرتے ہیں کہ جب قبیلہ غسان مرتد ہوکر قیصر روم سے پیوست ہوا تو وہ آل غسان سے علیحدہ ہوکر رسول علیہ السلام کے ہمراہ چلے گئے۔ آل غسان نے امیر المونین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حسان رضی اللہ عنہ کے بدیہ بھیجا۔ امیر المونین عمر رضی اللہ عنہ نے حسان رضی اللہ عنہ المر عنہ اللہ عنہ المر عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی رضی اللہ عنہ کے دولت خانے پر پہنچے تو نیاز و سلام پیش کیا اور کہا، امیر المونین میں اس خفتہ ہے آپ میں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ امیر المونین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حسان قبیلہ غسان نے تمہارے لیے کوئی چیز بھیجی

ہے۔ راوی کہتا ہے واللہ اعلم میں اس عجیب بات کو جو حسان رضی اللہ عند سے میں نے دیکھی فراموش نہیں کرسکتا کہ انہول

غسان رفتہ بود'' قیاس کیا ہے اور ای کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ دوسری بارسطر ۵ اور تیسری بارسطر ۷ بیس تحریر بوا ہے مترجم دونوں مقامات پر اس لفظ کے مغموم تک نبیر پہنچ کے اے متہ جمرا ٹی تارسائی مرمعذرت خواہ ہے۔

# لطيفهه۵

ان بعض شعرا کا ذکر جوصوفیهٔ صافیه اور طا کفه عالیه کے مشرب کا ذوق رکھتے تھے

حضرت قدوۃ الکبرا فرماتے تھے کہ شعر فی الحقیقت اپنی ذات میں ندموم نہیں ہے بلکہ اس کے ایجھے یا برے ہونے کا تھم اس کے اثر کے اعتبارے ہوگا جیسے کہ کہا گیا ہے، ھو کلام فحسنة حسن و قبیحہ قبیح لیجے گئی ہے جس کی خوبی خوبی خوبی خوبی خوبی نوبر ہے۔ یہ جوتن تعالی نے آیت باک و مّا ہُوبِ بقولِ شاغوِ اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں۔) میں نی اور شاعر کی سجائی کی نئی کی ہے تو اس کا سب واضح ہے کہ حق تعالی نے قرآن پاک کو اس امر کا مظہر تخبرایا کہ وہ شعر کی الیش کی تہمت ہے میرا ہے، اس کے علاوہ قرآنی بلاغت کے پرچم کو بیل ہُو شاعور شاعر کے الی امر کا مظہر تخبرایا کہ وہ شعر کی لیا ہے ( پچھ نہیں ) کے الزام کی بہتی ہے نکال کرو مَا عَلَمْنهُ الشِعر وَ مَا يَسَبَعِيٰ لَهُ مَا (اور ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ بیان ( کی شان ) کے لائق ہے ) کے اوج تقدی پر لبرانا مقصود تھا، نہ بیٹابت کرنا کہ شعر اپنی ذات کی صدتک بری عملیا اور نہ بیان نور کی شائن نے کہ اور چھڑ الومزاج کے لوگ، الشہ آئیس رسوا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وہلم کو شعر اکے والے اے سلیقہ شعر کا محتاج خیال نہ کریں اور جھڑ الومزاج کے لوگ، الشہ آئیس رسوا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وہلم کو شعر اکے متعبل کی مزدت کی واضح ترین دلیل ہے۔ مرجبہ شعر ملاحظ کریں کہ کس طرح نبی کی بعث سے انگار کرنے اور قرآن کی اثر آفرینی کی مزدت کی واضح ترین دلیل ہے۔ مرجبہ شعر ملاحظ کریں کہ کس طرح نبی کی بوجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعر ائے متعقد مین کی اشتاد توجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعر ائے متعقد مین کے اشعاد توجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعر ائے متعد مین کے اشعاد توجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعر ائے متعد مین کے اشعاد توجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعر ائے متعد مین کے اشعاد توجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعر ائے متعد مین کے انہ اس کے ایک متحد ان سے آپ علیاتھ نے فرمائی ہے۔ انہوں کے شعر یاد ہیں۔ انہوں نے تقریبان فرمائی۔ یہ متاب کی سائٹ کے ان کے آپ عقوائی کے انہوں کے تعدید نے انہوں کی متحد نے فرمائی۔ انہوں کے تعدید کی میں کے انہوں کے تعدید کرمائی۔ انہوں کے تعدید کو تعدید کو مرائے کے تعدید کرمائی۔ انہوں کے تعدید کی میں کے انہوں کے تعدید کرمائی کے تعدید کرمائی کے تعدید کی والے کے تعدید کی والی کے تعدید کرم

مل پاره ۶۹ رسوره الحاقه ، آیت ۴۱

ي پاروڪا په سورو الانجياء آيت ۵

مل یارو ۲۳ ـ سوره پاسین آیت ۲۹

لطيفہ ۵۳

احمر خلیل طلسے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام کی کتابِ قصیدہ سے دوشعر منقول ہیں مللے (نقل از احمر خلیل است کہ دو بیت از قصیدۂ دفتر رسول علیہ منقولت)

رضینا قسمة الجبار فینا لنا علم وللاعداء مال (ہمارے درمیان اللہ تعالی نے جو کچھ تھیم کیا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ ہمارے لیے علم ہے اور دشمنوں کے لیے مال ہے) فان المال یفنی عنقریب

وان العلم باق لابنر ال (پس بے شک مال تھوڑی میں من میں فتا ہوجاتا ہے اور بے شک علم ہمیشہ باقی رہتا ہے)

آپ عظیمہ کے اصحاب کے بہت سے اشعار (کتابوں میں) نقل کیے گئے ہیں، خاص طور پر حضرت علی گا ایک دیوان ہے، جس کے اشعار ومقولات آ فتاب حقائق کا مطلع اور دقیق کلمات کا سرچشمہ ہیں اور جواصحاب تحقیق و مدقیق کا دستور العمل رہے ہیں۔ علاوہ ازیں فضیلت شعرے متعلق جو پچھ اولیائے کبار اور نامور اہل بلاغت سے روایت کیا گیا ہے اسے شرح و بسط سے بیان کرناممکن نہیں ہے۔ بیت

> خاصہ کلیدے کہ درِ عَمِنِح راست زیرِ زباں مردِ مخن ننج راست ((حقائق کے) فزانے کے دروازے کی خاص کنجی مردِخن ننج کے زیرِ زبان ہوتی ہے) ل

رود کی ﷺ کا تعلق ماورا النہرے ہے۔ وہ مادر زاد نامینا تھالیکن ایسے ذبین اور تیز فہم تھے کہ آٹھ سال کی عمر میں قرآن

ط ان کا نام طلبل بن احمد بھری فراہیدی الاز دی نحوی ہے۔ علم نمو کے جلیل القدر عالم اور علم عروض کے بانی تھے۔ ۱۸ ھیں وفات پائی۔ '' ساب العین'' ان کی تصنیف کر دو ہے جو اب ناپید ہوچکی ہے البتہ اس کے چند اجزا جو دستیاب ہوئے شائع ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔'' تاریخ اوب اللغتہ العربیہ'' حصد دوم مصنفہ جرجی زیدان مطبوعہ دارالہلال قاہرہ ۱۹۵۸ مصص ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰۔

مل طلیل بن احمد بھری نموی کی اس روایت سے متعلق جومطبوعہ نننے کے صفحہ ۲۱۱ پر منقول ہے مترجم کچھ عرض کرنے سے قاصر ہے، علائے حدیث ہی اس کے بارے میں رائے وسے سکتے ہیں۔ مترجم کے علم کی حد تک ڈاکٹر ظلیق احمد نظامی مرحوم نے پہلا شعر حضرت فرید الدین مسعود سمج شکر قدس متر و، سے منسوب کیا ہے۔" دی لائف اینڈ ٹائمٹر آف شیخ فرید الدین سمج شکر'' سے مترجم سے احمد حضیظ اللہ نے اپنے حاشے میں بغیر کسی حوالے کے یہ شعر حضرت علی منسوب کیا ہے۔" دی لائف اینڈ ٹائمٹر آف شیخ فرید الدین سمج شکر'' سے مترجم سے احمد حضیظ اللہ نے اپنے حاشے میں بغیر کسی حوالے کے یہ شعر حضرت علی منسوب کیا ہے۔"

کی تخلیق بتایا ہے۔ ملاحظہ فرما ئیں'' احوال وآ ٹار شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر'' لا ہور ۱۹۸۳ کر ۳۰ ۱۳ هرص ۱۷۱۔

ت ردوک تخلص اور ابوعبدالله جعفر بن محمد نام تفاسه ۴۰ سده میں وفات پائی۔اے فاری شاعری کا باوا آ دم خیال کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فر ما کیں'' ویوان کامل رود سمرقندی'' مرتبہ نصرت اللہ نوح تہران جاب اول ۱۳۷۳ ش میں ۱۲۳۰

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لوگوں کونصیحت کرتے ہیں۔ رہاعی <del>تا</del> :

شریف حفظ کرلیا اور شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ آ واز اچھی تھی اس لیے موسیقی کے فن سے لگاؤ پیدا ہوگیا اور عود بجانا سیکھا اور اس فن میں مہارت حاصل کر لی۔ نصر بن محمد سامانی اُن کا مر بی تھا۔ کہتے ہیں کہ سفر میں دوسو غلام اور جارسو بار بردار اونٹ اُن کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اُن کے بعد کسی شاعر کو یہ طاقت و قدرت حاصل نہ ہوئی۔ اس بیان کی ذمہ داری راوی پر ہے کہ اُن کے اشعار کی سوجلدیں برآ مدہوئیں۔شرح عین میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اشعار کی تعداد بچاس ہزار تین سو -- انہوں نے شراب کی صفت میں کہا ہے۔ ابیات:

> آں عقیقین ہے کہ ہر کہ بدید از عقیق گداخته نشناخت (جس کسی نے محبوب کے سرخ لبوں کو دیکھا وہ تمیز نہ کرسکا کہ بیاب محبوب ہے یا پھھلا ہواعقی ہے) بر دویک جوہر اندلک بطبع ای بیفردط آل دگر بگداخت (اگرچہ دونوں کا جو ہرایک ہے لیکن از روئے طبیعت ایک تشتمر گیا اور دوسرا پکھل گیا) نابسوده دو دست رنگیس کرد نا چشده بتارک اندر تاخت (بغیر گھے دونوں ہاتھ رنگین کردئے بغیر عکھے سر میں نشہ پیدا کردیا)

زمانه پندي آزادگانه داد مرا زمانه چوهمی بنگری همه بنداست ( زمانے نے مجھے واضح طور پرنفیحت کی کہ اگر تو زمانے کا بغور مشاہدہ کرے تو تمام ترنفیحت ہے )

زروز نیک کسال غم مخور زبدزنهار بیا کسال که بروز تو آرزو منداست

(لوگوں کے اچھے دنوں پر برائی کے ساتھ رنجیدہ نہ ہو کیونکہ بہت ہے لوگ شاید تیرے زوال کے آ رز ومند ہوں)

بعض تاریخوں میں یہ واقعہ مذکور ہوا ہے کہ نصیر ابن احمہ ﷺ (سیر وتفریح کے لیے) بخارا ہے نکل کر مروشا ہجہاں میں

۔ بیاشعار رہا گی کے معروف وزن اور بحر میں نہیں ہیں۔ یہ غالبًا مبو کتابت کے باعث'' نصیراین احمہ'' نقل ہوا ہے۔ سیح'' نصر بن احمہ'' ہے جورود کی کا معدوح تھا۔ ملاحظہ فرما کمیں،'' سیدھن غزنو گ'' مصنفہ ڈاکٹر امصطفیٰ خان صاحب کراحی ۱۹۹۸ میں ۲۳۲

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

و مطبوعه نسخ مين البينشر والفل كيا كيا ب-مزجم في ديوان رودكى كمطابق البيضر والكودرست قياس كري رجمه كياب-

لطيف ۳۵

فروکش ہوا اور مدتوں قیام پذیر رہا۔ اس کے درباری امیروں کو بخارا کے محلوں اور باغوں کی یادستانے گلی انہوں نے رود کی سے بہت می باتیں کہیں (اصرار کیا) چنانچہ رود کی نے چند ایسے اشعار نظم کیے جن میں بخارا کے شوق اور اس کی جانب رغبت

ے جذبات تھے اور انہیں مناسب وقت پرعود کے ساتھ گا کر بادشاہ کو سنائے۔ رہائی ط: کے جذبات تھے اور انہیں مناسب وقت پرعود کے ساتھ گا کر بادشاہ کو سنائے۔ رہائی ط:

بوۓ جوۓ مولياں آيڊ جمی يادِ يادِ مهرباں آيد جمی

( بھے دریائے مولیاں کی خوشبو آرہی ہے (ای کے ساتھ ) مہربان دوست کی یاد آنے گی ہے)

ریگ آموی و درشتی راهِ او زیر یایم برنیاں آیدہمی

ریرِ ہے۔ پریاں اید ی (دریائے آ موی کی ریت اور اس کے رائے کی تخق مجھے زم ریٹم کے کپڑے کی مانند محسوں ہور ہی ہے)

آب جیحول از نشاط روئے دوست خنگ مارا تامیاں آیدہمی

روست کے دیدار کی خوشی میں (کوئی پروانہیں) کہ دریائے جیموں کا پانی ہمارے گھوڑے کی پیٹھ تک آ گیاہے)

اے بخارا شاد باش و دیرزی میرزی تو شاد ماں آیدہمی

> (اے بخارا تو خوش رہ تیری رونق دیر تک قائم رہے تیرا سردار شاد مانی کے ساتھ واپس آ رہاہے) میر ماہت و بخارا آ ساں

> > ماہ سوئے آساں آید ہمی دشاہ جاندے اور بخارا آسان سے۔اب یہ جاندآ سان سررونق افروز ہوریاہے )

(بادشاه چاند باور بخارا آسان ب-اب به چاندآسان پر رونق افروز بور باب) مير سروست و بخارا بوستان

میر سروست و بخارا بوستان سرو سوئے بوستان آیدہمی

ط ربای میں جارمصرمے ہوتے ہیں یہ کی اشعار ہیں۔مترجم نے تمام اشعار رود کی کے ندکورہ دیوان نے نقل کیے ہیں کیونکہ لطائف اشرفی کے مطبوعہ نسخ میں اکثر مصر سے تھجے طور پرنقل نہیں ہوئے ہیں۔مثال کے طور پرغزل (یا قطع) کا پہلامصرع مطبوعہ نسخ میں اس طرح تحریر کیا عمیا ہے: باوجو دے مولیاں آید ہمی

ہوئے جوئے مولیاں آید ہمی

بوئے جوئے سوار بیام مسرح زیادہ واضح ہے۔ ملاحظہ فرمائنیں دیوان کامل رود کی سمرقندی ص ۵۹۔

جبکہ مصرع یوں ہے۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(بادشاہ سرو ہے اور بخارا بوستال ہے۔ میرسرواب بوستال کی جانب آ رہا ہے)

ان اشعار نے بادشاہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اپنے خاص گھوڑے پر سوار ہوا اور بغیر کہیں رُ کے بخارا پہنچ کر دم لیا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کوسلطان خجراور امیر مغربی ہےمنسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

حکیم سائی غزنویؒ

تحکیم سنائی غزنویؓ ﷺ کی کنیت ابوالمجد (اور نام) مجدود ﷺ بن ا دم تھا۔ وہ ﷺ "علی لالا کے والد کے چیازاد بھائیوں

میں سے تھے جوگرووصوفیہ کے شعرا سے رغبت رکھتے تھے۔ حکیم سائی کے کلام کو تحقیق کرکے ان کی تصانیف میں شامل کیا گیا ہے۔ کتاب (مثنوی) حدیقة الحقیقہ، آپ کے کمال شاعری نیز اہل معرفت وتوحید کے ذوق و وجدان پر قاطع اور واضح دلیل ہے۔ آپ خواجہ یوسف ہدانی علے مرید تھے۔ آپ کے توبہ کرنے کا سبب بیتھا کدایک مرتبہ سردی کے موسم میں الطان محمود مجتلین نے کافروں کے ملک فتح کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ جب وہ غزنین سے باہر نکلاتو آپ نے سلطان کی مدح میں قصیدہ کہا۔ اے سلطان کی خدمت میں پیش کرنے کی غرض سے جارہ تھے کہ رائے میں شراب کی تھٹی کے سامنے ہے گزرے۔ دیکھا کہ ایک مجذوب انتہائی مدہوثی اورمستی کے عالم میں ہیں۔ میرمجذوب اپنی بلانوشی کی وجہ ہے مشہور تھے کیونکہ بے توقف جام پر جام چڑھانے کے عادی تھے۔ آپ نے سنا کہ ان مجذوب نے اپنے ساتی سے کہا، سلطان محمود <sup>سیکت</sup>ین کے اندھے پن کے طفیل ایک قدح مجر دے کہ میں اے نوش کروں۔ ساتی نے کہا، (ایمی بات نہ کہو) سلطان مرد غازی اور بادشاہ اسلام ہیں۔مجذوب نے کہا، ناپندیدہ مخص ہے۔ جو ملک اس کے تصرف میں ہے وہال نظم وضبط پیدانہیں كرسكتا\_ عدل قائم نہيں ركھ سكتا اس كے باوجود دوسرے ملك فتح كرنے كى وُهن ميں ہے۔ يدكها اور بياله يى كيا۔ پھرساتى ے دوسرا پالہ یہ کہد کرطلب کیا کہ اے سائی شاعر کے اندھے پن کےصدقے میں مجرد ے۔ ساقی نے کہا، سائی بڑے صاحب فضل اورلطیف طبع مخف ہیں۔مجذوب نے کہا،اگر وہ لطیف طبع ہوتا تو ایسے کام میں مشغول ہوتا جواس کے لیے مفید

> ہوتا۔ علم ای کیفیت میں چند برہند یائے اور کاغذ پر تحریر کیا کہ: "ا ہے کوئی کا منہیں آتا اور نہیں جانتا کداہے کس لیے پیدا کیا گیاہے"

سَالًى نے جب بد جملے سے تو ان كى حالت متغير ہوگئ اور اُس تلجصت نوش كى توجد سے اپنى غفلت كى مستى سے ہوشيار ہوگئے۔ بعدازاں طریقت کی راہ میں قدم رکھا اورسلوک میں مشغول ہوگئے۔

المستحكيم سَالًى غزنوى كاسال وفات ٥٣٥هه ہے- بحوالہ "مرچشہ تصوف درابران" مل ٣٠٣٠

ع مطبوعہ نننے کے صفحہ ۳۹۳ پر بھیم سائی کا نام مو کتابت کے باعث مخزود بن آ دم نقل کیا گیا ہے مسجح نام مجدود بن آ دم ہے۔ ملاحظہ بوحوالہ محولہ بالا۔

ت خواجه بوسف بمدانی کی کنیت ابولیقوب تحق \_ آب نے ٥٠٥ ه میں وفات پائی \_ (سرچشر تصوف در ایران من ٢٠٥٠ ) ہے۔ اس کے بعد یہ جملنقل کیا گیاہے،'' کذانی چند برہنہ یافتا' اس فیلے کامفہوم مترجم نبیں مجھ سکااس لیے لفظی ترجمہ کرویا ہے۔ لطيفه ۵۳

مولانا جلال الدین رومی کے ملفوظات میں مذکور ہے کہ خواجہ سنائی جن ایّا م میں قریب المرگ تھے ایک روز کوئی بات

زبان پر لائے۔ حاضرین اپنے کان ان کے منہ کے قریب لے گئے۔ انہوں نے بیشعر پڑھا۔ بیت:

باز گشتم زال که گفتم زال که نیست درخن معنی و درمعنی سخن

(جو پچھ میں نے کہااس سے لوٹ آیا کیونکہ کلام میں معنی نہیں ہیں اور معنی میں کلام نہیں ہوتا)

ایک عزیز نے جب بیشعر سنا تو کہا کہ بیر عجیب حال ہے کہ شاعری ترک کرنے کے باوجود شاعری میں مشغول ہیں۔ آپ ہمیشہ گویژ نشین اور سب سے مالگی تھاگی ہے تھے کہ کلایہ تنہ سے کا شاہد میں ان استعمال میں ہیں کے کا

آپ ہمیشہ گوشنشین اورسب ہے الگ تھلگ رہے۔ آپ کے کلمات آپ کے اشعار سے طاہر ہیں، بنابریں اس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی شخص آپ کی منقبت ہے متعلق کچھتح ریر کرے۔مثنوی:

> اے کہ شنیدی صفتِ روم و چیں خوب اس کا میں

خير و بيا ملکِ حائی به بين

(اے مخاطب تونے روم اور چین کی صفت من لی ہے، اب اُٹھ اور سنائی ( کی شاعری) کا ملک بھی آ کر دیکھے)

تاہمہ دل بنی و بے حص و بخل

تاہمہ جال بینی و بے کبر و کیں تاہمہ جال بینی

( تو اسے سراسراییا دل دیکھے گا جس میں حرص و بخل نہیں ہے، اسے تمام تر ایسی جان محسوں کرے گا جس میں تکت<sub>ر اور</sub> ۔ . . . نہد س

عدادت نہیں ہے)

پاۓ نه و چرخ بربر قدم دست نه و ملک بربر تمکین

(پاؤل نہ ہونے کے باوجود آسان زیر قدم ہے۔ ہاتھ نے ہونے کے باوجود حکم کے ماتحت ہے)

ورنہ دکانِ ملکی زیر دست ورنہ دکانِ ملکی زیر دست

چوں نہ رود است فلک زیر زیں

(بداس کیے ممکن ہے کہ ملکی مقام اس کے ماتحت اور آسان اس کی زین کے نیچے ہوتا ہے)

ایں جہاں بر مثالِ مرداراست کرگسال اندرو ہزار ہزار

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

(یہ جہان ناپاک لاش کی مثل ہے جس پر ہزار ہا گدھ منڈلا رہے ہیں)
ایں مرآ ل راہمی زند مخبت
وال مرایل راہمی زند منقار
(یہ ناپاک لاش ان کو عاجز کر دیتی ہے اور وہ اے چونچ مارتے رہتے ہیں)
آخر الامر بگذرند ہمہ
وز ہمہ باز ماند ایں مردار
(آخر کارسب وہال سے چلے جاتے ہیں اور یہ ناپاک لاش سب سے پیچھے رہ جاتی ہے)

رباعی:

برسینِ سریِ سرسیاه آمد عشق برمیم ملوک بچو ماه آمد عشق برکاف کمال گل کلاه آمد عشق با این جمد یک قدم زراه آمد عشق

(جب عشق آتا ہے تو بادشاہ تخت ِ حکومت اور ملک ترک کر دیتے ہیں۔عشق انسان کو اوج کمال پر پہنچاتا ہے بیر تمام عظمتیں اور بلندیاںعشق کی معراج نہیں ہیں بلکہ اس کی راہ میں صرف ایک قدم چلنا ہے)۔

آپ کا ایک قصیدہ ہے جس میں ایک سواتی ہے زیادہ اشعار میں اور جے" رموز الانبیا کنوز الاولیا" کہتے ہیں اس

قصیدے میں آپ نے (معرفت کے) حقائق و لطائف نیز اصول و دقائق بیان کیے ہیں۔ اس کا پہلا شعر یہ ہے۔ رہاعی: ط

> طلب عاشقانِ خوش رفتار طرب اے مطربانِ شیریں کار (اےشیریں کلام مطربو! خوش رفتار عاشقوں کی آرزونشاط ہی نشاط ہے) تاکے از خانہ میں دو صحرا

تا ک از کعبہ ہیں درخمار

(خبردار! گھرے ورانے کی دوڑ کب تک رہے گی؟ کب تک کعبے سے شراب پلانے والے کے دروازے کے چکر

ک ربائی میں چارمھرسے (دوشعر) خاص وزن اور بحر کے ہوتے ہیں۔ یہ چارشعر ہیں اور ربائل کے معروف وزن و بحر میں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کا عنوان ربائل دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

لگیں گے)۔

در جہاں شاہدے وما فارغ در قدح جرعۂ وما ہشیار

(معثوق دنیامیں ہے اور ہم فرصت سے بیٹھے ہیں۔ساغر میں شراب ہے اور ہم ہوشیار ہیں)

زیں سپس دستِ ماو دامنِ دوست زیں سپس گوش ماو حلقۂ یار

(اس کے بعد ہمارا ہاتھ اور دوست کا دامن ہوگا پھراس کے بعد ہم دوست کے صلقہ بگوش ہوں گے)

حدیقة الحقیقت کے علاوہ آپ کی تین تصانیف حدیقہ کے وزن پر ہیں اور تین دوسری مختصر مثنویاں ہیں۔مثنوی:

اے بہ پرواز بر پریدہ بلند خویشتن را رہا شمردہ زبند

(اے مخاطب! تم بہت اونچی اڑان اڑ رہے ہواوراس گمان میں ہوکہ قیدے رہا ہوگئے ہو)

باز بر سوے لا یجوز یجوز دشنہ درد ست و صور تست ہنوز

(جایز ناجایز کے فتوے صادر کرنے میں مشغول ہو گئے ہو۔ ہاتھ میں خنجر ہے اور ہیئت بھی ویسی ہی بنار کھی ہے)

تاتو دربند صبرِ تالینی تختهٔ نقشِ کلکِ تکلیلی

(آخرکب تک تالیفات کے قید خانے میں بندر ہو گے اور کب تک حروف جپکانے والے قلم ہے مثل کرتے رہو گے) مثن کے بیت کے بنیاز میں مال نجی تحصر ہے ہ

منتنوی حدیقہ کے اختتام کا سال پانچ سو پچیں ججری ہے۔

يشخ فريدالدين عطارٌ

آپ شخ مجد الدین بغدادی کے مرید تھے۔ آپ نے کتاب "نتذکرۃ الاولیاء "کے دیباہے میں جو آپ ہے منسوب ہے، تحریر کیا ہے کہ الدین بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ رورہ تھے۔ میں غیر میں خوش کیا خیریت تو ہے۔ فرمایا، مبارک ہیں وہ سپہ سالار جو اس امّت میں پیدا ہوئے ہیں۔ رسول عظی نے فرمایا ہے، علاء امتی کا نبیاء بن اسرائیل (میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں) پس میں اس لیے رورہا ہوں کہ گزشتہ کل میں نے دعا کی تھی کہ خدایا تیرا کوئی کام بے سبب نبیں ہے، مجھے بھی اُس جماعت کے افراد میں شامل فرمایا اُن لوگوں

میں داخل فرما جنہوں نے اُن بزرگوں کو دیکھا ہے، مجھ میں ان کے علاوہ کسی دوسری جماعت میں شامل کیے جانے کی طاقت نہیں ہے۔ بس میں ای وجہ سے رور ہا ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یانہیں۔

(یہ بھی) بیان کیا گیا ہے کہ آپ اولی تھے اور آپ کی تو بہ کا سبب یہ تھا کہ ایک روز آپ اپنی عطاری کی دکان پر لین دین مصروف تھے۔ اس اثنا میں ایک درولیش آیا اور اس نے چند بار'' اللہ کے لیے پچھ دو بابا'' کی صدا لگائی۔ آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ درولیش نے کہا، اے خواجہ تم جان کیے دو گے؟ آپ نے فرمایا جیسے تم جان دو گے۔ درولیش نے کہا تم میری طرح جان دے سکو گے؟ آپ نے جواب دیا ہاں تمہاری طرح۔ درولیش نے اپنا لکڑی کا پیالہ سر کے نیچے رکھاا ور کیٹ گیا۔ اس کی جان تک چکی تھی ۔ آپ کا حال متغیر ہوگیا۔ دکان لٹا کرگردوصوفیہ میں شامل ہوگئے۔

منقول ہے کہ حضرت مولوی بڑھاپے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں اپنی کتاب'' اسرار نامہ'' عنایت کی۔مولانا رومی ہمیشہ اس کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اور اس کے مطابق شعر بھی کہتے تھے۔

> گرد عطاًر گشت مولانا شربت از دست منمس نوش نمود (مولانا جناب عطار کے گرد پھرے اور شربت ثمس تیریز ی کے ہاتھ سے پیا) انگ مستان کی مستان کی استان کی استان کی ساتھ سے بیا)

ایک اور مقام پر کہا ہے، بیت:

عطّار روح بود سنائی دو چیثم ما ما از پیے سنائی و عطّار آمدیم (عطّار ہماری روح اور سنائی دونوں آ ککھ تھے، ہم سنائی اور عطّار کے پیچھے آئے ہیں)

جس قدر توحید کے اسرار اور حقائق کی وجدانی کیفیات آپ نے اپنی مثنویوں اور غزلوں میں بیان کی ہیں اس قدر مقولات اس گروہ کے کسی بزرگ کے ہال نہیں یائے جاتے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے سے كہ متقديمن كى كتابيں اور كاملين كے ملفوظات اس قدر موثر نہيں ہيں جس قدر خواجہ عطار كا محتل موثر ہے بلكہ بھى ايسا بھى ہوا كہ فقيركون منطق الطير '' ہے صوفيہ كى نسبت جذبہ اور كيفيت سلوك حاصل ہوئى اور بھى يوں ہوا كہ اس گروہ كے مشكل الفاظ اور بيچيدہ اسرار جوكى طرح حل نہيں ہوتے ہتے تو بيں نے اس كتاب ہے رجوع كيا۔ بھى كتاب ہاتھ بيں لينے ہے پہلے مقامات حل ہوگئے۔ بھى مطالع كے وقت متقد بين اور ديگر چند اصحاب كى تصانيف بين عواجہ نظامى قدس الله سرہ كا خمیہ، اس كے بارے بيں فرماتے ہے بہلے حضرت خواجہ نظامى قدس الله سرہ كا خمیہ، اس كے بارے بيں فرماتے ہے كہ خبر دار خواجہ كام كو افسانہ خيال نہ كريں۔ حضرت شخ فريد عطاركى تھنيفات، حضرت شخ شرف منيرى كے كہ وراد خبر دار خواجہ كے كلام كو افسانہ خيال نہ كريں۔ حضرت شخ فريد عطاركى تھنيفات، حضرت شخ شرف منيرى كے كم اور الن

کے بتبعین کی تصنیفات پڑھنے کی بہت رغبت دلاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ شخ اکبر کی کتابیں پڑھنے کے لیے بہت زیادہ قابلیت اور قوت علمی کی ضرورت ہے تاہم برحسب عقیدہ فائدے سے خالی ندر ہیں گے۔ حضرت شیخ حسین مغز بلی کے قابلیت اور قوت علمی کی ضرورت ہے تاہم برحسب عقیدہ فائدے سے خالی ندر ہیں گے۔ حضرت شیخ حسین مغز بلی کے

، ابیک اور وب من سرورت ہے ہا، م بر سب میں اگر چدابتدائی حال کے حامل متھے۔ رسائل کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ شاہ باز توحید میں اگر چدابتدائی حال کے حامل تھے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ حضرت مخدوم زادہ شخ نورنور اللہ قلبہ، فرماتے تھے کہ سالک کے لیے منطق الطیر کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نفع بخش اور سودمند نہیں ہے بشر طیکہ زبانِ مشرب رکھتا ہواور صوفیہ کے احوال اس پر نازل ہوئے

ہول۔ بیت:

توکی معنی و بیرونِ تو ایم است توکی حنج و ہمہ عالم طلسم است

(تیری ذات حقیقت ہے اور اسم تیری ذات سے خارج ہے۔خزانہ تو ہی ہے باتی تمام عالم طلسم ہے)

حضرت شنخ عطّارٌ نے سنہ چھسوستا کیس ہجری میں کا فروں کے ہاتھ سے شہادت پائی اس وقت آپ کی عمر ایک سو چودہ سال تھی۔ آپ کا مزار نیشا پور میں ہے۔

شخ شرف الدين مصلح بن عبدالله سعدي شيرازيٌ

سعدی شیرازی گروہ صوفیہ کے فاضلوں میں سے تھے۔ آپ شیخ عبداللہ خفیف ملے قدس اللہ سرہ کی درگاہ شریف کے مجاور تھے۔ دینی علوم سے کامل طور پر بہرہ منداور آ داب سے پوری طرح واقف تھے۔ بہت سفر کیے اور ملکوں کی سیاحت کی۔ کئی بار پابیادہ حج ادا کیے۔ ہندوستان کے سفر میں سومنات کے مندر تک پہنچے اور بت کو تو ڑا۔

آپ نے بہت ہے مشاک کہار سے ملاقات کی۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دورانِ سفر بیت المقدی پنجے وہاں تقریباً چاہیں سال تک لوگوں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دی۔ ایک روز جبکہ اس خدمت کا ابتدائی زمانہ تھا، آپ دریائے دجلہ پر آئے۔ بیاسوں کے لیے مشک پانی سے پُر کر کے چلنے گے۔ اچا تک ایک شخص نمودار ہوا اور آپ سے پانی طلب کیا۔ آپ نے کہا کہ میاں تم دریائے دجلہ پر کھڑے ہو، خود ہی پانی پی لو۔ یہ پانی میں پیاسوں کے لیے لے جارہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں وصال کا آب حیات پلاؤں۔ اب جبکہ تم نے تبول نہیں کیا تو میں کیا کہ میں کیا کہ میں تو تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں وصال کا آب حیات پلاؤں۔ اب جبکہ تم نے تبول نہیں کیا تو میں کیا کہ میں سال کے بعد وہی شخص بھر نمودار ہوا اور پانی پو۔ چاہیں سال کے بعد وہی شخص بھر نمودار ہوا اور پانی پو۔ چاہیں سال کے بعد وہی شخص بھر نمودار ہوا اور شخص کی دوری کی خدمت میں پنجے سے دوروں کی دوری کی کی خدمت میں پنجے سے دوروں کی کا آب حیات عنایت کیا۔ بعدازاں آپ شخ اشیوخ (شہاب الدین سہروردی کی کی خدمت میں پنجے

ملہ مطبوعہ نسخ میں عبداللہ خنیف نقل کیا گیا ہے جوشیح نہیں ہے۔ آپ کا نام ابوعبداللہ محمد بن خفیف اسکفشار نبی شیرازی تھا۔ ۳۹ جمری میں وفات پائی۔ ملاحظہ نم ائم ''سرچشہ تصوف درابران' میں ۲۰۴۔

اور اُن سے استفادہ کیا۔ حجاز کے ایک سفر میں اپنے شیخ کے ہمراہ رہے۔ آپ کے جس شعر پر ندائے نیبی آتی اسے کتاب اشعار میں نقل کرتے۔ آپ نے سنہ چھ سوا کیا نوے ہجری کے ماہ شوال کے نصف آخر میں کسی جمعے کو وفات پائی۔ شیخ فخر الدین ابراہیم المعروف بہ عراقی "

شیخ فخر الدین عراقی کتاب "لمعات" کے مصنف ہیں۔ آپ کے اشعار کا دیوان مشہور ہے۔ آپ ہمدان کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں قرآن پاک حفظ کیا اور بے حد خوش الحانی سے تلاوت کرتے تھے، ای بنا پر اہل ہمدان آپ کی خوش الحانی کے گرویدہ تھے۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد آپ علوم کی تخصیل میں مشغول ہوگئے اور سترہ سال کی عمر میں اس علاقے کے مدارس میں مشہور ہوگئے۔

ایک مرتبہ قلندروں کی ایک جماعت ہمدان میں وارد ہوئی۔ ان میں ایک صاحب جمال لاکا بھی شامل تھا۔ عراقی جن پر مشرب عشق عالب تھا، اے دیکھتے ہی سوجان ہے اس کے عاشق و طالب ہوگئے۔ پچھ عرصے بعد قلندر ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوگئے۔ آپ نے چندروز تو اپنے آپ کو سنجالا، لیکن جب محبوب کی جدائی کا احساس حد ہے بڑھ گیا تو ہندوستان روانہ ہوگئے۔ قلندر راتے ہی میں مل گئے۔ آپ نے ان ہی کے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیے اور ان کی جماعت میں شامل ہوگئے۔ جب قلندرول کی جماعت ملتان پنجی تو شخ بہاؤ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئی، پھر جب ملتان سے روانہ ہونے میں تو آپ کے دل میں شخ کی محبت میں رہنے کی آرزو پیدا ہوئی، اُدھر شخ نے بھی تصرف فرمایا۔ آپ نے شخ سکے قدموں میں سررکھ دیا۔ شخ کی آپ پر وجد کی کیفیت فدموں میں سررکھ دیا۔ شخ نے آپ کو خلوت میں بٹھا دیا۔ ابھی اس چلنے کے دو ہفتے گزرے سے کہ آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اورنبیت قوی ظاہر ہوئی۔ اس عالم وجد میں بیغزل وارد ہوئی۔ بیت:

نخستیں بادہ کا ندر جام کردند زچثم مستِ ساتی وام کردند

(پہلے پہل جب (عشق کی) شراب (دل کے) پیانے میں ڈالی تو ساقی کی چشم مست ہے اُدھار لے کر ڈالی)

ا پ یہ غزل خوش الخانی کے ساتھ بلند آ واز ہے پڑھتے اور روتے تھے۔ جب اہل خانقاہ نے اس طرح غزل گاتے

ہوئے ساتو ازراہِ مخالفت یہ بات شخ " کے سمع مبارک تک پہنچائی کہ عراقی اس سلسلے کے مشرب کے خلاف غزل پڑھتے ہیں
اور نعرے لگاتے ہیں حالانکہ سہورد یوں کے مشرب میں سوائے ذکر جبری اور تلاوت قر آن کے دوسری باتوں کی اجازت نہیں

ہے۔ شخ " نے فرمایا، یہ بات تمہارے لیے منع ہے لیکن عراق کے لیے منع نہیں ہے۔ چندروز ای طرح گزر گئے کہ ایک روز
اہل خانقاہ میں سے کسی شخص کا گزرشراب خانے کے سامنے سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ شراب پینے والے مستی کے عالم میں

ہی خزل چنگ و چغانہ کے ساتھ گا رہے ہیں۔ وہ شخص شخ " کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورت حال ہے آگاہ کیا کہ شخ حاکم

ہیں۔ شخ " (سجادے ہے) اسٹھ اور خلوت کی جگہ تشریف لائے اور فرمایا، عراقی تم کیا پڑھ رہے ہو مجھے ساؤ۔ عراقی نے

غزل پڑھنی شروع کی آخر میں یہ مقطع سنایا۔ بیت:

چو خود کر دند از خویشتن فاش عراقی راچرا بدنام کردند

(جب اپنارازخود بی آشکار کردیا تو عراقی کو کیوں بدنام کیا)

المحتمد المحت

معین الدین طلی روانہ آپ کے معتقدوں میں سے تھے۔ ایک روز وہ میدان کی طرف جانگاے، دیکھا کہ آپ چوگان التھ میں لیے نوجوانوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ امیر معین الدین نے عرض کیا کہ حضرت ہم کس فریق کی طرف ہوں۔ آپ نے فرمایا اس طرف اور ہاتھ سے ایک راستے کی جانب اشارہ کیا۔ امیر ای طرف روانہ ہوگئے۔ جب امیر نے وفات پائی تو آپ روم سے مصرتشریف لے گئے۔ وہاں کے بزرگ استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور آپ کوعزت کے ساتھ شہر میں لے گئے۔ سلطانِ مصرکو بھی آپ سے کئی اعتقاد پیدا ہوگیا اور آپ کومصر کا شیخ الشیوخ مقرر کر دیا لیکن آپ ای طرح بے تکلف بازاروں میں پھرتے اور رقص کرتے تھے۔

ط مطبوعة نسخ س ٢٦٥ - "معين الدين براوية" تح يوكيا حميا سب بية معين الدين پروانه" بين، ملاحظة فرما كين" تاريخ تصوف دراسلام" مصنفه واكثر قاسم غني تهران جار دوم ١٣٠٠ شرص ٥٠٥ عاش ٢٠

پچھ عرصے بعد آپ مصرے شام چلے گئے۔ سلطانِ مصر نے شام کے ملک الامرا کولکھا کہ وہ تمام مشاکُخ اور علائے کہار کے ساتھ شخ فخر الدین عراقی کا استقبال کرے۔ ملک الامرا کا ایک فرزندصاحب جمال تھا جوں ہی آپ کی نظر اس پر پڑی بے اختیار اپنا سراس کے قدموں میں رکھ دیا۔ لڑکے نے بھی اپنا سرشنخ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ملک الامرا آپ کو لے گیا اور ہے کے ساتھ موافقت کی۔

دمشق والول کے دل میں آپ کی مخالفت پیدا ہوئی لیکن وہ اس کے اظہار کی جرات ندکر سکے۔ شخ مستقل طور پر دمشق میں قیام پذریہ ہوگئے۔ چھ ماہ بعد آپ کے فرزند کبیر الدین بھی ملتان ہے آپ کے پاس آ گئے اور ایک عرصہ والد کی خدمت میں بسر کیا۔ بعد ازال شخ بیار ہوگئے۔ ایک روز بیٹے کوطلب کیا اور وصیت فرما کررخصت کیا، قطعہ: ط

> در سابقه چول قرارِ عالم دادند مانانک نه بر مراد آدم دادند<sup>سک</sup>

ط پی قطعیشیں بلکہ ہرامتبارے کمل رہائی ہے۔

<sup>-- 15 15&</sup>quot; (11 "5" 6" ") 20 - - 55 10 0 0 0 100 0

زال قاعدۂ قرار کال دور افتاد نے بیش بکس وعدہ و نے کم دادید

(جب ازل میں عالم کو قائم کیا تو شاید اے انسان کی مراد کے مطابق نہیں رکھا۔ اس قاعدہ قرار سے جودور جا پڑا

وعدے کے مطابق نہ زیادہ ملتا ہے نہ کم )

۸ / ذی قعد سنہ چھ سوچھیا می ہجری میں دنیا ہے رحلت فرمائی۔ آپ کی قبر صالحہ دمشق میں شیخ محی الدین ابن عربی قدس سترہ، کے مرقد کے عقب میں ہے اور آپ کے فرزند کبیر الدین کی قبر آپ کے پہلو میں ہے، رحمتہ اللہ علیہ۔

امير سيني امير سيني

امیر حینی رحمتہ اللہ علیہ کا نام حسین بن عالم ابن ابا انحسین تھا۔ آپ کا وطن کز تھا جوغور کے نواح میں واقع ہے۔ آپ علوم ظاہری و باطنی کے عالم تھے۔ آپ کی تصنیف'' کنزالرموز'' سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ بے واسطہ شخ

' پ ' و ) صبران و ہا ک سے عام ہے۔ اپ ق مسیق ' ' سرار دور سے حیاں پیدا ہونا ہے کہ آپ ہے واسطہ ک بہاؤالدین ذکریا کے مرید تھے۔ نیز لوگوں میں بہی مشہور ہے لیکن میں نے بعض کتابوں ایسا دیکھا ہے کہ آپ شیخ رکن الدین الوافق کے مرید تھے۔ شیخ کن الدین است والدشیخ صدر الدین کرور شیخ صدر الدین است مال شیخ سراؤیال میں ذکر امالاکی

ابوالقتح کے مرید تھے۔ شخ رکن الدین اپنے والد شخ صدر الدین کے اور شخ صدر الدین اپنے والد شخ بہاؤ الدین ذکر یا ملکانی کے مرید تھے۔ آپ نے بہت کی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے بعض منظوم ہیں جیسے کنز الرموز اور زادالمسافرین اور

بعض نثر میں لکھی ہیں جیسے نزہمت الارداح، روح الارواح اور صراطِ المتنقیم وغیرہ آپ کا ایک دیوانِ اشعار ہے جس کے اشعار بے حس اور اشعار بے حداطیف ہیں اور سوالات منظوم بھی آپ کے تصنیف کردہ ہیں جن کے جواب شیخ محمود شبستری نے دیے ہیں اور

جویشخ محمود هبستری کی تصنیف''گلشن راز''<sup>'</sup>کی بنیاد بنے ہیں۔

آپ کی توبہ کا سبب یہ تھا کہ ایک روز آپ شکار کھیلنے کے لیے لگلے۔ ایک ہرن سامنے آیا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس پر تیر چھوڑیں۔ ہرن نے آپ کی جانب و یکھا اور کہا، حینی تم مجھے تیر مار رہے ہو، خدائے تعالی نے تہمیں اپنی بندگی اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے نہ کہ تیر مارنے کے لیے۔ ہرن یہ کہہ کر غائب ہوگیا۔ آپ کے باطن میں طلب الہی کی آگ بھڑک

ے یے پیدا یا ہے یہ لدیر مارے سے ہے۔ ہرن میہ جد رعاب ہوئیا۔ آپ سے بان مان مان آگے۔ شخ رکن ایک جماعت کے ساتھ ملتان آگے۔ شخ رکن ایک جماعت کے ساتھ ملتان آگے۔ شخ رکن اللہ ین نے اس جماعت کی ضیافت کی۔ جب رات ہوگئی تو انہوں نے حضرت رسالت پناہ عظیمی کو خواب میں و یکھا، فرما اللہ ین نے اس جماعت کی ضیافت کی۔ جب رات ہوگئی تو انہوں نے حضرت رسالت پناہ عظیمی کو خواب میں و یکھا، فرما

رہے ہیں کہ میرے فرزند کو اس جماعت سے نکال کر کام (سلوک) میں مشغول کرو۔ دوسرے روز شخ رکن الدین نے جماعت سے دریافت کیا کہ تم لوگوں میں سیّد کون ہے؟ انہوں نے میر حمینی کی جانب اشارہ کیا۔ شخ رکن الدین آپ کو ان کے درمیان سے نکال لائے اور آپ کی تربیت کی یہاں تک کہ آپ اعلیٰ مقامات تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ کوخراسان

جانے کی اجازت دی۔ آپ ہرات آ گئے، وہاں کے تمام لوگ آپ کے مرید اور معتقد ہو گئے۔

حضرت قدوۃ الکبڑا فرماتے تھے کہ ملتان کے بعض لوگوں سے سننے میں آیا کہ شیخ رکن الدین نے بھی اپنی ایک صاحب

زادی میر حینی کے عقد میں دی تھی جیے شخ فخر الدین عراقی کا نکاح شخ بہاؤ الدین کی صاحب زادی ہے ہوا تھا۔ دونوں میر حینی کے عقد میں دی تھی جی جوا تھا۔ دونوں کا بیں شخ کے ملاحظے کے بزرگوں نے ای شہر میں اپنی مشہور کتابیں '' لمعات میں خاص کیفیت کار فرماہ جبکہ نزمت الارواح میں نبعت خاص اور نبعت عام دونوں نبیتیں واقع ہیں۔ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق بہرہ مند ہوسکتا ہے لیکن لمعات دوسری طرح کے لمعوں (روشنی) کی دونوں نبیتیں واقع ہیں۔ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق بہرہ مند ہوسکتا ہے لیکن لمعات دوسری طرح کے لمعوں (روشنی) کی حال ہے۔ میر حینی کی وفات ۲ / شوال سنہ سات سودی جبری میں ہوئی، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کا سال وفات چے سوننانوے جبری ہے۔ آپ کی قبر شہر ہرات میں عبداللہ بن جعفر طیار سے مزار کے گذبد سے باہر ہے۔ طب شخ اوحد الدین اصفہانی "

ﷺ او صدالدین اصفہانی ہے متعلق سنے میں آیا ہے کہ آپ شیخ او صدالدین کرمانی کے اصحاب میں تھے۔ یہ نسبت اس (صحبت) ہے۔ آپ کا ایک دیوان اشعار ہے جس میں بے حدلطیف شعر درج ہیں اس دیوان میں جو ترجیعات (نظم کی ایک قتم) ہیں وہ حقائق و معارف پرمشمل ہیں۔ ایک مثنوی ' قبام جم'' ہے جوشخ سائی کی حدیقہ کے وزن اور اسلوب میں ہے۔ اس کے اشعار بے حدلطیف ہیں۔ اس مثنوی کے چندابیات یہ ہیں۔ مثنوی:

اوحدی شصت سال تخق دید تاشید روئے نیک بختی دید تاشید روئے نیک بختی دید (اوحدی نے ساٹھ سال تختی دیکھا) میں جاکرایک شب نیک بختی کا منہ دیکھا) سرگفتار ما مجازی نیست بازی نیست باز گردیدہ کیس ببازی نیست باز گردیدہ کیس ببازی نیست مار مارے کلام کا خلاصہ مجازی نہیں ہے نہ بے معنی بات اور کھیل کود ہے) سالہا چوں فلک بسر مشتم سالہا چوں فلک بسر مشتم سالہا چوں فلک بسر مشتم

بربر پاۓ چلّه داشت ام ا چونه از ببر ذلّه داشته ام ال

ط مطبوع نننے کے صفحہ ۲۶ تا یہ میارت ہے۔" قبر وے درمصرخ ہراتت پیرون گنبد مزار عبداللہ بن جعفر طیار ؓ۔مصرخ کے لغوی معنی فریاد رس ہیں۔ اس عبارت کا کوئی منبوم نہیں لکانا۔مترج کے قیاس میں جملہ یہ ہوگا'' قبروے درمصر ہرات است' اس قیاس کے مطابق ترجمہ کیا حمیا ہے۔

(پیس نے سرکے بل چاتہ کیا ہے بیس نے ذات کے لیے ایسانہیں کیا)

در دروں خلو تسیت با یارم

وز برول درمیان بازارم

(باطن میں مجھے دوست کے ساتھ خلوت نصیب ہے، خارج میں میں بازار کے درمیان ہوں)

مر نے بیند جمال خلوت من

رہ ندارد کے بخلوت من

(میری خلوت کا جمال کوئی نہیں دیکھا، میری خلوت گاہ میں کسی کا گزرنہیں ہے)

تادل من بدوست پیوستست

عادل من بدوست پیوستست

آپ نے کئیم سائی کے قصیدۂ رائیہ کے جواب میں بہت اچھا قصیدہ کہا ہے۔ اس قصیدے کے اشعار کی تعداد ایک سو ای ہوگی۔اس کا مطلع یہ ہے،ابیات:

> سرپیوند من ندارد یار چوں تواں شدز بخت برخوردار (دوست ہماری محبت سے بے تعلق ہے تو ہم کس طرح نصیب سے حصہ پاسکتے ہیں) کاربا ما یکست در ہمہ شہر و آن یکے تن نمی دہد درگار (سارے شہر میں ہمارا سروکار ایک ہستی ہے ہوئے ہے)

رمدید و سے ہر مان کی اور ہے ، راز بمدے نیت باکہ گویم راز

محرے نیست تا بنالم زار (میرا کوئی ہمد نہیں ہے جس سے راز دل بیان کروں، میرا کوئی محرم نہیں ہے کب تک تنہا زارزارروتا رہوں)

آپ کی قبرتبریز کے سبزہ زار میں ہے جس پر تاریخ وفات تحریر ہے اور وہ سنہ سات سواڑتمیں ہجری ہے۔

افضل الدين خا قانى

افضل الدین خاقانی اگرچہ فلکی کے شاگرد تھے (لیکن) شاعری کے میدان میں کامل شہرت حاصل کی۔لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی ذات میں شعر گوئی کے اطوار سے ماورا کوئی اورطور بھی ودیعت کیا گیا تھا جس کے مقابلے میں شعر کی حیثیت

مل دوبرامهم ع وزن سے گر گها سے اور مبل بھی سے ترج ممکن نہیں ہے۔

کم ترربتی ہے، جیسا کہ خود فرماتے ہیں، بیت:

آپ کا کلام اس مشاہرے پر مبنی ہے، قطعہ:

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔قطعہ:

شعر چه باشد برمن تاکه زنم لاف اوط

(میری صورت تمام تراس کی صورت اور میری صفت تمام تراس کی صفت ہوگئ ہے)

ہست مرا فن دگر غیر فنون شعراد

صورت من بمه او شده صفت من بمه اوعل

لاجرم كس من ومن كس نشود اندر سخنم

زنم ہے ورے تاکہ مگویند آل کیست

چول بگویند مرا باید گفتن که منم سل

عشق نمی فشرد یای بر نمط کبریات

برد بدست بخت ہستی مارا

ماو شارانیفتد بیخود سراست

زانکه ند گخدد رو زحمت ما وثا

تھا۔ آپ استصلی نور اللہ کے عہد خلافت میں تھے۔ آپ نے عربی قصیدے میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن ایک دوسرے مقام

ے معلوم ہوتا ہے کہ لوشیر کے والی ، شروانشاہ اور منوچیرآ پ کے ممروح تھے۔ شروانشاہ نے جے خاتان بھی کہتے تھے آپ کی

تربیت کی تھی۔ وہ قصّہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شروانشاہ اور فضلا کے درمیان گفتگو ہور ہی تھی۔ شرو انشاہ نے کہا کہ شعرا حضرات

بادشاہول کی مصاحبت میں خوش طبع ہوجاتے ہیں اور شعر کی قابلیت پیدا کرتے ہیں اور فضلا کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ا يبلامصرع ب وزن نقل كيا كيا كيا بيز دوسر عصر ع بن مطلب خيط بوكيا ب مترجم في قياى ترجم كيا ب

ت اس قطع میں سوائے پہلے مصرع کے تمام مصرع سبو کتابت کے باعث بوزن اور مہل ہو گئے ہیں۔ اے برتر جمہ چیوڑ دیا ہے۔

ت يبلامصرا وزن ع رحميا ب- ت ودرامصرا ب وزن فل كيا كيا ي

آ ب كا بهت ساكلام اى نوعيت كا بجس سے اندازہ ہوتا ہے كه آپ كوصوفيد كے پاك مشرب سے شرب كلّى حاصل

(میں کمی ایسے دروازے پر وستک نہیں ویتا جو مجھے نہیں پہیانے۔ جب عزت سے پیش آئیں تو کہنا جاہیے کہ میں

(شعرابیا کپل نہیں ہے جس کے لیے شخی ماروں۔ میرافن دوسرا ہے جوفنون شعر ہے مختلف ہے )

ہے۔ آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک لڑکے کی تربیت کی جائے۔ شروانشاہ نے ایک بڑھئی کے لڑکے کو حاصل کیا اور اس کی تربیت کی جانب متوجہ ہوگیا۔ پہلے اسے تعلیم کے لیے بٹھایا جب لیافت پیدا ہوگئ تو اس سے کہا کہ بھی بھی شعر بھی کہا کرو، اور اس کے معلم کو بھی ہدایت کی کہ لڑکے کو شعر کہنے کی تعلیم اور ابیات نظم کرنے کو ترغیب دیا کرو۔

(ایک روز) جب وہ لڑکا خاتان کی ملازمت کے متب خانے جارہا تھا تو اس نے رائے میں ایک اونٹ و یکھا جس نے

رونگی کے کھیت کی طرف منہ کر رکھا تھا۔ لڑے کے دل میں آیا کہ میں میشعر کہوں، بیت:

اے اشرّا کز گردنا دائم چہ خواہی کردنا گردن دراز کردہ بینیہ بخواہی جردنا<sup>ط</sup>

(اے کج گردن اونٹ میں جانتا ہوں تو کیا کرنا حابتا ہے۔ گردن کمی کرکے روئی چرنا حابتا ہے)

لڑکا جب دوسرے روز خاقان کی خدمت میں آیا تو بیشعر کاغذ پرلکھ کر لایا۔ بادشاہ نے بیشعر پڑھا تو اے بنسی آگئے۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ اہل فضل بید کاغذ دیکھ لیس۔ پھر اے اپنی خواب گاہ کی حبیت کی لکڑی میں ٹھونس دیا اور لڑکے کو ہر روز (شعر کہنے کی) ترغیب دیتا رہا۔

(اس کے بعد) ایسا اتفاق ہوا کہ ارکانِ دولت نے باہمی مشورے کے بعد طے کیا کہ بادشاہ ہلاک کردیا جائے۔ تجویز میر قرار پائی کہ جراح کو ہمت دلائی جائے اور اسے بہت سازر و مال دیا جائے کہ جب وہ تنہائی میں خط بنانے جائے تو اپنا کام پورا کردے (بادشاہ کا سرکاٹ دے)۔ جراح نے اس تجویز کوقبول کرلیا، چنانچہ فرصت کے وقت ای خلوت خانے میں

جس میں کاغذ اڑسا ہوا تھا داخل ہوا۔ جراح کو سر کاٹنا میسر نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ ٹھوڑی کے بنچے بال تراشتے ہوئے سرکاٹ دیا جائے۔ جب بادشاہ کا سربلند ہوا اور اس کاغذ پر نظر پڑی تو بے ساختہ پڑھا۔مصرع:

اے اشراکز گردنا دانم چه خوابی کردنا

(اے کج گردن اونٹ میں جانتا ہوں کہ تو کیا کرنا جا ہتا ہے)

جراح کے ہاتھ چیر کا پینے لگے اور وہ بادشاہ ہے معذرت کرنے لگا اور سارا راز اگل دیا کہ بادشاہ میں بے قصور ہوں، آپ کے وزیروں نے آپ کے مارنے کی سازش کی تھی۔ بادشاہ عجیب حیرت میں مبتلا ہوا پھر جب اس سے استضار کیا تو 21.7 نے تام قضہ بال کردیا ادشاہ نے اس شعر کو ایر کہ بندال کیا گئی سے جاری بالد بجی ہیں۔ ذات کو کہ

تو جراح نے تمام قضیہ بیان کردیا۔ باوشاہ نے اس شعر کو بابرکت خیال کیا کہ اس کے سبب ہماری جان بگی۔ اس نے لڑکے کو طلب کیا اور اپنے لقب خاقان کی نسبت سے اسے خاقانی کا لقب عطا کیا۔ خاقان ہی کی تربیت سے خاقانی اس مرجے کو پہنچ کہ متقد مین فضلا کے پیشوا قرار دیے گئے۔ آپ کے والد چونکہ بڑھئی تھے ای نسبت سے آپ نے یہ شعر تخلیق کیا۔

يت:

ال کردنا کوکردن اور چرونا کو چربیدن سمجھا جائے۔

نوح نہ بس علم داشت گر پدر من بدے قنطره بست زچوب برسر طوفان او

(حضرتِ نوح کاعلم کافی ندتھا اگروہ میرے باپ ہوتے تو لکڑی سے طوفان کے اوپر پل کھڑا کر دیے ) جہاں خاقانی کی حد کمال ختم ہوتی ہے حضرت نظامی قدس سرہ، کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے تھوڑی سی نوک

حجونک بھی ہوئی تھی آپ نے حکیم سائی کے تصیدۂ رائیہ کا جواب بھی لکھا تھا۔ اس کے اشعار کی تعداد ایک سوائتی ہے اور اس

میں تین مطلع ہیں۔ ابیات:

الصبوح الصبوح کا مدکار النہار کا مدکار (صحبين بن كه كامياب بين، دن بين كه كامياب بين)

کارے از روثی چو آب خزاں

یارے از خوش ولی جو باغ بہار

(روشی سے کام خزال کے یانی کی مانند چک دار ہے۔ دوست خوش دل سے باغ بہار ہے) خیز ہے گاہ تا بوقت صبوح

می کند لعبتان زدیده نار (نیندے بے وقت اٹھ جا کہ مج کے وقت بت اپنا دیدار نثار کرتے ہیں)

تصیدے کے آخر میں کہتے ہیں، ایات:

ای قصیده زجمع سبعیات

ثامن است از غرایبِ اشعار

بیقصیدہ تمام ساتوں قصائدے بڑھ کرآ تھوال ہے جس کے اشعار کا ئبات وغرائبات ہے بھر پور ہیں۔

از دیر کعبه گردر آویزند کعبہ برمن فشاندے استار

(اگراس قصیدے کو کعبے کے دروازے پر لٹکا ئیں تو کعبہ مجھ پر غلاف نثار کرے) زد قفا سنگ راقفائے سنگ

وامر اورایقیں کند انکار

(ہرحادثے کے پیچھے ایک حادثہ ہے جواہے دبوچتا ہے لیکن انکار کرنے والا اپنی بات پریفین کرتا ہے)

آپ کی وفات سنہ یا نج سو پچانوے میں ہوئی۔

حضرت نظامي تنجوي

آ پ ظاہری اور باطنی علوم نیز رسی اصطلاحات ہے کئی طور پر بہرہ مند تھے کیکن اپنے علوم کا اظہار نہ کرتے تھے۔ گنجہ

کے ایک بزرگ نے نقل کیا ہے کہ آپ عجیب وغریب علوم مثلاً کیمیا اور سیمیا ہے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ سیمیا (طلسم

سازی) کا تعلق اس عالم سے ہے جس میں ہوش وخرد معطل ہوجاتے ہیں۔ پیعلم بھی آپ سے منسوب تھا ایک بادشاہ نے آپ کو مدعوکیا که تشریف لائمیں۔ پینخ نے اپنے قدم قناعت اور گوشہ گیری کے دامن سے تھینج لیے تھے بادشاہ کے تکم پرکوئی

توجہ نہ دی۔ بادشاہ نے کہا تھیک ہے اگر شخ ہمارے ہاں نہیں آتے تو ہم ملاقات کے لیے جائیں گے۔ بادشاہ اینے ارکان

دولت اور امیروں نوابوں کے ساتھ سوار ہوا اور شیخ کے مکان کی طرف چلا۔ جب آپ کے جرے کے نزدیک پہنچا تو دیکھا

کہ سنبری سرایردہ، نقرئی شاہی خیمہ اور طرح طرح کے دوسرے خیمے کھڑے گئے ہیں۔ بہت بڑالشکر سرایردے کے گرد جمع ہے۔ بادشاہ آ گے بڑھا تو سب تعظیم کے لیے آئے۔ صرف سرا پردے سے اندر جانے کا راستہ خالی رکھا۔ باتی ارکان

دولت باہر رہے اور اینے آپ کو بھول گئے۔ جب باوشاہ کو اندر لے گئے تو اس نے ویکھا کہ شیخ سنہری کری اور جڑاؤ تخت پر بیٹے ہوئے ہیں۔ مخلف متم کے لباس فاخرہ میں ملبوس بہت ہے ہتھیار بند سیابی آپ کے سامنے کھڑے ہیں (ان کے

علاوہ) زرّیں کمربستہ اور خنجر کشیدہ ساہی آپ کے گرد کھڑے ہیں۔ بادشاہ اس وہم میں مبتلا ہوگیا کہ کہیں یہ سیاہی مجھے قتل نہ کر دیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ بادشاہ وہم میں مبتلا ہے تو آپ نے اپنا تصرف برطرف کردیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ شخ

یرانی گدڑی جسم پر ڈالے ویرانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے تبسم کیا اور فرمایا، ونیاوی جاہ و دولت سہل چیز ہیں اور ان یر ناز کرتے ہیں اور فخر دکھاتے ہیں۔ بادشاہ نے بہت معذرت کی۔

اس طرح کی بہت ی باتیں آپ ہے متعلق نقل کی گئی ہیں۔ آپ حکیم پیشہ تھے اور علم کیمیا سے واقف تھے بلکہ سکندر نامے کے جلد ٹانی میں اس کے بارے میں اشارہ بھی کیا ہے۔ آپ کی قوت روحانیہ اعلی مرتبے کی ہے۔ کسی شخص نے آپ

کے شعر میں دخل نہیں دیا۔ جس کسی نے اس بات کا تھوڑا سا بھی اظہار کیا اس کا سرتن سے جدا ہوگیا۔ آپ کا دوسرا کلام متفرقہ طور پر کتاب میں نذکور ہے۔کوئی شخص کسی بھی نیت ہے آپ کا کلام پڑھتارہے تو اس کا مقصد برآئے گا، جیسا کہ خود

فرمایا ہے، بیت:

اگر ناامیدیش گیرد بدست بدست آورد ہر مرا دے کہ ہست (اگر ناامید مخض اس کلام کو ہاتھ میں لے (پڑھے) تو اس کی جو بھی مراد ہے پوری ہوگی) آپ کی (وفات کی) تاریخ سکندر نامے کے خاتمے میں کہی گئی ہے جو سنہ یانچ سوبیانو ہے جری ہے)

۔ کچھ سرکھپایا لیکن کوئی عہدہ برآنہ ہوسکا البتہ امیر خسرہؓ نے کسی قدر کامیابی حاصل کی ہے اور بہت خوب کہا ہے یہ مقام بھی :

انہیں حضرت سلطان المشائخ" کی توجہ کی برکت سے حاصل ہوا۔ شیخ کمال فجندی قدس تسر ہ

شیخ کمال بخندی قدس شرو، بہت ہی بزرگ ہستی تھے۔شعر گوئی سے اشتغال رکھتے تھے اور اشعار میں رمزو ایما کا اہتمام کرتے تھے تاکہ ظاہر باطن سے مغلوب نہ ہوجائے اور ظاہر کی رعایت عبودیت کی راہ میں مانع نہ ہو، چنانچے فرماتے ہیں، بیت:

> ایں تکلفہاے اندر شعر من کلمنی یا حمرائے من است ط

(میرے اشعار میں یہ تکلفات ،''اے حمیرا (عائشہ ) مجھ سے ہاتیں کرو'' کی مثل ہیں ( یعنی تسکین کے لیے ہیں ) آپ ہمیشہ ریاضات و مجاہدات میں مصروف رہے۔ حضرت خواجہ فرماتے تھے کہ آپ پچھ عرصے ساس میں مقیم رہے۔ حیوانی گوشت نہیں کھاتے تھے۔ آپ کے کمالات، اشعار اور ان کے معانی سے آشکار ہیں کسی تعریف اور توصیف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی وفات ملے آٹھ سوتین ہجری میں ہوئی۔ آپ کی قبر تبریز میں ہے اور لورِح مزار پر بیشعر کندہ ہے۔

بيت:

کمال از کعبہ نزدِ یار رفتی بزارت آفریں مردانہ رفتی (اےکمال تو کعبے ہے دوست کے ہاں گیا تجھ پر بزار بارآ فریں ہے کہ کیا مردانہ وار گیا)

مل سبو کتابت کے باعث میں مصرع وزن سے گرگیا ہے۔ سیح کلمینی با حصیوا ہے۔ مصرع "کلمینی یا حصیوا ہے من است" ہونا چاہیے۔ علی (مطبوعہ ننخ کے سفیہ ۲۹۹ پر یہ عبارت ہے، "وفات وے ورسنہ ثلاث بوز اس کا ترجمہ میہ ہوگا،" آپ کی وفات سنے تین میں ہوئی" فاہر ہے کہ بیئن درست نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نصرت المطابع دبل نے کا تب صاحب کی کتابت کی تھیج نہیں کرائی ای باعث مطبوعہ ننج میں جگہ جگہ افلاط واقع ہوئی جیں۔ کمال فجندی کا سال وفات آ ٹھ سوتین بجری ہے، ملاحظہ فرمائی واکثر قاسم مختی کی تصنیف" بحث درآ تار وافکار واحوال حافظ" (جلداقل) کا مقدسہ س لز۔ یہ تصنیف تبران ہے 11 سا انجری میں شائع ہوئی ہے مترجم نے اس حوالے کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔)

مولا نامحمر شيرين المعروف بدمغربي قدس سره

آپ شیخ اساعیل سین کے مرید تھے جوشخ نور الدین عبدالرطن محمر اسفرائن قدس سرہ کے اصحاب میں سے تھے۔ دریائے مغرب میں اپنی بعض سیاحتوں کے زمانے میں آپ نے شیخ محی الدین ابن عربی کے اصحاب میں سے ایک بزرگ سے خرقہ پہنا اور ان سے حقائق و دقائق کے کشف حاصل کیے۔ آپ کے کمالات آپ کی تصنیفات (سے فلا ہر ہیں) جن میں دیوان مصطلح شامل ہے۔ فاص طور پر''جام جہاں نما'' ایسا مجموعہ ہس میں کلی طور پر علم تصوف درج ہے۔ حق یہ ہے کہ اسے بنظیر کہا جاسکتا ہے، کیونکہ اس گروہ میں سے کسی بزرگ نے اس نوعیت کی موجز ومخضر تصنیف جو اصول و فروع اور تصوف کی جانع ہو، تحریب میں گلی خواجہ کہا جاسکتا ہے، کیونکہ اس گروہ میں سے کسی بزرگ نے اس نوعیت کی موجز ومخضر تصنیف جو اصول و فروع اور تصوف کی جانع ہو، تحریب میں کی ۔ خواجہ کمال جندی سے آپ کی ملاقات کا موجب و ہی مطلع تھا جس کا ذکر لطیفہ کما بق میں ہو چکا ہے۔ جانع ہو، تحریب کی دواجہ کمال جندی سے آپ کی ملاقات کا موجب و ہی مطلع تھا جس کا ذکر لطیفہ کما بق میں ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ اساعیل سیجی نے آپ کو مینار طور جلہ پر بھا دیا۔ مولانا مغربی وہاں بیٹھ گے اور ایک غزل کہ کرشخ کی خدمت میں چیش کی ، بیت:

تا مهر تو دیدیم وز ذرت گذشتیم م<sup>ین</sup> از جمله صفات از یے آل ذات گذشتیم

(جب ہم نے تیرا آفاب دیکھا تو ذرّات سے بے تعلق ہوگئے۔ ذات کے حصول کے لیے صفات سے درگز رہے لیمیٰ کثرت جچوڑ کر طالب وحدت ہوگئے۔)

یٹنے نے غزل پیند کی۔ آپ کی وفات سات سونوای ججری میں ہوئی۔

شم الدين محمدن الحافظ

ان کو حضرت قدوۃ الکبراؒ کے ساتھ مصاحبت حاصل رہی ہے۔ انہوں نے بہت بہت بہت پیند کیا چنانچہ اس پیندیدگی ہے متعلق چند متامات پران کے اشعار ضبط تحریر میں آئے ہیں۔ فی الحقیقت وہ او لی بینے اور مجذوب طور پر پھرتے تھے۔ ان کا کلام کے مستر شد حاجی قوام نے جنہیں صدارت کی عنایت ہے منصب وزارت حاصل ہوا تھا، ان کے اشعار جمع کیے۔ ان کا کلام اس درج بلند معانی کا حاصل ہے کہ اس گروہ میں ہے کسی کو یہ خوبی حاصل نہ ہوئی حتی کہ ان کے کلام کو'' لمان الغیب' فیب کی زبان ) کہتے ہیں۔ ان کی وفات سنہ سات سو بانوے جمری میں ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق سات سو افوے جمری میں ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق سات سو اشھانوے جمری میں ہوئی اور دوسری روایت نے مطابق سات سو اشھانوے جمری میں ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق سات سو اشھانوے جمری میں ہوئی اور دوسری روایت زیادہ صبح ہے۔

ط مطبوعہ ننے میں" برمادندا دجلہ" نقل کیا گیا ہے، مترجم نے اے "برماؤنہ کوجلہ" قیاس کرکے قرجمہ کیا ہے۔ ع مطبوعہ نننے کے صفحہ ۳۱۹ پراس شعر پہلامعر ٹ ای طرح نقل ہوا ہے۔ مترجم کا قیاس ہے کہ یہ مصرح اس طرح ہوگا۔

ا مر الا ديد الاداد الاداد

ای قیاس کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

سلطان الشعرا اميرخسرو دبلوئ

امیر خسر و متقد مین شعر گو حضرات کے پیشوا اور متاخرین کامل اہل فضل کا خلاصہ تھے۔ آپ اسرار صوفیہ کو آشکار کرنے والے بلکہ اس گروہ عالیہ کی تصانیف میں فوقیت کے حامل تھے۔ آپ کے والد تڑک لاچین تھے۔ وہ تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے اور وارالخلافت وہلی میں، اللہ تعالٰی اے آفتوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، قیام پذریہ وگئے۔ آپ کے والد کوامیر لاچین کتے تھے۔

جب امير لاچين كے بال (يہ) فرزند پيدا ہوا تو وہ آپ كوفرزانے ديوانوں ميں ہے ايك بزرگ كى خدمت ميں جو بہت شہرت ركھتے تھے لے گئے۔ اُن كوندوب نے فرمايا كہ ياڑكا خا قائى اور انورى ہے آگے بڑھ جائے گا۔ جب آپ مكتب ميں جانے كے قابل ہوگئة تو آپ كى تعليم كا انظام كرديا۔ آپ نے سب علوم ميں مبارت پيدا كرلى اور شعر كہنے كا سليقہ عاصل كرليا۔ آپ جب بھی شعر كتے تو اے حضرت سلطان المشائخ "كى خدمت ميں پيش كرتے۔ حضرت تحسين فرمات ۔ ايك روز ارشاد ہوا كہ شعر ميں حرف شيريں زبان پيدا كرے گا ليكن اگرتم صفابانيوں كے طرز پر شعر كبو وہ كام مقبول ايك روز ارشاد ہوا كہ شعر ميں حرف آگيز اور شق آميز كيفيات بيان كى جائيں چنانچ اس روز ہے خدوخال اور زلف وگيسو ميں الجھ گئے۔ ايك رساله شعر اور صافح شي متعلق حضرت سلطان المشائخ كى خدمت ميں پيش كيا جس ميں شعر وظم كو اور قائد ہے كريے ہے گئے تھے، اس كے بعد حضرت كى منقبت ميں قسيدہ كبہ كر نظر مبارك ہے گز ادا۔ چونكہ ليند فرما قسيدہ كبہ كر نظر مبارك ہے گز ادا۔ چونكہ ليند فرما قسيدہ كبہ كر خدمت شيخ ميں چش كيا۔ ارشاد ہوا، كيا چا جب ہوعرض كيا كہ شير بني كام چا بتا ہوں۔ (خادم ہے) فرمايا، دومرا قسيدہ كبہ كر خدمت شيخ ميں چش كيا۔ ارشاد ہوا، كيا چا جب ہوعرض كيا كہ شير بني كام چا بتا ہوں۔ (خادم ہے) فرمايا، دومرا قسيدہ كبہ كر خدمت شيخ ميں چش كيا۔ ارشاد ہوا، كيا چا جب ہوعرض كيا كہ شير بني كام چا بتا ہوں۔ (خادم ہے) فرمايا، دومرا قسيدہ كبہ كر خدمت شيخ ميں چش كيا۔ ارشاد ہوا، كيا چا جب سے سر پر نثار كيا اور تھوڑى كي شكر كھانے كے ليے آپ كودى۔ اس فوراً اپنا اثر دكھايا۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے شخ شرف الدین قلندر ؓ سے شیریں بخنی کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ شیریں بخنی تو شیراز کا بچد لے گیا البتہ نمک چاہیے تو وہ موجود ہے۔ آخر کارنمک کا ایک ٹکڑا اپنے منہ پر رکھ کرآپ کے منہ میں ڈال دیا۔

حضرت قدو الكبراً فرماتے ہے كد (ميرا) احمال بيہ كد امير خسرة نے ہركان سے گوہر حاصل كيے شير في اور تمكينی دونوں آپ كے كلام ميں ہيں جولوگوں كى طبيعت سے پوشيدہ نہيں ہيں۔ اس كے بعد آپ نظم ونثر ميں جو كتاب ترتيب دى اسے حضرت سلطان المشائح كى نظر مبارك كے شرف سے مشرف كيا۔ بھى ايسا ہوتا كد كتاب امير خسرة كے ہاتھ ہى ہوتى اور سلطان المشائح فاتحہ پڑھتے بھى چند سطريں ملاحظ فرماتے اور كى قدر تحسين فرماتے تا كد مغرور نہ ہوں اور اى ايك فن کے ہوکر نہ رہ جائیں بلکہ جوفن اس سے بڑھ کر ہے اور جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اسے پیش نظر رکھیں۔ چونکہ حضرت سلطان المشائخ کا آپ پر النفات اس تعلق ہے تھا وہ نسبت بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ بیت:

آنال که خاک رابنظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشته چشمے بما کنند (وہ (اللّٰہ والے) جوایک نظر میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں کاش کبھی اینے گوشہ ' چثم ہے ہمیں بھی دیکھ لیں )

ررہ بربعہ ورسے کی بوریک سریاں قات ویسیا بواد ہے ہیں ہیں ہیں ہے۔ یہ بی وسے میں بی ویسے ہیں۔ یہ بی ویسے ہیں۔ بہر بہر حال اس کھن رائے میں آپ منزل تک پہنچ گئے کہ آپ صوفیہ کے کلام کے محرم اور اس گروہ عالم کے اسرار کے سامع ہوگئے۔ اگر چہ آپ سلاطین کی ملازمت سے وابستہ رہے اور بادشاہوں (کے دربار) کی نوکری کی لیکن سلطان المشاکخ

سما کی ہوسے۔ اسرچہ اپ سمالین کی ملازمت سے وابستہ رہے اور بادشاہوں (بے دربار) کی توری کی بین سلطان اہشار کی نظر قبولیت سے بے بہرونہیں رہے۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دہلی کے سات بادشاہوں کی ملازمت کی لیکن آپ کی (حقیقی) تربیت غیاث الدین (کے عبد) سے ہوئی۔ باوجود اس قدر درباری مشغولیت کے آپ نے مشائخ کے معین کردہ

اورادو وظا نَف ترک نہیں کیے۔ بہمی نماز تبجد قضا نہ ہوئی۔ تبجد کے وقت آپ کی تلاوتِ قر آن سب کے علم میں ہیں۔ ایک دن سلطان المشائخ " نے دریافت فر مایا، ترک تمہاری مشغولیت کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ بھی بھی بھی سحر کے وقت گریہ طاری ہوجا تا ہے۔ فرمایا، الحمد للہ! اثر ظاہر ہونے لگا۔ حضرت سلطان المشائخ کی جس قدر باطنی النفات اور ظاہری

گریہ طاری ہوجاتا ہے۔ فرمایا، الحمد لله! اثر ظاہر ہونے لگا۔ حضرت سلطان الشائخ کی جس قدر باطنی النفات أور ظاہری الطاف امیر خسرةً پر تھیں اس قدر عنایات دوسرے اصحاب پر نہ تھیں، جیسے کہ حضرت ؓ نے اپنے ایک رقعے میں تحریر فرمایا ہے

اور جس کی عبارت بعینه ریہے:

'' میں سب لوگوں سے تنگ آ جاتا ہوں لیکن تم سے تنگ نہیں ہوتا بلکہ خود سے تنگ آ جاتا ہوں اور تم سے نہیں ہوتا۔''

یہ مکتوب تمام تر خصوصیت کا مظہر ہے۔ اس سے زیادہ اور کون سا رتبہ ہوسکتا ہے۔ ایک روز شخ نصیر الدین سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ امیر خسروشخ نصیر الدین کے اپنی ہے اور شخ سے ان کے حالات عرض کیے۔ ایک مرتبہ آپ ط نے حضرت مسلطان المشاک سے عرض کیا کہ میراتخلص شاہانہ قتم کا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے نقیرانہ نام ولقب عطا ہوتا۔ حضرت سلطان المشاک سے عرض کیا، کچھ دیر بعد سراٹھایا اور فرمایا، کل قیامت کے روز تھہیں اولیا اور اصفیا کے زمرے میں نے اپنی ایک علم سے رجوع کیا، کچھ دیر بعد سراٹھایا اور فرمایا، کل قیامت کے روز تھہیں اولیا اور اصفیا کے زمرے میں میرے چاہے ہوئے نام محمد کاسہ لیس سے بکاریں گے۔ امیر خسر و فوش ہوگئے اور شکر بجالائے۔

ا امير خورد كرمانى نے سر الاوليا ميں بيد واقعہ برعکس تحرير كيا ہے، يعنى ايك شب حضرت سلطان المشائخ كدل ميں غيب سے القا ہوا كد خرو درويشوں كا تام نبين ہے تم خسر و كومحد كاسديس كئام سے پكارو ( فرمودند كدامشب درسر دعا كوفر وخوداندند كدخسر و نام درويشاں فيست خسر وابنام محمد كاسديس خوانيد ) ملاحظة فرما ئيس سير الاوليا ( فارى لا بور ، ١٩٧٨ ، ص ٣١٣ ـ لطائف اشر فى كے مطبوعہ نسخ سے اس صفح پر (٣١١) آگے بھى مبارتيں خلط ملط ہوگئيں ہيں مبرحال مترجم نے اپنے ترجے ميں مطبوعہ نسخ كى بيروكى كى ہے۔

یکا یک حضرت نے اپنے دریائے بطون میں غوطہ لگایا (مراقبے میں چلے گئے) ایک گھڑی بعد مراقبے سے سراٹھایا اور بشارت دی کہ تزک اللہ تمہیں بشارت ہو کہ اس وقت ایسے عالم کا مشاہدہ کرایا گیا کہ بیان نہیں کرسکتا۔ بصد ہزار زبان شرح آں کے زہزار

چہ عالمے کہ ہمہ کائنات دروے نیست ط

( ہزار زبانوں ہے اس کے ہزارویں ھے کی شرح نہیں کی جاعتی۔ایباعالم تھا کہ اس میں تمام کا نئات شامل نہ تھی )

چہ حاصل <sup>ملک</sup> کہ ہمہ عزو کام دروے خوار -

(وہ کچھ حاصل ہوا کہ اس کے مقالبے میں تمام عز تمیں اور کامیاں بیچ ہیں )

چه دیده ایم جمه دیدگال از و خیره چشیده ایم شراب که نیست دروے خمار

(ہم نے وہ کچھے دیکھا کہ جس کے دیکھنے ہے آئکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں، ایک شراب پی ہے جس میں خمارنہیں ہے ) آخرصحبت میں مجھ سے دریافت کیا گیا کہ کیا اور کتنا اپنے ساتھ لائے ہو؟ میں نے کہا کہ حصولِ عرفان، وصولِ وجدان

ہ سر جب ہیں جھے درویات میا میں نہ میا اور میں اپنے ما تھ دیا ۔ اور اپنے اصحاب۔ ان کلمات کا سننا تھا کہ امیر خسر ورقص کرنے لگے اور اپنا سرشنے کے قدموں میں رکھ دیا۔

زے فجمت مقامے کہ گفت عفرت پیر

زروئے لطف و سعادت مرا بثارت داد

( كيامبارك مقام ب كدحفزت في في ازراواطف وسعادت مجهد بشارت دى)

اگرچه بنده گنهگار بود و بدکردار

ولے گزیدز لطف خود و سعادت داد

(اگر چہ بیہ بندہ خطا کاراور بدکردارتھالیکن اپنے لطف سے اسے قبول کیا اور سعادت بخشی)

مشهور شاعرحسن تجزئ

حسن تجزی ہندوستان کے مشاہیر شعرامیں سے ہیں۔ آپ کو ننٹر ونظم میں مہارت تامّہ حاصل تھی اور دونوں اصناف سے بری کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہوے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے آپ کی تخلیقات کو پہند کیا۔ آپ نے ردیف وقوانی کو اس عمر گی سے برتا کہ اکثر شعراالی ترتیب سے عاجز رہے۔ آپ شخ نظام الدین کے اصحاب کبار میں سے تھے اور ظاہری و معنوی اسرار کے محرم تھے۔ لطافت وظرافت میں اپنا ٹانی نہ رکھتے تھے۔ اگر چہ آپ کے بعض اوقات اس زمانے کے

ال مترجم كا قياس بكريبال" فيت"ك بجاع" بست" بوما فإي-

مل اگر" حاصلے" نقل کیا جاتا تو مصرع وزن میں ہوتا دوسراسہورے کداس کا دوسرامصرع تحریر کرنا بھول گئے ہیں۔

بادشاہوں کی خدمت اور پچھ اوقات سرداروں کی ندیمی میں بسر ہوتے تھے لیکن ریاضت اور مجاہدے میں بھی مشغول رہے تھے، چنانچے شِنْخ نے اکثر اوقات آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے حسن نے بادشاہوں کی مصاحبت اور ریاضت کے حق کو خوب خوب انجام دیا ہے۔ ہر چند کہ آپ بادشاہوں کے مصاحب تھے اور بادشاہوں کے مصاحب شعرا شراب اور مطرب کے رسیا ہوتے ہیں لیکن آپ اِن عیوب سے بالکل متر اعتھے۔

خواجہ حسنؓ سے منقول ہے کہ امیر خسر وَ شاہِ وقت کی ملازمت میں ملتان گئے، وہاں سے انہیں حضرت شیخ سعدیؓ کو بلانے کے لیے ٹیراز بھیجا۔ چونکہ اُن کے بعض اشعار شیراز پہنچ چکے تھے،ان اشعار کی مثل پڑھا۔ بیت:

سیه بادام را برگز میفکن در نظر بازی گهدارش که وقت مرگ برتابو تم اندازی

(اے محبوب! اپنی سیاہ آنکھوں کو نظر بازی میں ضائع نہ کر۔ ان کی حفاظت کر کیوں کہ مون کے وقت مجھے انہیں میرے تابوت پر ڈالنا ہے)

ان کے دیگر اشعار بھی شیراز پہنچہ ایک روایت ہے کہ امیر خسروؓ نے بھیج کہ سعدی وہاں تھے لیکن تاریخ ہے ان باتوں گی تحقیق نہیں ہوتی۔ شایداس لیے ان کے اشعار نہیں پہنچ کہ یہ امیر خسرو کے بچپن کا زمانہ تھا۔

بیان کرتے ہیں کہ خواجہ حسن (بہاری کی وجہ ہے) مضطرب تھے، جان لبوں پرتھی اور ہوش رخصت ہو چکے تھے۔ اہل فضل کی ایک جماعت مثل خواجہ خسرو اور خواجہ منصور آپ کی عیادت کے لیے آئی۔ آپ سے پوچھا کہ آپ پہچانتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ آپ نے آئکھ کھولی اور کہا میں ان کے کلام کا غلام ہوں۔ تمام اہل فضل نے یہ جواب پہند کیا کہ ایسے وقت میں بھی ظرافت سے بازندرہے۔ اس بیاری ہے حق تعالی نے آپ کوشفا بخش۔

منقول ہے کہ بادشاہوں کی مجلس میں دونوں بزرگوں کے درمیان قدرے نوک جھونک ہوئی تھی، اس سب سے ان کے دلول میں ایک دوسرے کے لیے ملال پیدا ہوجاتا تھا۔ آخر امیر سیّد مبارک ملے جو حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات کے جامع ہیں آئے میں پڑے اور خواجہ حسن کے فرزند کو حضرت امیر خسرہ کے مکان پر لے گئے اور ان کی صاحبز ادی سے عقد کردیا۔ جب یہ خبر حضرت سلطان المشائخ " کے شمع مبارک تک پہنی تو بے حد پند فرمایا، ای طرح تمام اصحاب کے لیے یہ خبر باعث مسرت و فرحت ہوئی۔ شادی کے آخر میں حضرت خواجہ حسن اورشاہ کی خدمت میں گئے اور امر مذکورہ ظاہر کیا تو

یں ہے اطلاع ورست نہیں ہے۔" سیر الاولیاتی محبت الحق جل وعلیٰ" کے مصنف سیدنور الدین مبارک کے بینے سید محد بن مبارک المدعوبہ امیر خور و کر مانی م \* 44 ہ تیں۔ یہ ملفوظات کی کتاب نہیں ملکہ مختصرطور پرمشارکخ چشت کا تذکرہ اور تکمل طور پر حضرت سلطان المشارکخ شخ نظام الدین محبوب البی قدس سرو کی مواثح حیات ہے۔ وہلی کے ایک مطبع کے مالک چرخی لال نے اے کہل مرتبہ ۴۰ ۱۳ ہ میں شائع کیا جو چرخی لال ایڈیشن کہلاتا ہے۔ یہی ایڈیشن مرتبہ ۴۰ ۱۳ ہ میں شائع کیا جو چرخی لال ایڈیشن کہلاتا ہے۔ یہی ایڈیشن مرتبہ ۴۰ ۱۳ ہ میں شائع کیا جو چرخی لال ایڈیشن کہلاتا ہے۔ یہی ایڈیشن مرتبہ ۴۰ ۱۳ ہ میں شائع کیا جو چرخی لال ایڈیشن کہلاتا ہے۔ یہی ایڈیشن مرتبہ ۴۰ ۱۳ ہ میں شائع کیا جو چرخی لال ایڈیشن کہلاتا ہے۔ یہی ایڈیشن مرتبہ ۴۰ ۱۳ ہ میں شائع کیا جو چرخی لال ایڈیشن کہلاتا ہے۔ یہی ایڈیشن کی مرتبہ ۴۰ اللہ میں شائع کیا جو چرخی لال ایڈیشن کہلاتا ہے۔ یہی ایڈیشن کی ایڈیشن کی مرتبہ ۴۰ میں مرتبہ ۴۰ میا میں مرتبہ ۴۰ میان مرتبہ ۴۰ میں مرتبہ ہادشاہ خود آیا اور دلبن کے جہیز کا سامان فراہم کیا۔ اس طرح جوتھوڑا سا تفرقہ تھااس نکاح کے سبب فتم ہوگیا اور جمعیت خاطر حاصل ہوئی۔

اس کے بعد ملفوظ فوائد الفواد جس کی آپ ابتدا کر چکے تھے اس کی پھیل کی طرف متوجہ ہوئے، اور دن رات اس کے لیسنے میں مصروف رہے۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ جس زمانے میں کہ آپ نے اس کا مسود و ترتیب دیا اور صاف کیا کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ حق یہ ہے کہ وہ ملفوظ حقائق اسرار کا جامع اور اشوار اللی کے وقائق پر حاوی ہے۔ جب ملک میں اس کے نسخ منتشر ہوئے تو درویشول کے لیے معانی کے حصول اور معرفت اللی کے وصول کا موجب ہے۔ اس کے بعد دوسرے ملکوں میں اگا بر کے ملفوظات تحریر کرنے کی روایت قائم ہوئی، جیسے کہ خواجہ بہاؤ الدین نقش بند کے مقالات کو ای اسلوب پرایک شخص نے جمع کیا ہے۔

اس فقیر کونصوف کی کتابول میں سے جو ہندوستان میں تصنیف ہوئیں دو کتابیں ولایت (ہندوستان سے ہاہر ممالک) میں ملیس، ایک فوائد الفواد اور دوسری مکتوبات حضرت شیخ شرف الدین، ان سے میں نے بہت استفادہ کیا فرزند درمیتیم ط نے فقیر کے مکتوبات اس اسلوب پر جمع کیے ہیں۔

# لطيفه ۵۵

چند کرامات کا بیان جو حضرت قدوۃ الکبراً سے بعض لوگول کی نسبت ظاہر ہو کیں دہ روٹن اور واضح کرامات، جو حضرت قدوۃ الکبراً سے صادر ہوئی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کدان کوسیٹنا اور بیان کرنا،

خامہ ُ دوزبان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رہائی: ط

انفاس زا کیاتِ تو آل حدندیده اند

کزخامہ شرح او بدہد طبع پختہ را درہاے بحررا کہ تو اند شار کرد

، از جوہری باخن آر اے خت را

(آپ کے پاک انفاس اس قدر محدود نہیں ہیں کہ پختہ طبیعت لوگوں کے لیے قلم ان کی تشریح کردے (پیرایک سمندر

ہے) سمندر کےموتیوں کوکون شار کرسکتا ہے سوائے اس جو ہری کے جوخن آرااور بخن سنج ہو۔) تاہم ادائے شکر اور برکت کے خیال ہے بعض واقعات جو مناسب حال ہیں، ان کا ذکر حضرت قدوۃ الکبراً کی کرامات

ے ختمن میں کیا جاتا ہے۔ کے ختمن میں کیا جاتا ہے۔

پہلی کرامت قصبہ جانڈی پور بڈہر میں شیخ زاہد کی ولایت کا سلب ہونا

ایک مرتبہ حضرت قصبہ جانڈی پور بڈہر میں جمعے کی نماز ادا کرنے تشریف لے گئے اس قصبے میں شیخ زاہد جو زاہدانہ ملدیدربای نیس، تطعد ب۔ دوسرے بید کہ سوکتابت کے باعث دوسرااور چوتھا مصرع وزن سے گرگیا ہے۔ مطبوعہ ننخ میں بیاشعاداس طرح نقل کے گئے

بين إص ٢٤٢ ي

انفاس زاکیات تو آل حد ندیده اند کزخامه شرح اور بدم طبع پخته درباے جما که تو اندشار کرد

از جوہری باخن آرای مخت مصرور میں میں لارور تو شوری میں ہو دیں تاری تھوں میں تاری میں میں میں اور تاری تاریخ میں میں تاریخ میں میں میں

دوس اور چوتھ مصرعے میں غالبا پند اور مخند کے بعد" را" تحریفیں کیا گیا۔مترجم نے اس قیای تھی کے مطابق قطعہ تحریر کر کے ترجمہ کیا ہے۔

خوبیوں اور عابدانہ وصفوں ہے آ راستہ و پیراستہ تھے رہتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ کی کی رات اپ ججرے ہے غائب ہوجاتے ہیں۔ جب اچھی طرح تفیش کی گئی تو پہ چلا کہ شخ تصبے کے ساتھ بہنے والے دریائے سر پر مصلی بچھا کر نماز ادا کرتے ہیں، اس بناء پر اس علاقے کے بعض لوگ ان کے معتقد ہیں۔ ایک دن حضرت ایشاں شخ زاہد کے ساتھ ایشاں شخ زاہد کے سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت قدوۃ الکبراً نے شخ کو دریائے سر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، آپ پر رحمت ہو کہ رائے میں عرفان اور آ رائی حاصل کی اور جیسا کہ بزرگوں کی شفقت و رحمت کا طریقہ ہے، دست مبارک شخ زاہد کی بیٹھ پر رکھا۔ شخ نے بھی چوں کہ بڑے بزرگوں میں سے تھے، اپنا ہاتھ اہل عالم کے پشت پناہ پر رکھا۔ قطعہ

پناه و پشت جهانی ترا سزد که اگر فراز پشت جهان دست رحمت اندازی چه حد پشت دوتائی که دربرابر تو کند خیال سر افرازی و طنازی ا

(آپ پناہِ عالم میں، آپ کو بیہ بات بحق ہے کہ اپنا وستِ رحمت پشتہِ عالم پر رکھیں۔ آپ کے مقالبے میں اس کبڑے کی کیا حیثیت ہے جواپنے ول میں سرافرازی کا خیال لائے اور ناز کرے)

اس امر صریح کے باعث حضرت ایشاں میں تغیر پیدا ہوا اور فرمایا، حیرت ہے کہ ہندوستان کے لوگ اس قدر گتاخ ہیں کہ تھوڑی تی یافت پرایسے ہوجاتے ہیں کہ ما فی کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ ملا تھوڑی بی مدت میں وہ زاہد خائب ہوگئے۔ لوگوں کو پتہ تک نہ چلا کہ کیا ہوا اور کہاں گئے یہاں تک کہ کی گوان کی قبر کا بھی علم نہیں۔ آپ کی زبانِ مبارک سے نکلا تھا کہ تمہاری قبر پر گدھے چریں گے، (چنانچہ) سننے میں بہی آیا ہے کہ اکثر گدھے اور گائیں جو خائب ہوجاتے ہیں وہ شخ زاہد کی قبر پرال جاتے ہیں۔ آپ کی زبانِ مبارک سے یہ بھی نکلا تھا کہ یہ قصبہ بھی آباد ہوگا بھی اجڑے گا چنانچہ تفتیش پر قصبہ نکورکا یہی حال معلوم ہوا۔

#### دوسری کرامت- نظام آباد کے قریب گاؤں میں مسلمانوں کی دولت ہنود کو بخشا

نظام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں فرتے کے لوگ رہتے ہیں۔ اتفاق سے اصحاب کا وہاں گزر ہوا۔ چونکہ اسلامی نسبت درمیان تھی اس لیے آپ نے مسلمانوں کی مسجد میں قیام کیا۔ یہ گاؤں بہت چھوٹا تھا اور

مل ميمهرا وزن ع الرحمياب-

ہے۔ مطبوعہ نسخ مل ۳۷۳۔'' عجب مردم ہند گتا فندو باندک ماییز بان مزاح دست بجائے رسانید کہ پائے بدامن گم نامی خواہد کشید' یہ عبارت واضح نہیں ہے۔ مترجم نے اپنی مجھ کے مطابق ترجمہ کیا ہے ممکن ہے درست نہ ہو۔ )

اں میں بازار بھی نہ تھا۔ (ادھر) مسلمانوں نے بے بمتی اختیار کی (چنانچہ تمام) شہ باز رات کو ای طرح بھوکے رہے۔ جب دن نکلا تو دوسرے فرقے کے کافروں میں ہے جوسنیای لوگ تھے ایک شخص کومعلوم ہوا کہ رات کو درولیش فاقے ہے

رہے۔ وہ سنیای قدوۃ الکبڑا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت ہی عاجزی اور انکسار کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ اگر درولیش تھوڑی در درگاہ میں قیام کریں تو ہم تھوڑا بہت کھانے کا انظار کرتے ہیں۔ چونکہ بہت ہی زیادہ خواہش کا اظہار کیا تھا اس

لیے تبول فرمالیا۔ وہ لوگ چلے گئے اور صرف ایک گائے جس کے ساتھ کوئی شے نہتھی لے کرآئے اور نذر کی۔ اسحاب نے ا ہے ذبح کیا اور بڑی کوششوں ہے دو تین من آٹا فراہم کیا۔ گھانا یکانے کی ضروریات پوری کیس اور باور چی کے حوالے کر

ویں۔ باور چی نے کھانا تیار کیا۔ حضرت ؓ نے وہ کھانا مقررہ دستور کے مطابق اصحاب میں تقسیم کر دیا۔ جس کے نصیب میں جتنا کھانا تھا اےمل گیا۔کھانا کھانے کے بعد وہ ہندو حاضرِ خدمت ہوا اور جو تیاں اتارنے کی جگہ بیٹھ گیا۔حضرتؑ نے فرمایا، ہم نے اس فرقے کی دولت تمہیں عطا کی۔تمہارے سات ہٹے پیدا ہوں گے۔ پھر آپ نے اے توجہ دی چندمتبرک انفاس

کی بدولت شان ظبورے ہوست ہوگیا۔ اس گاؤں کے مسلمان متفرق ہوکر بکھر گئے۔ تیسری کرامت۔ شخ نصیرالدین کے تغافل کے سبب جون پور کے قریب موضع سرس کا جلنا

ا یک مرتبہ حضرت ایثالؓ کا گزر جون پور ہے، اللہ اس کی آبادی کومحفوظ رکھے، موضع سرس میں ہوا۔ اس موضع میں شخ نصیر الدین سری رہتے تھے۔ صاحب کمالات و مقامات تھے۔ موضع کے لوگ شیخ کی نسبت اچھا عقیدہ رکھتے تھے۔ جب حضرت ایشال تشریف لائے تو ﷺ کو خانقاہ ہے باہر آنے میں تھوڑی می چوک ہوگئی جو حضرت کے لیے باعث ماال ہوئی۔

آپ نے فرمایا کہ اس گاؤں میں ایسے شیخ رہتے ہیں، جیرت ہے کہ گاؤں میں آگٹ نبیس لگتی۔ جس مکان میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی آپ ای مکان اور گاؤں ہے باہر نکل آئے۔ آپ کا وہاں سے نکلنا تھا کہ گاؤں کے مکانات میں آگ لگ

گئی۔ تمام گاؤں جل گیا۔ شخ حضرت قدوۃ الکبراً کے عقب میں دوڑے ۔ تقریباً ایک کوس کا فاصلہ طے کیا اور حضرت کو بہت عاجزى كركے واپس لے گئے۔ گاؤں سے باہر دو تين مكان جو جلنے سے فئ گئے تھے وہاں لے گئے اور تشمرایا۔ پھر شخ نسير

الدین کھانا پکانے کا سامان فراہم کرنے میں لگ گئے۔تھوڑا بہت سامان جومل کے فراہم کیا اور کھانا تیار کیا۔ جب حضرتٌ نے تناول فرمایا تو آپ کی پیشانی مبارک ہے آٹار وفا نمایاں ہوئے اس وقت شیخ نے آپ ہے (اپی غفلت کی) معذرت کی۔ فرمایا کہ بیام راتفا قا واقع ہوا۔ ابتم یہاں قیام نہ کرو بلکہ گاؤں کے پہلو میں ایک جگہ دکھائی کہ یہاں قیام کریں۔

### چوکھی کرامت۔ دریائے ٹونس کے کنارے قصبے کا ویران ہونا

ان بی میں ایک واقعہ یہ ہے کہ دریائے ٹونس کے کنارے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو بہت خوب آباد تھا۔ کہد سکتے ہیں کہ ا پنی عمارتوں اور رونق کے سبب بے مثل تھا۔ اتفاق ہے حضرت ایشان کا گزر وہاں ہوا۔ آپ نے بازار میں بزول فرمایا۔ اصحاب گوشے اور اطراف میں قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ وہاں آپ کے کسی مرید کی علاقے کے مقدم سے تکرار ہوگئی اور جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ ان کے منہ سے خون نکل آیا۔ جب آپ کی نظر مبارک اس خون پر پڑی تو آپ نے وجہ دریافت کی۔ آپ کی خدمت میں بیان واقعی عرض کر دیا گیا۔ آپ نے فر مایا، سجان اللہ! جس مقام پر فقیر کے منہ سے خون نکلا ہو، جیرت ہے کہ وہ آباد رہے۔تھوڑی دیر بعد ہی جوفر مایا تھا ظہور میں آگیا۔

### پانچویں کرامت- بمقام کالپی

جس زمانے میں حضرت قدوۃ الکبراً دکھن کے سفر پر تھے تو کالبی میں قیام کیا۔ یہ جگہ آپ کے اصحاب کو پہند آئی۔
انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر چھ عرصہ یہاں قیام فرما کیں تو دل کی آ سودگی اور جسمانی توانائی کا سبب بوگا۔ آپ چندروز کالبی میں بسر فرمائے۔ (یہاں) آپ کے منتخب اور مقرب اصحاب میں سے ایک صاحب کے دماغ میں رعونت پیدا ہوگئی اور اُن سے ایک فعل ایسا سرزد ہوا جو طریقت کی تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مقام جرت ہو کہ اس علاقہ کی ہو کہ ایسا تخلص مرید ایسے ندموم فعل میں ملوث ہوجائے جو باعث تباہی ہو۔ اس کہ اس علاقہ ہے کہ جو شخص بادشاہ کی طرف سے یہاں سردار مقرر کیا جائے گاوہ بادشاہ سے سرکشی کرے گا۔

پیھٹی کرامت - صوبہ گجرات کے قصبے دمرق میں حضرت قدوۃ الکبراً کے خضب کے باعث آگ لگنا ای سفر دکھن کے دوران آپ نے صوبہ گجرات کے قصبے دمرق میں نزول فرمایا۔ بید مقام رہنے کے لائق اور دکش تھا، چانچہ چندروز یبال مقیم رہے۔ قصبے کے کئی شخص نے حضرت قدوۃ الکبراً کے بارے میں نامناسب بات کبی۔ جب یہ بات آپ کے سمع مبارک میں آئی تو فرمایا، جیرت ہے جس جگہ اس شم کے لوگ رہتے ہوں وہاں ہر ماہ آگ نہ لگے۔ آپ یہ کلمات فرمائی رہے تھے کہ آگ ہوئے کہ اور سارے قصبے کو جلا ڈالا۔ اللہ تعالی کی قدرت سے وہاں ہر ماہ آگ لگ جاتی تھی۔ جب دہی حقیہ کے حال کے مکان تقیر کیے۔ قطعہ:

نہ آتش اینت گزوے خام پختہ است کہ آتش در زبان پاک باشد (آگ وہ نہیں ہے جس سے خام چیزیں پک جاتی ہیں،آگ وہ ہے جو پاک زبان میں ہوتی ہے) کہ ایں آتش خس و خاشاک سوزد وزاں آتش ہمہ افلاک سوزد (بیآگ خس و خاشاک کوجلاتی ہے کیکن اس آگ ہے تمام افلاک جل جاتے ہیں) ساتویں کرامت- آپ کا قصبہ کو بدگلی میں پہنچنا اور آپ کے حکم سے دریا کا اپنی طغیانی سے باز رہنا ای سفر میں آپ نے قصبہ کو بدگلی میں قیام فرمایا۔ وہاں ہرسال ایساسیلاب آتا تھا کہ لوگوں کی فصلیں تباہ و ہرباد ہوجاتی تحصیں اتفاق سے اس سال (دریا کی) طغیانی زیادہ ہوئی۔ گاؤں کے مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ (سیلاب کی وجہ سے) لوگوں کا بے حدنقصان ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ کتنی زمین پرفصلیں ہوں گی۔ عرض کیا کہ ہزار جریب یا زیادہ پرفصلیں ہوں گی۔ آپ نے کاغذ کا کلڑا طلب فرمایا اور لکھا:

"اے دریا تحجے اللہ کے بندے اشرف سمنانی کی طرف سے معلوم ہو کہ اگر تیرا سلاب حق تعالی کے محم سے ہو تحجے علیہ کے اللہ تعالی کے محم سے ہو تحجے علیہ کے اللہ تعالی کے محم نے جو حدم ترر فرما دی ہے تواس سے تجاوز نہ کرے۔''

خادم آپ کا حکم نامہ لایا اور دریا میں ڈال دیا اور اس کی حدمقرر کردی، چنانچہ دریا اللہ کے حکم سے تجاوز کردہ مقام سے واپس ہوا اورمقررہ حدومقام سے پھرآ گے نہ بڑھا۔ رہائی: ط

> زے دریاے در معرفت حق کہ او را بح لا ساحل بگویند ایماے گر کندبر بحرو دریا رود دریا بجاے خود کہ پویند (معرفت حق میں بہنے والا دریا کیا خوب ہے کہاہے بحر کیار کہتے ہیں) (اگروہ دریا اور سمندر کواشارہ کرے تو دریا اپنی روانی کی جگہ چلاجائے گا)

آ تھویں کرامت ﷺ پیر بیگ کے لشکر میں گھاس کاٹنے کو کعبے میں پہنچانا اور عرفہ ہے آ واز آ نا برد بیگ کالشکراپنے مالک کی سم مہم پر گیا ہوا تھا، جب برد بیگ کی نسبت اطلاع دی تو قبول فرمایا۔ بصد آرزو مالک گ مہم سرانجام دی اور وہ مکان پر داپس آیا۔ ایک بوڑھے تھف نے جس نے گھاس کاٹنے میں زندگی بسر کی تھی، آرزو کی کہ آج عرفے کا دن ہے۔ جاجی صاحبان اپنے کعبہ مقصود تک پہنچ رہے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا۔ بی آرزو جب آپ کے سمع مبارک تک پہنچی تو فرمایا کہ تم کعبے پہنچ جاؤگے۔ عرض کیا

زے دولت اگر باشد نصیے

، (اگرنصیب ہوجائے تو کیا ہی خوب دولت ہے )

ط بدر باعی نمیں قطعہ ہے۔ علاوہ ازیں پہلے اور تیمرامصرع وزن میں بحر میں نمیں ہے۔ مترجم نے لفظی ترجمہ کیا ہے (مطبوعہ نسخ ص ۳۷۴)۔ مل حاشے کی سرقی میں " بیر بیگ" نقل کیا گیا ہے اور متن میں کہیں" بروبیگ" اور کہیں" بروبیک" تحریر ہے۔ مترجم نے حاشے کی سرفی میں بیربیگ اور متن

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

فرمایا، ادھرآؤ، بوڑھا آگے بڑھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ جاؤ۔ بس بیفرمانا تھا کہ اس بوڑھے نے اپنے آپ کو کیجے شریف میں پایا۔ مناسک ادا کیے اور تین دن وہاں رہا، پھراس کے دل میں خیال آیا کہ اب کون مجھے وطن پہنچائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے حضرت ایشاں کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے قدم بوی کی آپ نے فرمایا جاؤ۔ مراخمایا تواس نے خودکوائے گھر میں بایا۔ سجان اللہ کیا تصرف ہے؟ فی الحقیقت قطعہ: ط

زے روۓ کہ بچو صبح دم یافت اگر حکے کندچوں صبح دم یافت برعت تیز روچوں صبح دم یافت کہ از مثرب بدم در صبح دم یافت

(کیا خوب چبرہ ہے جوضبح کے وقت کی مانند ہے۔ اگر حکم کرے تو ضبح کے وقت کی مانند پائے۔سرعت میں تیز رو مانند صبح دم پایا کہ مشرب سے دم کے ساتھ صبح دم پایا)

## نویں کرامت- احمد آباد میں پھر کی تصویر میں جان ڈالنا اور گل خنی کے حوالے کرنا

حضرت قدوۃ الکبرائے احمد آباد میں نزول فرمایا۔ آپ کے اصحاب تفری کرنے کے لیے ایک طرف چلے گئے۔ ایک باغ میں ان کا گزر ہوا جو شہر کے حسینوں سے معمور تھا۔ اس مجمع میں ایک فقیر بھی تھا جو نگار خانۂ چین کی تصویر کے مانند حسین و جمیل تھا۔ باوجود اس حقیقت کے کہ خود صاحب حسن و جمال تھا، مجمعے میں موجود حسینوں کے خرمن حسن سے خوشہ چینی کر رہا تھا۔ سب نے کہا کہ وہ حسن میں ہے مثال ہے ایک شخص نے کہا کہ بہار خانہ بھین میں ایک تصویر پھر سے تراثی گئی ہے کہ کوئی تصویر اس تھا تھی الفور اسمے اور کوئی تصویر اس تھا تھی الفور اسمے اور بحق اور بحق حانے کی جانب چلے۔ جب وہاں پہنچ تو ایک بت ان کی نظر میں کھپ گیا اور وہ بزار جان سے اس کے گرویدہ ہوگئے۔ ہم چند لوگوں نے انہیں سمجھایا بجھایا لیکن ان کی گرویدگی زیادہ ہی ہوتی گئی۔ مصرع:

کہ عشق آتش است اے پسر پندباد

(اے میٹے عشق ایمی آ گ ہے جونفیحت سے زیاد ہ مجڑ کتی ہے۔)

ایک عرصه ای حال میں گزر گیا۔ حضرت قدوۃ الکبراً نے اسے طلب فرمایا۔ لوگوں نے ان کی کیفیت بیان گی۔ فرمایا ہم خود جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس حال میں ہیں۔ جب تشریف لائے تو بہت سے لوگ اور اعزا ساتھ تھے۔ آپ کی نظر مہارک جب ان پر پڑی تو ایسے حال میں پایا کہ اللہ تعالی کسی بندے کی ایسی حالت نہ کرے۔ ان کا حال و کھے کر آپ پر مہارک جب ان پر پڑی تو ایسے حال میں پایا کہ اللہ تعالی کسی بندے کی ایسی حالت نہ کرے۔ ان کا حال و کھے کر آپ پر مل ان اس قطعے کے اشعاد مترجم کی فہم میں نہیں آئے۔ مصرعوں کے لفظوں سے جو مطلب نکتا ہے اے ترجے کے متن میں تحریر ویا گیا ہے۔ واللہ انتمامی میں میں تعدیر میں میں خطور اور میں ملافظہ فرمائیں۔

رقت طاری ہوگئی، فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس پھر کی تصویر کو جو ہر روحانیت حاصل ہوتا۔بس آپ کا بیفرمانا تھا کہ اس بت میں جان آگئی۔ مجمعے میں ایک شور بریا ہوگیا کہ سجان اللہ کیاعیسیٰ علیہ السلام کا زندہ کرنا بلکہ اس سے بھی بہتر، قطعہ:

> میح دم که برآمد بیرگاه جہاں بدید صورت رنگیں که جاں بنود دران

دميد روح به دم در درال تن عليل

شده بصورت روحانیال و گشت روال

(جب وہ عیسیٰ نفس سیرگاہ جہاں میں آیا تو ایک بے جان رنگین تصویر دیکھی۔ اس کے دم سے اس پھر کے جسم میں روح دوڑ نے لگی۔ وہ جان داروں کی مانند ہوگئی اور چلنے لگی )

دسویں کرامت- امیر خسرو کے بیٹے کو جو کند ذہن تھا، آن واحد میں بےمثل شاعر بنا دینا

حصرت خواجہ امیر خسر وٌ، قابل و فاضل شعرائے کا ملین ومتقدمین کا خلاصہ تھے۔ ان کے ایک فرزند تھے جن کی طبیعت اپنے والد پرتھی۔ انہیں ام خلیل کہتے تھے۔ ان کا ایک فرزند تھا۔ والد نے ہر چند کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے اور مبیٹے ک

آپنے والد پری۔ آبیں اجم. میں مہم تھے۔ ان کا ایک طرر مدھا۔ والد سے ہر چیدوں ک میں کا حیاب مہ ہوتے اور بیے ک طبیعت شعر گوئی کی طرف مائل نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ایشالؒ کا گزر دہاں ہوا۔ امیر خسر وٌ کے فرزند آپ کو اپنے مکان پر

لے آئے اور ضیافت کا سامان فراہم کیا۔ شہر کے دوسرے بزرگ بھی اس ضیافت میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ بیلا کا بے حد کند طبیعت واقع ہوا ہے۔ ہر چند ہم نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ

ہ ہو سکے۔ اب درویشوں کے اثر نظر کا امیدوار ہے حضرت ایثالؓ کو بیہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ پچھ وقت انجھی کیفیت میں رے، حب اس کیفیت کا اثر آپ کے مبارک جبرے اور بیشانی برنماماں ہوا تو فرمایا، کون کہتا ہے کہ بیاڑ کا کند طبیعت ہے

رہے، جب اس کیفیت کا اثر آپ کے مبارک چبرے اور پیشانی پر نمایاں ہوا تو فرمایا، کون کہتا ہے کہ بیاڑ کا کند طبیعت ہے بیتو باپ سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ بیہ جملہ زبان سے نکلتے ہی لڑکے کوعقل و ہوش مل گئے اور وہ باتیں کرنے لگا، چنانچہ

اہل مجلس نے محسوس کیا کہ اس لڑکے کی باتیں بخلاف ماضی دوسری کیفیت ظاہر کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب شعر گوئی تمہاری میراث ہے تو تم شعر کیوں نہیں کہتے۔ اس وقت بیشعراس کی زبان پرآئے، قطعہ:

آفریں بر خلیق طبع کزو گوہر انگیز وجو ہر افشانیم اثر تربیت بود کزوے

ہم تخن گوے وہم تخن وانیم (اس خلیق طبیعت پر آفریں ہے جس کے باعث ہم موتی اچھالتے اور جو ہر بکھیرتے ہیں۔ یہ (آپ کی) تربیت کا اثر

ہے جس کے باعث ہم خن گواور بخن داں ہوگئے ہیں)

مجلس سے (تحسین و آفریں) کا شور اٹھا اور لڑکے کے والد نے اپنا سر حصرت کے قدموں پر رکھ دیا اور عزیزوں نے آفریں کہی۔ وہ زبان مقال ہے کہتے تھے۔ قطعہ:

> زے می زمانہ کہ مردہ طبی را حیات شعر یہ بختیدہ ہم رواں گوئی

> چو آب فخر که از ظلمت طبیعت او آ

روانہ کرد ہبر سو روال روال گوئی (سجان اللہ!میچ زمانہ کی کیا بات ہے گہ مردہ طبیعت شخص کو حیات شعراور روانی کا سلیقہ بخشا۔ آپ خصر کی مانند اس

کی طبیعت کی ظلمت سے روال گوئی کا چشمہ ہر جانب روال کردیا ) ت

یہ قطعہ حو حضرت کے مناقب میں ہاس کڑے کی تصنیف ہے۔

گیار ہویں گرامت-سیّدعلی ہے متعلق جنہوں نے خطاب جہال گیری پراعتراض کیا تھا سیّرعلی تلندر (ایکہ بزرگ تھے)، انہوں نے اس نیلے گنبداور آسان کی چوکھٹ کے نیچے، دونوں سمندروں اور مشرق تا

مغرب سفر گیا تھا۔ بہت ت اولیائے زمانہ اور فضلائے شہر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔صوفیہ کے فن واصول کے جامع ور علوم رسمیہ سے بہرہ مند تھے.. ان کے قلندرانہ مراتب کے شور وغل کی صدا، عالم علوی کے مکینوں کے گوش ہوش تک پہنچ

چکی تھی اور درویشا نہ مناصب کی شہرت کے نعرے نے آسان کے نظارے کو پھاڑ دیا تھا۔ رہائی: طب اللہ سیدہ گوش جیموں اللہ اللیش رسیدہ گوش جیموں علا لایش دربیدہ کوس گردوں

جہائے از صدا کیش بار کردن بدل آورد میل باز کردن

(اس کا قلندرانه نعرو نیوں کے کان تک پہنچا(ایک عالم نے سنا)اس کے شور وغل نے آسان کا نقارہ پھاڑ دیا۔اس کی

معا ہے ایک جہان لدا ہوا تھااور دل رغبت سے جدا ہور ہاتھا۔ ) ( سعامی ) تقریباً اپنج سوقان وار سر ساتھ جور میں یہ ای

( پیسید علی ) تقریباً پانچ سوقلندرول کے ساتھ، جن میں ہرایک صورت تخر دے آراستہ اور لباس تقرد سے پیراستہ تھا، وٹ آباد میں حضرت قدوۃ الکبراً سے ملاقات کرنے آئے لیکن (ملاقات کے ) آ داب کی شرائط بجانہ لائے۔ حضرت ؓ کے

۔ پیاشعار دیا تی کے معروف وزن و بحر میں شیس میں۔

لطفه۵۵ 000000000000

کیمیا تا ثیر، ضمیر منیر یرید بات مخفی ندر ہی کہ قلندر تمام ترانانیت کے احساس کے ساتھ یہاں آیا ہے اور اس کا انکشاف محض

دکھاوا ہے۔ جب بات چیت شروع ہوئی تو روگردانی کی گیند کومیدانِ اعتراض میں ڈالا (سب سے پہلے یہ اعتراض کیا) کہ

خطاب " جہاں گیری" جو عالم علوی وسفلی پرمشتل ہے (جس میں عالم ملکوت و ناسوت دونوں شامل ہیں) اور ظاہری و باطنی دونوں عوالم اس میں داخل ہیں، جرت ہے کہ ایک فرد کوئس طرح دیا جاسکتا ہے کیونکہ زمانے میں جس قدر اولیا اور اصفیا

ہوئے میں ان میں سے ہرایک این ولایت کے مرجے کے اعتبارے" جہانگیر" ہے، صرف آب ہی میں الی کیا خصوصیت ے؟ آپ نے فرمایا ،تم زمانے کے شیخ الاسلام اور مقامات کے محتسب نہیں ہوکہ اس فتم کے نیبی معاملات کی تحقیق میں لگ

گئے ہو، انہیں چھوڑ واور فقرا کے احوال پر گفتگو کرو۔ ہیت:

برو بكار خود اے واعظ ايل چه فرياد است

مرا فآد دل ازره تراچه افآد است

(اے واعظ تو اپنا کام کریہ کیا وہائی محائی ہے، میرا دل راہتے میں گریڑا ہے تھے پر کیا افتاد پڑی ہے)

تلندر نے کہا ہے ہم جو کہ اللہ کے لشکروں میں ہے ایک لشکر ہیں، اس لیے نگلے ہیں کہ درویشوں کے مقامات کی محقیق

اوران کے احوال کے فرق معلوم کریں۔ جب تک ہم آپ کے خطاب کی تحقیق نہیں کر لیتے یہاں ہے نہیں جا کیں گے۔اگر '' جہان'' سے مراد کسی ملک کی زمین اور وقت کا دائرہ ہے تو چھر مشائخ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے علاقے اور زمین کا پیشوا

ہے کیونکہ اس قطع زمین کا قیام اس شیخ کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اگر'' جہان' سے مراد ولایت معنوی ہے جو

اولیائے مصطفوی کے مقامات ہیں تو بطریق اولی اولیائے زمانہ سے ہر کوئی این ملک اور ولایت کا محافظ ہے۔

حضرت قدوة الكبراً نے فرمایا، یفقیر حضرت سيد كى بارگاہ عالى كے ملازموں میں ايك حقير ملازم اور قديم جاروب مشول میں سے ایک جاروب کش ہے، انہوں نے اس حقیقت کے مطابق کد" القاب آسان سے نازل ہوتے میں" (اس فقیر کو)

> عجب نيت كز خواجه ام چول اياز بالطاف محمود سرور كرد

کے حبثی را زلطنب کمال چہ نقصاں اگر نام کافور کرد

(اگر میرے خواجہ نے ایاز کے مانند الطاف محمودی سے مسرور کیا تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی (آقا) کسی سیاہ

فام ( غلام ) كوكافور ( كورا ) كي توكيا نقصان ب)

سیدعلی قلندر نے کہا، جس خطاب سے زمانے کے کسی کامل و مکمل کو مخاطب ند کیا گیا ہواس سے آپ کو کس طرح مخاطب

اس خطاب ہے مخاطب فرمایا ہے، قطعہ:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کیا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عزیز! تم سلوک میں سلسلة ترتیب کے مطابق اپنے عین ثابته مل تک تبیں پہنچ (تو خطاب جہانگیر کی حقیقت کو کس طرح سمجھ سکتے ہو) جب کوئی سالک راوسلوک میں اپنے اعیان ثابته ملے میں پہنچتا ہے تو مراجب سدگانہ سے باہر نہیں ہوتا۔ (ان تین مرتبوں میں سے کوئی ایک مرتبہ سالک کو حاصل ہوتا ہے)

مرتبہ اوّل۔ ایک سالک ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اعیان ثابتہ میں ہے بعض (خقائق کے)علم اور جملہ شیونات ہ<sup>می</sup> ذاتیہ اور حروفات عالیہ کا جامع ہوتا ہے۔

> مرتبددوم ۔ایک سالک ایبا ہوتا ہے کہ اپنے اعیان میں سے بعض (حقائق کا)علم رکھتا ہے۔ مرتبہ سوم ۔ایک سالک ایبا ہوتا ہے کہ اس کےعلم کاشمول اپنے اعیان ثابتہ کے ساتھ ہوتا ہے فقط

سالک اوّل جب اپنے اعیانِ ثابتہ میں پہنچتا ہے تو ذات ِ النّبی کے جملہ اعیان اور جملہ اسائے صفات پر مطلع ہوتا ہے جیسے غوث اور اولیائے کامل ہوتے ہیں۔

سالک دوم ذات الٰہی کے بعض اعیانِ ٹابتہ کاعلم رکھتا ہے جیسے متوسط الحال اولیا ہوتے ہیں سالک سوم اپنے اعیانِ ٹابتہ اور اس کے احکام وآٹار پرمطلع ہوتا ہے۔

اس اعتبارے سالک و اوّل کو، اوّل ہے آخر تک عالم کے جواحکام جاریہ ہیں ان کی اطلاع ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت صاحب نصوص الکم نے فتوحاتِ مکیّہ میں عالم پر اپنی اطلاع کا ذکر کیا ہے:

كشف الله عن بصرى و بصيرتي الكلّيه

(الله في بالكلية ميرى بقراور بصيرت كھول دى)

اس کی شرح لطیفہ سابق میں فدکور ہو چکی ہے، چنانچہ اس اعتبار سے بیا استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اولیائے الہی میں سے
کسی ولی کا سلوک اس قبیل کا ہواور اس کے اعیان ثابتہ عالم علوی وسفلی کے حقائق پرمشمل ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات
ہے کہ لوگ اے'' جہا تگیر'' کہیں۔ سیّد علی قلندر نے کہا، دوسرے اولیا نے بھی اپنے سلوک کو اس مر ہے تک پہنچایا ہوگا اور
دصول کی راہ طے کی ہوگی، انہیں جہا تگیر کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے فرمایا کہ عارفین روزگار کے دصول اور اولیائے زمانہ کے
حصول کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ ہرایک نے مختلف مقاصد اپنے سامنے رکھے ہیں۔ ایک زہد ہیں زاہد اور دوسراعشق

مل مین ثابت- آئینہ عالم جونلم البی میں عالم کی تخلیق ہے قبل موجود تھا اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ وہ حقیقت جونلم البی میں موجود مگر خارج میں معدوم ہے (شر ولبران، شادمحمد ذوتی س ۲۷۰) مترجم نے اُن اصلاحات کو جو اس گفتگو میں آئیں بعینہ تحریر کیا ہے اور ان کا مقبوم حاشے میں حوالے کے ساتھ تحریر کیا ہے۔

ع وومظاہر جن میں اسائے الی بلم الی میں ظاہر ہوتے ہیں اعیان ثابتہ نیز صور علمی کہتے ہیں (سر ولبران ص ١٥)\_

ت شيون - مرتبطم من وجووح كقينات كو كتب بين (سردليران ص ٢٥٠)

میں عاشق بنا۔بعض نے موافق راہ اختیار کی۔ انہوں نے اپنے سلوک کو اس مقام تک پہنچایا ہوگا۔مجمل مقصود آ ستانہ 'وجود ہے جبیہا کہ فصوص (کے مطالعے) ہے معلوم ہوتا ہے:

" وكم من ولى الله طويل العمرو كبير الشَّان مات ولم يحصل لهم سجود القلب "

(بہت سے اولیائے البی ہیں جن کی عمر طویل تھی اور ان کے احوال بھی خوب تھے۔ انہوں نے وفات پائی (لیکن)

انہیں دل ہے تحدہ کرنا نصیب نہ ہوا) بیت:

طالبانِ خط و خالش گرچہ آمہ بے شار لیک طالب آل بود کو طالب ذاتِ نگار

(محبوب کے خط و خال کے طالب تو بے شار ہوئے ہیں لیکن سچا عاشق وہ ہے جومحبوب کی ذات کاطالب ہے )

اس کے باوجود میں اس حقیقت ہے انکارنہیں کرتا۔ (بزرگوں نے) اس مرتبے کے حصول ہے متعلق دوسری دلیل دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبے میں عارف سالک کی ہتی آیک رمق سے زیادہ باتی نہیں رہتی (پس) ایسا کون سعادت مند

، بین اس مرتبے کے شرف ہے مشرف ہو، ذلک قضلُ اللّٰهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَّشَآءُ ﴿ يه اللّٰه كَافْضُلَ ہِ جَے جاہے عطا نرمائے۔)ليكن بعض دردمندوں اور جملہ جاں نثاروں نے اس بلندحوصلہ خیال كا اظہار كیا ہے كہ اُن كے نزديك كى طالبِ

قرمائے۔) مین بھل دردمندوں اور جملہ جال ناروں نے اس بلند خوصلہ خیال کا اطہار کیا ہے کہ ان لے مزدیک می طالب وحد ت کا مراتب وجود کے ایک مرتبے پر قناعت کرنا تجلّیات کی روشنیوں اور صفات کی خوشبوؤں سے کفر کرنا ہے۔ بیہ

حضرات طالب کومحدودیت ہے آزاد ہوجانے پر اصرار کرتے ہیں، جیسے کہ مجذوب شیرازی نے بھی ہمیں اس مقام کی خبر دی

نلامِ ہمتِ آنم کہ زیر چرخ کبود زہرچہ رنگ تعلق پذیرہ آزاد ست

(میں اس صاحب ہمت کا غلام ہوں جس نے اس نیلے آسان کے نیچے جو کچھ رنگ تعلق اختیار کیا اس سے آزاد ہے)۔ یبال تک کمسمی کی خصوصیات کی حیثیت ہے (اس کے) اسا پر توجہ دینا عین شرک ہے۔، چنانچہ اس راز کے اخفا کے

پیش نظر جو درویشوں پر منکشف ہوتا ہے بید حضرات دل و جان کی صدارت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں اور اس امر کے طالب ہوتے ہیں کہ (حقیقی) جمال کے نور کا پرتو ان پر پڑے اور (دوئی کی) ظلمت کو اس طرح معدوم کر دے کہ انہیں نہ اپنی ہت

> کاشعور رہے اور ندا پی بقا اور فنا کا شعور رہے ، بیت : اشرف تو از شعور فناے فنا گزر

امرک کو از خور کامے کا فرر خوابی اگر بقائے کہ جاوید کش بقاست

يل پاره ۲۸، سوره الجمعه، آیت ۳۔

(اے اشرف! اگرتم ایسی بقا کے طلب گار ہو جو جاوید کش بقا ہے تو فنا الفنا کے شعور سے گزر جاؤ) اس مقام پر اس کے حال کی زبان اس ترانے ہے مترنم ہوتی ہے کہ کُلُ شنٹی ھَالِک ؑ اِلَّاوَ جُھَةً ۔ ط (ترجمہ: اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے)۔ ہیت : ظ

ہر کہ آمد ہبہ بحر توحید ش یافت دُرّ خوش آب تفریدش (جو طالب حق تعالیٰ کی توحید کے (بے کراں) سمندر پرآیا اس نے اس کی فردیت کا آب دار موتی حاصل کرلیا) برد ہر حضرت وجوب شار (پھراس خوش آب موتی کو حضرت واجب الوجود پر شار کردیا)

لیس فی الدار غیرہ الدیّار لم یبق الا الله الواحد القهار (گرمیں سوائے آ باکندہ کے کوئی نبیں ہے بلکہ کیّاحق تعالیٰ قبار کے سواکوئی باتی نبیں رہتا)

وهذا هو المقام الحضرة الاكملية المسماة بمقام او ادنی و لكل و زينة نصيب من القاب قوسين يخی يه مقام حفرت المملية كامقام ب، اس كانام مقام أوادنی " ب اور بر كامل كومقام قاب قوسين به حسالاً ب اس مرتب كحصول كی دوسری علامت به ب - كه تیری طرف ب بحلائی كممل مانی جاتی به اور ظاهری اور باطنی حوال میں جو باجی مغایرت و منافرت بوتی بختم بوجاتی ب ب بحیث یعمل كل قوة عمل غیر هاو هذا هو المقصود من الحقیقة و الفطرة لاغیر (اس طور ب كه برقوت اپ نے غیر (قوت) كاكام انجام دیتی بی حقیقت پیدائش كامقصود ب) سیمی طند رو المنافر بی بات كه ایک قوت دوسری قوتوں كاممل سرانجام دیتی ب اس كا معائد بونا چاہي (بيات من سیمی طند من المحقیقة و المبرا كی بشرے میں تغیر پیدا بوا اور آ ٹارِغضب نمایاں ہوئے ، فرمایا، بود يكھو به میرا باتھ ب، اس كی ایک حس ب (لیکن ) اس میں دوسرے حواس كے احكام شامل ہیں۔ ایک طباق جو رقیق غذا سے پر تھا، کھانے کے لیے ایک حس ب (لیکن ) اس میں دوسرے حواس کے احكام شامل ہیں۔ ایک طباق جو رقیق غذا سے پر تھا، کھانے کے لیے ایک حس ب (لیکن ) اس میں دوسرے حواس کے احکام شامل ہیں۔ ایک طباق جو رقیق غذا سے پر تھا، کھانے کے لیے اس کی عبال دیا ہوا ور از باتھ نے ) کھالیا۔ ای طرح آپ کے دست مبارک سے سامعہ شامه اور اس جو کہ حوات کے اور حوال کی ایک ورت مبارک سے سامعہ شامه اور اس قدر معائز اور منابدے کیا ہو جو تکم دیتے سرانجام پاتا۔ اس قدر معائز اور منابدے میں آیا ایسا ہی بے لیکن میہ خطاب ب

مل باره ۲۰ مورو القصص ، آیت ۸۸ پ

ع بیاں دومصرعوں کے بھائے تمین مصر بے نقل کیے گئے ہیں، مترجم نے اصل مثن کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

اد لی سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی (آپ کے) دست مبارک نے بلند آواز سے کہا۔

'' اے نامرد! خطاب جہائگیری کی نسبت کیا کہتا ہے اور جہانگیر کیا ہوتا ہے، بلکہ میں خود جہانگیر ہوں''۔ ابھی یہ بات آپ کی زبان وست سے پوری طرح نکلی نہتھی کہ اس کی روح نے قالب کے آشیانے سے پرواز کر کے بدلھیبی کے صحرامیں

از نا شروع کردیا، ابیات:

زے شہباز ذکر لا ابالی که می پرد میان لایزالی ( سحان الله! لا ابالی ذکر کا شہباز خوب ہے جو بیشگی کے میدان میں اڑتا ہے )

چو عنقا گر مگوید بهر پرواز

جبال رابر زند تاقاف رآواز (اگر عنقا کی مانند پرواز کے لیے کیے (ارادہ کرے) قاف تک آوازے درہم برہم کردے)

چو گردد گوے چوگاں باز دردست

بیند از وچوگو بالاش از پست

(اگر چوگان کی گیند کی مانند پھر ہاتھ میں آ جائے تو اے پستی ہے بلندی پر اچھال دے ) بعضے بزرگ جیسے حضرت كبير، قاضى رفيع الدين، شيخ ركن الدين شبهاز، شيخ اصيل الدين سفيد باز اور شيخ جميل الدين جره

باز اور اس طرح دوسرے حضرات وہاں موجود تھے۔ ہرایک نے بیرانوکھا امر اور عجیب معاملہ دیکھا تو حجرت ہے اپنی انگلیاں

مندمیں دبالیں اور اپنی زبانیں حضرت کی ثنامیں کھولیں اور ہرایک نے اپنے سرآپ کے قدموں میں رکھ دیے مجلس ہے ا یک شور بریا ہوا کہ ایک کرامت کسی عارف واثق ہے بھی نہیں دیکھی گئی بلکہ نی بھی نہیں گئی۔

سیّدعلی قلندر کے اصحاب ان کی تجہیز اور تکفین میں مصروف رہے۔ جب اس ماجرے کو دو تین دن گز ر گئے تو قلندروں کے سرحلقہ حضرت شیخ کبیر اور سیّد حاجی عبدالرزاق نور العین کو لے کر حضرت قدوۃ الکبراً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاتحہ کی درخواست کی کدایمان خیریت سے رہے۔ چونکہ بیعزیز درمیان میں تصان کے پاس خاطر کی غرض سے آپ نے فاتحہ پڑھی اور جوسوال کیا تھا اس کا بھرم رکھا۔

ای تقریب سے فرماتے تھے کہ شیخ تاج العارفین ابوالوفاقدس سرہ، کے زمانے میں اولیائے منازلہ طبیس ہے دس

ط اولیائے منازلہ اور منازلات غیب کامفہوم معلوم کرنے کے لیے مترجم نے اپنی می ہر کوشش کی لیکن'' منازلہ'' اور'' منازلات'' کے لفظ کسی لغت میں نہیں لے۔ شاہ محمہ ذوقی " نے سردلبرال میں اقسام ولایت و اولیا کے موضوع پر تفصیل ہے لکھا ہے لیکن غدگورہ دونوں اصطلاحیں وہاں بھی نہیں ملیں۔ ملاحظہ فر ما کیں صفحات ۱۷۳ اور ۱۳۱۷م مجبوراً مترجم نے دونوں اصطلاحوں کو ای طرح لکھا ہے جس طرح اصل متن تح ریہو کی ہیں۔

افراد برمنازلات غیب دارد ہوئے۔ اُس منازلت میں اِن افراد کے اسرار میں اشتراک بھی واقع ہوا اور منازلہ میں ہے کسی چیز کے باعث مشکل پیش آئی۔سب مل کر شیخ تاج العارفین کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ شیخ '' ہے دریافت کریں گے۔ شیخ اس وقت سوع ہوئے تھے اور ان کے اعضائے مبارک تبیج وتبلل میں مشغول تھے۔ بید حضرات کچھ دیر انتظار میں رہے تا کہ شخ بیدار ہوجا ئیں شخ کے بیدار ہونے ہے قبل ہی شخ کے اعضا بولے اور منازلات ہے متعلق جوان کی مشکلات تھیں ان کوحل کردیا۔ یہ حضرات واپس آ گئے۔

بارہویں کرامت- احمرآ بادیں اظہارتصرف قیلولے میں چھوٹی انگلی کا تکلم کرنا اورمسکے کا جواب دینا حضرت قدوۃ الكبراً جس زمانے میں گلبركدے والى موئ تو احمد آباد میں قیام پذیر ہوئے۔اس قیام كى وجديقى شخ مبارک اورشخ الاسلام وغیره جیسے عزیزوں کا اصرار تھا کہ چندروز وہاں قیام فرما کیں۔ ایک روز حضرت قدوۃ الکبراُ وو پہر ك وقت آرام فرما رب تھے۔ مين اس وقت شخ الاسلام، شخ مبارك وغيره مين توحيد كے مسلے ير اختلاف بيدا ہوگيا۔ ہر آیتی نے اپنے دعوے کے ثبوت میں دلائل اور براہین بیش کیے آخر میں یہ طے ہوا کہ حضرت ایشاں ہے استفادہ کریں مے\_قطعہ:

> مشكل اندر تخن جراباشد چوں کہ مشکل کشائے عالم ہست ( کسی بات میں مشکل کس لیے پیدا ہوگی کیونکہ مشکل کشائے عالم ہمارے ساتھ ہے) عجب است این که از دگر بر سد داشت جام جہال نمائے بدست ( یے عجیب بات ہے کہ جام جہال نمااینے ہاتھ میں ہوتے ہوئے دوسر محفق ہے معلوم کیا جائے )

> > عزیزوں کی روح کوفرحت حاصل ہوئی۔قطعہ:

چنانچہ برعزیز نے اس غیرحل شدہ مسئلے کے ساتھ حضرت ایشاں کی جانب زُخ کیا اور آپ کوسویا ہوا یایا۔ پچھ دیر انظار كرنے كے بعد طے كيا كركى دوسرے وقت دريافت كريں گے۔ انھى قيام گاہ سے واپسى كا ارادہ كررہے تھے كدوست

مبارک کی جیموٹی انگل نے بولنا شروع کیا اور صراحت کے ساتھ تمام مقد مات بیان کیے اور ہرایک کی تشریح کی۔ آخر میں جو اشکال پیدا ہو کتے انہیں بیان کیا پھر ایک ایک اشکال کا جواب دیا، اور جواب بھی کیسے جیسے روح افزا آب حیات ہو۔تمام

> چہ جزوست ایں کہ وروے گلِ اسرار بود ترکیب از پیراے جوہر

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

(کیا خوب جزو ہے جس میں اسرار کاکل موجود ہے اور جس کی تشکیل جو ہر کے ڈھنگ پر ہوئی ہے) بلے چوں جزو تھم کل گیرر دہد از قطرہ دریائے گوہر (ہاں! جب کوئی جزوائے کل کا تھم اختیار کرلیتا ہے توایک قطرے سے دریائے گوہر عطا ہوتا ہے) تیر ہویں کرامیت – روم میں شیخ الاسلام رومی کوغیبت کرنے کی سزا ملنا

حضرت قدوۃ الكبراً أس بارردم، (اس میں كوئی معصوم داخل نہیں ہوا) میں قیام پذیر ہے۔ شخ الاسلام روم اپنے زنگ باردل كے باعث آپ كے خدام پر نكتہ چینی كرتے ہے، حالانكہ از روئے شریعت آپ كے كى ایک مصاحب ہے كوئی خطا سرزد نہ ہوئی تھی لیکن وہ (بعنی شخ الاسلام) لوگوں پراہی طور پر نمایاں كرتے ہے كہ حضرت ایشاں كے ایک خادم نے ایسا كیا ویسا كیا۔ مدتوں انہوں نے مخطوں اور مجلسوں میں اسے غیبت كرنے كا منشا بنالیا۔ آپ كے بعض قدیم نیاز مندوں نے یہ بات آپ كے بعض قدیم نیاز مندوں نے یہ بات آپ كے بعض قدیم کیا۔

ایک روز جھڑت ایٹاں فجر کی نماز اوا کر کے معمول کے وظائف میں مشغول سے کہ شخ الاسلام ( سرائیمگی کی حالت میں) نظے سر، و العفو عندالقدو ق (معافی قدرت کے نزویک ہے) گہتے ہوئے آئے اور اپنا سر حفرت ایٹاں کے قدموں میں رکھ دیا اور ہے حد عاجزی اور انکسار کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا پہلے آپ عنایت کر کے معاف فرما کی تب میں عرض کروں گا۔ جو کچھ بچھ پر گزرا ہے کمی بندے کو اس سے پالا نہ پڑے۔ میں اپنے گھر کے کو مخھ پر جاگا ہوا تھا۔ وہ کو تھا اس طرح کا ہے کہ چیوٹی کا بھی گزرنہیں ہوسکتا۔ ناگاہ دس آ دمی جن کی تمواریں برہند تھیں آئے اور بچھ پکڑلیا ( آپس میں کہنے گئے ) کہ یہ وہی شخص ہوگا جو میر سیّد اشرف جہا تگیر کی فیبت کرتا ہے۔ آؤ ہم اس کا سرت سے جدا کردیں۔ انہوں نے بچھے ان لوگوں کے ہاتھ سے بڑار حیلوں اور منتوں سے چیڑایا اور ان لوگوں سے کہا، صورت سفیدریش آئی طرف آئے اور بچھے ان لوگوں کے ہاتھ سے بڑار حیلوں اور منتوں سے چیڑایا اور ان لوگوں سے کہا، کس اب جاؤ، میں نے اس کے گناہ کو حضرت سیّدصاحب سے ما تگ لیا ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو بچھے بہت برا بھلا کہا کہ اس جاؤ، میں نے اس کے گناہ کو حضرت سیّدصاحب سے ما تگ لیا ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو بچھے بہت برا بھلا کہا اس جاؤ، میں نے اس کے گناہ کو حضرت سیّدصاحب سے ما تگ لیا ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو بچھے بہت برا بھلا کہا میا تھے ان کی روحانیت کا مشاہدہ ہوا ہے۔ آئی میں ان فیر کی کر ید نہ کرنا۔ اس موقع پر مثنوی مولوی کے شعر پڑھے۔ اسے مشخوی:

گر خدا خوامد که پرده کس درد میلش اندر طعنهٔ پاکال برد (جب الله تعالی چاہتا ہے کہ کی شخص کا پردہ چاک کرد ہے تو اسے پاک لوگوں کو برا کہنے کی طرف مائل کردیتا ہے)

در خدا خواہد کہ پوشد غیب کس

کم زند در عیب ِ اہلِ دل نفس
(اوراگر الله تعالیٰ کسی کا عیب چھپانا چاہتا ہے تو اسے اہل دل کی عیب چینی نہ کرنے کی تو فیق عطا کرتا ہے)

عکتہ چول تیخ پولادست تیز

گرنداری تو سپر واپس گریز
(فولادی تکوار کے مانند تیز نکتہ ہے اگر تیر ہے پاس ڈھال نہیں ہے تو واپس بھاگ جا)

پیش ایس الماس ہے اسپرمیا

کرزبریدن تیخ رانبود حیا

(اس ( کاشنے والے )الماس کے سامنے بغیر ڈھال کے نہ آ ، تلوار کوگرون اڑا دینے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ) مھدیں کر اور مدولے میں میں میں میں عاص محل سر جس نہ جہد نہ بلعد س بھی میں م

چودھویں کرامت اللہ روم میں بادشاہ کے خاص کل کا، جس نے حضرت نور العین کی غیبت کی تھی سزا پانا

قتلغ خال خاص کل نے حضرت نور العین کی نسبت بھی کوئی بات کہی تھی جو ان کی دل ماندگی کا سبب بی۔ اسے (قتلغ خال کو) یہ توفیق نہ ہوئی کہ کدورت رفع کرتا۔ ایک رات اپنے مکان کے بالا خانے پرسویا ہوا تھا کہ تین قلندر چھری ہاتھ میں لیے ہوئے داخل ہوئے اور قتلغ کو پکڑلیا اور کہتے جاتے تھے کہ بال تونے نور العین کے بارے میں ناروا بات کہی ہے۔
کیا تو نہیں جانتا کہ وہ سیّد اشرف کے فرزند ہیں۔ قتلغ خال نے معذرت کی اور اُن قلندروں کے ہاتھ سے رہائی پائی ضبح ہوئی تو قتلغ خال حضرت قاضی قبت کو درمیان میں ڈال کر حاضر خدمت ہوا اور ابتدا میں بہت سے عذر چیش کیے۔

پندر ہویں کرامت – اٹھارہ پشتوں تک اولا د کے لیے وعدہ کہ ان کے دشمن مقہور ہوں گے آپ نے فرمایا کہ ہم نے حق تعالیٰ ہے درخواست کی ہے کہ ہماری اولاد کی اٹھارہ پشتوں تک جوشخص برائی جاہا یا برائی کرے گا مردان خدائے تعالیٰ اس کی جان کے دشمن ہوجائیں اور میں کہ ابھی زندہ ہوں تو میرے نور العین کی فیبت کرتا ہے۔ میری زندگی اور موت یک سال ہے۔ مشنوی:

> منم در جهال زنده و پایدار جهال مانده و از جمد مایی دار

مل مطبوعہ ننخ کے صفحہ ۳۷۹ پر حاشیے میں چود ہویں کرامت کا بیعنوان نقل کیا گیا ہے،" کرامت چہار دہم در روم خاص محل پادشاہ کہ فیبیت حضرت نور العین کر دو بود سزایافت" اس کرامت کی عبارت میں روم کا ذکر کمیں نہیں آیا۔ غالبًا عبارت خلط ملط ہوگئی ہے۔ (واللہ اعلم )

(میں دنیا میں زندہ و پائیدار ہوں، اس سے دنیا پوری طرح مایہ دار ہے)
جہاں سلسلہ طقہ جنباں منم
چہ طقہ کہ برطقہ جنباں منم
(دنیا ایک زنجیر ہے اور میں اس زنجیر کے طقے ہلا رہا ہوں بلکہ طقہ کیا چیز ہے میں ہی طقے پر متحرک ہوں)

مے طقہ سلسلم گر سست
جہاں طقہ سلسلش را شکست
(جہاں طقہ سلسلش را شکست
(جہاں طقہ سلسلش را شکست

### لطيفه٤٥

# زبدۃ الافاق سیّدعبدالرزاق کومقام اور ولایت تفویض کرنے اور فرزندی کے شرف سے قبول کرنے کا ذکر

حضرت قدوة الكبرًا جس وقت قدوة الاكابر وعدة الاماثر حضرت شيخ علاء الحق والدين كي بيعت كے شرف سے مشرف ہوئے تھے تو آپ ستائیس سال کے تھے۔ حضرت شیخ کی جانب سے جوطرح طرح کے لطائف اور انعامات حضرت قدوۃ الكبراً كو حاصل ہوئے وہ لطیف سابق میں مذكور ہو چكے ہیں ان كے دہرانے كى يہاں ضرورت نہيں ہے۔ آب اينے شخ كى خدمت میں ملازمت اور ریاضت کے طریقے سر دکرتے تھے (شیخ کی خدمت کرتے اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے) ایک روز حضرت قدوۃ الکبراً نے اس خلوت خانے میں جو خانقاہ کے پہلو میں تھا، اور جےخود آپ ہی نے متعین کیا تھا، (اس ارادے ہے) کمر کے گرو جاور لیپٹی کہ باہر تکلیں اور حضرت مخدومی کی خدمت میں حاضر ہول کہ اچا تک آپ نے شخ كى جوتيوں كى آ بث سى۔ آپ كے باہر نكلنے تك شيخ خلوت خانے كے دروازے پر پہنچ گئے اور بہت ہى التفات سے دریافت فرمایا، سید کس کام میں مشغول ہو؟ حضرت مخدومی جب بھی آپ سے مخاطب ہوتے تو اس لفظ سے مخاطب ہوتے تھے۔ جب آپ کے مع مبارک میں حضرت مخدومی کے کلام کی آ واز پینجی اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کام کر رہے ہوتو حضرت ایثال نے جواب میں عرض کیا۔ میں نے خدمت کے لیے کمر باندھ لی ہے۔موتی برسانے والی زبان سے فر مایا، اگر کمر باندھتے ہوتو مضبوطی سے باندھنا کہ پھرکوئی چیز درمیان میں حارج نہ ہو۔عرض کیا کہ میں نے آرزو ع نفس درمیان ے اکھاڑ کر باہر کھینک دی ہے، جب تک زندہ ہول ( قائم رہول گا)۔حضرت مخدوی نے فرمایا مبارک ہو۔ جب باہر تشریف لائے تو حضرت قدوۃ الکبراً کے چیرے کا رنگ کسی قدر متغیر ہوا، خیال پیدا ہوا کہ ہمارا کوئی قائم مقام تو ہوگانہیں۔ جیے ہی یہ خیال آپ کے دل میں آیا، حضرت مخدومی ہے پوشیدہ نہیں رہا۔ اپنا سرگریبان میں لے گئے۔ دو تین ساعت کے بعد سرا اٹھایا اور تمام تر بشارت کے ساتھ فرامایا، اے سید! مبارک ہوکہ ہم نے تمہارے لیے حضرت پروردگار سے فرزند وین عنایت کرنے کی درخواست کی ہے جوسلسلے کا سرحلقہ اور تمہارے خاندان کا پیٹیوا ہوگا۔ اس کے باعث تمہاری بزرگ کا شہرہ

باد دی، قطعه:

لطيفيه ٢٦

جب تک زمانہ اور ادوارختم نہ ہوجا ئیں روئے زمین پر باقی رہے گا اور وہ فرزند تمہارے خاندان ہے ہوگا نیز زبانِ مبارک ے بداشعار فرمائے قطعہ:

> تارود برصفحهٔ گیتی نشان از تقاضائے قضایت اے الہ (یا اللہ! جب تک تیری تقدیر کے مطابق دنیا کے صفحے پرنشان باقی رہے) باد بر روے زمیں آثار تو وُرفشان و جاودان چول مهرو ماه

(روئے زمیں پر تیرے آثار باقی رہیں اور جمیشہ جانداورسورج کی مانندموتی برساتے رہیں)

قدوۃ الكبراً نے اس بشارت کے سنتے ہی شخ کے قدموں میں سر ركھ دیا۔ حضرت مخدومی اور اصحاب نے آپ كومبارك

مبارک باد این عالی بشارت زور گوہر وریاے امرارط (دریائے اسرار کے ڈرگوہر یانے کی عالی خوش خبری مبارک ہو)

بود نبت گبر از گوبر کان

سزاے تاج شامال باشد اے بار

(كان سے نكلنے والے موتى كو ہر عالى خاندان سے نسبت ہے (اس ليے) اے دوست وہ باوشاہوں كے تاج كے لائق

ہوتا ہے)

اس کے بعد حضرت مخدوی کی خدمت میں رہے، پھر حضرت مخدوی کے ارشاد کے مطابق دارالسلطنت جون بور میں قیام فرمایا، الله تعالی اس شهر کو جلنے اور نقصان ہے محفوظ رکھے۔ یہ واقعہ گزشتہ اوراق میں مذکور ہو چکا ہے وہاں ہے آپ عراق كے سفرير روان ہوئے۔ رائے ميں آپ كا گزر صالحيہ جيلى كے علاقے ميں ہوا۔ وہاں كے سادات (آپ سے )عقيدہ اور ارادت رکھتے تھے چنانچہ کافی عرصے وہاں قیام یذیر ہوئے۔

حضرت سیّدعبدالرزاق سیّدحسن عبدالغفور کے فرزندوں میں سے تھے۔ انہیں حضرت قدوۃ الکبرا سے عقیدت بیدا ہوگئی۔ اس وقت ان سیّد زادے کی عمر بارہ سال ہے زیادہ نہتھی انہیں حضرت ایثال کی ملازمت کی حمیّا اور آرزواس حد تک بڑھ گئ

ط احتر مترجم کے قیاس میں دوسرا مصرع یوں ہوگا'' زؤن گوہر دریائے اسرار'' جوسمو کنابت کے باعث'' زؤز گوہر دریائے اسرار'' نقل ہوگیا ہے۔ بسیر حال اصل متن کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

کہ اے بیان کرنا محال ہے ہر چند ان کے پدر بزرگوار اور اقارب و اعزا نے نصیحت کی اور بہت بچھ سمجھایا لیکن ان تمام ہاتوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور خدمت وسلوک کی جانب رُخ کرلیا۔نظم:

کے راکہ بزدال کشد سوئے خوایش

نیارد کے دیگرش بند کرو مان تھنے اور کا کہ تات نہ پر کا میں

(الله تعالیٰ جس کسی کواپنی طرف تھینج لیتا ہے کوئی ہستی اے نہیں روک عکتی )

چو دیوانہ را دل کشد سوئے یار نیارد بز بخیر کس بند کرد

(جس طرح دیوانے کا دل اسے محبوب کی طرف تھینچتا ہے اور وہ زنجیر کے باند ھے بھی نہیں رکتا )۔

جب سیّرعبدالغفور نے دیکھا کہ وہ (سیّرعبدالرزاق) پندونقیحت کے باوجودنہیں مانتے تو وہ انہیں لے کر حضرت قدوۃ

الكبرًا كى خدمت ميں عاضر ہوئے اور عرض كيا كه حضرت بزرگوار ہم اللہ تعالى كے ليے اپنے بينے كو آپ كى تشريف آورى پر نار كرتے ہيں اور جو كچھ ہمارا حق ان كے ذئے ہے اس سے وست بردار ہوتے ہيں۔ بيت:

، - ... پر دم بتو مايه خوليش را

تو دانی حیاب کم و بیش را

(میں نے اپنی متاع آپ کے سرد کر دی ہے۔ یہ کم ہے یا زیادہ ہے اس کا حماب آپ جانیں)

ای طرح عفیفہ والدہ نے بھی اپنے جگر گوشے کو حضرت قدوۃ الکبراُ کے سپرد کیا اور اپنے حق سے جو اس کے ذینے تھا دست بردار ہوگئیں۔قطعہ:

> زہے ہمت مہرور کہ پروردہ بودش بدامانِ خولیش

> پسر را که پرورده بوده بجال بجاندار بسپرد چول جانِ خولیش

(اس مادر مهربان کی ہمت قابل تحسین ہے جس نے اپنے بیٹے کو اپنے دامن کے سائے میں جان کے ساتھ پرورش کیا

اور پھرا سے اپنی جان کی مانندایک صاحب ہمت کے سپر دکر دیا)

حضرت قدوۃ الکبراؒ نے سیّدزادے کو بصد جان قبول فرمایا اور خاندانِ سیادت وسرداری کی نسبتوں اور قربتوں کو تازہ کیا۔ ان کی تربیت میں کوئی کسر ہاتی ندر کھی نیز ان کے لیے خدمت و ملازمت کرنے کا ایسا طریقة مقرر فرمایا اور اس کی مقدار اتنی رکھی کہ اس کا بجالا نا نوع جن ویشر کے بس میں نہ تھا۔ قطعہ:

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

چناں راہِ خدمت سپردہ بسر
کہ زاں جز نیایدز نوع بشر
(ان کے ذمے خدمت کا ایسا راستہ سپرد کیا کہ نوع بشرکی قوت سے ہا ہرتھا)
اگر کس چنیں خدمت آرد بجائے
جرا نزد خویشش نخواند خدائے

پی، رہِ ہوئ سے اس نوعیت کی خدمت بجالائے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہاہے اپنی قربت عطا کرے)

ان متبرک الفاظ اور اثر کرنے والی باتوں کو جمع کرنے والا (نظام الدین غریب یمنی) تقریباً تمیں سال تک حضرت مقدوۃ الکبراً کی خدمت میں رہا اور سفر وحضر میں آپ کے ساتھ رہا۔ اس مدت میں حضرت ایشاں نے جو تھم ویا سیّد زادے کے سواشاید ہی کسی نے سبقت کی ہوگی۔ رہائی ط:

چناں سربر خطِ حکمش نہادہ کہ از ایراد خود بیروں فآدہ (آپ کے حکم کی تحریر پراس ذوق وشوق سے سررکھا کہ (خادم) خودکو سنجال ندسکا) اگر کارے بخاطری رسیدش

بکامِ خاطرش از سرد ویدش کوئی ایسا کام جس سے حضرتؓ کے دل کومتر ت حاصل ہو، انہوں نے آپ کی رضا کے لیے سر کے بل دوڑ کرانجام دیا۔

وں ایک کام بس سے مطرت کے دل وسرت کا س ہو، انہوں کے آپ ی رضائے سے سرتے بل دور سراتجام دیا۔ حضرت نور العین کی مدت عمر کا ذکر اپنی گویائی کی استطاعت کے موافق شمتہ برابر خدمت کا ذکر کیا گیا۔ سیّدعبدالرزاق نے ایک سومیں سال کال عمر یائی۔

جب وہ بارہ سال کے تھے تو حضرت قدوۃ الکبراً کی ملازمت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ چالیس سال تک سجادہ ﷺ پر متمکن رہے اور اصحابِ طلب کے ارشاد اور اربابِ قلب کی ہدایت میں مشغول رہے، باقی زندگی حضرت قدوۃ الکبراً کی خدمت گزاری میں بسر کی۔ رہائی: ﷺ

> عمرے کہ بخدمت شدہ محسوب توال داشت باقی ہمہ ہے حاصلی و بوالہوی بود میں کہ میں مدیدے قد محد جمال مقد

(جوعردوست کی خدمت میں بسر ہوئی وہی عمر شار میں آسکتی ہے باتی مدت محض بے حاصلی اور بوالہوی تھی)

ط بيمى قطعه برباعي نيس ب-

یں سیاشعار بھی رہائی کے معروف وزن و بحرمیں نہیں ہیں۔

سرمایهٔ سودائ حیاتِ دو جہانی جز خدمتِ دلدار دگر خاک و خسی بود

( دونوں جہان کی زندگی کے سودے کا سر مایہ صرف دلدار کی خدمت کرنا تھا اس کے علاوہ جو پچھے تھا وہ گھاس اور مٹی ہے اِدہ نہ تھا)

حضرت قدوۃ الكبرًا ومشق كى جامع مسجد ميں تشريف فرما تھے اور اصحاب كى ايك جماعت موجود تھى۔ جس ميں حضرت ابوالدكارم، خواجہ ابوالوفا، شخ على، شخ اصيل الدين اور شخ تقى الدين نيز ديگر بزرگ مشرف به خدمت تھے۔ معارف سے متعلق گفتگو جارى تھى اور يہ تمام حضرات عوارف وحقائق سننے سے محظوظ ہور ہے تھے۔ آخر ميں حضرت نور العين سے متعلق بات نكلى تو آپ نے فرمایا كہ اللہ تعالى نے ہميں دو انعامات عطافرمائے ہيں ایک شراور دوسرا بر يہ دونوں فرزند عبدالرزاق پر شار ہوگئے، قطعہ:

مرا از جہال دار داراے دیں سُرے بود موہوب و سِر برسرش زدریاۓ وجدان درفشاں نثارے شد آل ہر دو برسرورش

(مجھے (حقیقی) جہاں دار اور دین کے بادشاہ (اللہ تعالیٰ) کی طرف ہے سَر اور بِسر دو چیک دار موتی وجدان کے دریا سے عطا ہوئے، وہ دونوں موتی سرور پر نثار ہوگئے )

حضرت ایشال کی مجلس میں بھی بھی شیخ زادگی ہے متعلق گفتگو ہوتی تھی تو آپ فرماتے کہ شیخ زادہ بہت کم راستے پر چلتا ہے۔ میں بھی شیخ زادہ رکھتا ہول لیکن وہ شیخ کا جنانہیں ہے اس کا کام شیخ جننا ہے دوسرے حضرات اپنے صلب سے پیدا کرتے ہیں میں نے عبدالرزاق کو آگھ سے پیدا کیا ہے حالانکہ میں نسبتیں بھی رکھتا ہوں۔ بیت:

> چه نور دیده ام از نور دیده که نور دیده باشد نور دیده سر سرکنک مای ندر درستاس

(میری آ کھی روشی منے کے سب سے ہے کیونکہ بیٹا ہی نور دیدہ ہوتا ہے)

حضرت نے اظہار مرت اور برگزیدہ ہونے کی بناء پرسیّد عبدالرزاق کو'' نور العین' کے خطاب سے مخاطب فرمایا اور انہیں خود اپنے ساتھ سمنان لے گئے اور وہاں اپنی بڑی بہن خدیجہ بیگم کا دودھ پلوایا جو طرح طرح فضائل و اخلاق سے آراستہ تھیں تا کہ ظاہری نسبت بھی ظاہر ہوجائے۔ جب سیّدعبدالرزاق کے دہمن مبارک میں بہن کا دودھ ڈالا گیا تو حضرت آراستہ تھی تا کہ ظاہری نسبت بھی نظاہر ہوجائے۔ جب سیّدعبدالرزاق کے دہمن مبارک میں بہن کا دودھ ڈالا گیا تو حضرت ایشال نے فرمایا مجھے اس فرزندسے بینسبت اُس سے زیادہ پیاری ہے کہ میری خالہ زادہ بہن حسن گیلانی کی زوجہ سے اور

اس کے بطن سے میفرزند پیدا ہوا، اور اب ہمارے اور اس کے درمیان جونسبتیں ہیں، اس کی شرح قطعی ناممکن ہے۔قطعہ:

چه حاجت نسبت شراے برادر که دارم نسبتے دیگر یہ از شیر

(اے بھائی مجھے دودھ کی نبیت کی حاجت نہیں ہے کیونکہ میں دودھ کی نبیت ہے بہتر نبیت رکھتا ہول)

چونور واحد از خورشید تاید وبد از مشرق خاور تباشیر

(جب نور واحد آ فاب سے چکتا ہے تو خراسان کے مشرق سے مج کی روشی نمودار ہوجاتی ہے)

جان نوریت از خورشد رخثال<sup>ط</sup>

که آل رادر حسین و باحسن گیر

(وی ایک نور ہے جوآ فآب سے رختال ہے ای کوسین میں حسن سے حاصل کر)

ای سفر میں حصرت قدوۃ الكبراً كا صالحہ ومشق كے رائے ميں گزر ہوا۔ يبال آپكو بياري پيش آئى اور اس طرح كى بے تالی رونما ہوئی کہ لوگوں کی امید قطع ہوگئی۔ کچھ در حضرت ایشاں بے ہوشی کی کیفیت میں رہے۔ اسحاب میں سے حضرت

ابواليكارم، خواجه ابوالوفا، شيخ على ، شيخ كبير، شيخ اصيل الدين ادر شيخ سيف الدين وغيره بهت ع عزيز حاضر تتھے اور بيد مذكوره

اصحاب کسی مقام اعلیٰ کے متوقع تھے اور ان کے دل میں ولایت عالی کی تمنا پیدا ہوئی۔تھوڑی در کے بعد آپ ہوش میں آ تے اور فرمایا، یہ تکلیف وینے کا کیا مقام ہے؟ مت گزرگیٰ کہ وہ حالت دوسرے کوتفویض ہو پچک ہے اور وہ فرزندنور العین

کے جصے میں آپکی ہے۔خبردارا بمجی اینے آپ کو اس فکر میں ڈالو۔حق تعالیٰ نے اس بیاری ہے آپ کو شفائے کئی عنایت

فرمائی۔ جب صحت کمی حاصل ہوگئ تو آپ نے حضرت نور العین کوطلب فرمایا اور ہر ہرطرح کے لطف کے ساتھ شفقت انگیز اورتسلی آمیز باتیں أن کے بارے میں نثار فرمائیں۔قطعہ:

مرا برجه يزدال عطا كرده بود

که لطف و عنایت درس روزگار (الله تعالى نے اس دنیا میں جو کچھا نی عنایت ومہر بانی سے مجھے عطا فرمایا تھا)

بمه از مر لطف و احبال شده

بفرق بلند تو يوں درنثار

ط مطبوء نسخدص ۱۸۹ پبلامعرع اس طرح نقل کیا گیا ہے،" ہمال نوریت ازخو رشید رضار" مترجم نے قیای تھیج کی ہے" ہمال نوریت ازخورشید رخثال" - (از روئے لطف واحمان سب کا سب تیرے بلند قد برموتیوں کے مانند ٹار کردیا)

نواب سیف خال کے اودھ کے گاؤں اور ایک لاکھ تنکے نذر کرنے اور آپ کے قبول نەفرمانے كا ذكر

ایک مرتبه مند عالی سیف خال نے ایک لاکھ تنکے نقد اور اودھ کے برگنوں کے گاؤں لکھ کر حضرت قدوۃ الكبراً كى خدمت میں بطور نذر پیش کیے۔ آب اس پیشکش پرمسکرائے اور فر مایا کہ ونیا کے گاؤں اور بر گنے ایسے شخص کے حوالے کیے حائیں کہ جوان قربات کے تھوڑے ہے جھے کے ساتھ بھی مقند نہ ہو سکے (جو دولت و نیا کا حریص نہ ہو) البتہ اس کا تذکرہ حضرت نورالعین کو پیش کیا جائے گھر وہ جو تھم دیں اس پرعمل کیا جائے۔ جب حضرت نورالعین اس امر ہے مطلع ہوئے تو حضرت قدوۃ الکبراً کے جواب ہے متنبہ ہوئے اور فرمایا کہ جس چیز کو حضرت ایثال نے قبول نہیں کیا، دوسرا مخض کس طرح اس پرالتفات کرسکتا ہے۔قطعہ:

> زے بلند جہانے کہ چیٹم ہمت او بسوئے جلوؤ كونين التفات نكرد

(آ فریں ہے اس بلند جہان مخص پر جس کی چشم ہمت نے دونوں جہان کے جلوؤں کو و کیھنے پر توجہ نہ دی) کے کہ تاج متبوع خود شد البقة

نظر بگوشئه پشمان شش جهات تكرد

یہ ہمت کہ وہ گوشہ چٹم سے شش جہات پر نظر نہ ڈالے ای تابع ہے ممکن ہے چواپنے متبوع کے قدم بہ قدم چلتا ہو۔ اس کی نگاہ صرف اینے متبوع کے قدم پر ہوتی ہے۔

مثل مشہور ہے کہ" التابع کالمتبوع" (تابع متبوع کی مثل ہوتا ہے)

جب اس بے نیازانہ روپے کی خبر حضرت قدوۃ الکبراً کو ملی تو بے حد خوش ہوئے اور انہیں اپنے حضور طلب کرنے کے شرف ہے مشرف فرمایا اور لطف وعنایات کا اظہار فرمایا۔ آخر میں فرمایا که عبدالرزاق اور ان کی اولا دکوہم نے فزاندالبی سے

وابسة كرويا ہے اور اللہ تعالى سے ورخواست كى ہے كه اگر عبدالرزاق كى اولاد اور اخلاف قناعت اختيار كريں گے تو كسى كے محاج نه ہوں گے۔ ان کی ادنیٰ توجہ ہمت مرداں کا کام کرے گی۔قطعہ:

ہمتال <sup>ک</sup> مردانِ عالی اے پسر

ہر کجا خواہند آنجا حاضر است (اے بیٹے عالی مردول کی ہمت (ہروقت ان کے ساتھ ہے) جہاں چاہیں حاضر ہے)

ل غالبا بنتال سبو کتابت کے باعث نقل ہوا ہے، یبان قرینہ " بمت مردان" کا ہے۔

ہمت شال با توجہ ہمرہ است

ہمت ارنامد توجہ قاصر است

(ان کی ہمت توجہ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اگر ہمت حاضر نہ ہوتو اس کا مطلب سے ہے کہ توجہ میں کوئی کی ہے) نورالعین کی اولاد (ہمیشہ) عزیز ومحترم رہے گی اگر مخلوق کے دردازے پر جائے گی تو خوار ہوگی۔قطعہ:

ثیر نربوسد به بحت مرد قانع را قدم

مادہ سگ خاید بدندال یائے مرد بردرے

(ہمت کی وجہ سے شیرنر قناعت کرنے والے مخض کا قدم چومتا ہے۔ جو مخض کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو کتیا دانتوں

ہے اس کے بیرزقی کردی ہے)

مرامل رایائے بشکن وزاجل میندلیش ہیج

مطمع را پر مکن تاہر کا خوابی برے

(آرزو کا یاؤں توز دے اورموت کا اندیشہ نہ کر۔ لا کچ کی جگہ کو پر نہ کر پھر جہاں ہے جا ہے کھل ملے گا)

ا کابر کی اولا د کی تعظیم کا ذکر

ا کابر اور بزرگوں کی اولا د و اعقاب کی تعظیم و تکریم کا ذکر ہوا۔ نیک بختی کی بہترین علامت اور بزرگ کی خوب ترین شان اس گروہ کی تعظیم کرنا ہے کہ اولاد کی تعظیم اجداد ہی کی تعظیم ہوتی ہے بلکہ اُن اکابر کی روحانیت، اولاد کے ہمراہ ہوتی

یں بیال پھر صیغہ واحد متکلم میں واقعہ بیان ہوا ہے۔

ہے۔ ای تقریب سے فرماتے تھے کہ شہر جون پور میں شیخ عبداللہ زاہدی، فقیرے ملاقات کرنے آئے لیکن وہ عجیب کیفیت

میں تھے۔ کوئی نشہ آور چیز کھائی تھی۔ ایک باتیں کیں جو آواب سے خالی تھیں۔ ای قشم کی بہت ی باتیں کیں کہ ا

(حضرت کا) خاطر شریف منعض ہوگیا بلکہ صورتِ حال منہ پھیرنے کے مقام تک بہنچ گئی۔ آپ نے جاہا کہ ذرا نظر تیز کریں اور تصرف ظاہر فرمائیں چنانچہ نزدیک تصرف تھے کہ حضرت شیخ فخر الدین زاہدی کی روحانیت نمودار ہوئی اور میری

(۲) جانب توجہ کی۔ اپنی نورانی ڈاڑھی کو پکڑا کہ ہرگز (تصرف نہ فرمائیں) ہماری روحانیت اس کے ساتھ ورمیان میں ہے۔ بر چند كه وه معرض تصرف آ يك تصليكن ميس في چيور ديا\_مصرع:

ز روئے خواجہ زعصیان بندہ می گزرند

(خواجہ کے طفیل بندے کے گناہ سے درگزر کرتے ہیں)

حضرت قدوۃ الكبراً ایك بزرگ سے روایت فرماتے تھے كہ وہ كہتے تھے كہ سلطان خرابك بزرگ سے ملاقات كرنے مل یبال سے جامع لطائف نے حضرت قدوۃ الکبرا کے بجائے خود واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ صیفہ کلام ﷺ می بجائے صیفہ جمع غائب ہوگیا ہے۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

آیا۔ بادشاہ کے دل میں ان بزرگ کی کامل عقیدت پیدا ہوگئی اور جب تک زندہ رہا ان بزرگ کی عقیدت سے سرتانی ندگ۔
اتفاق سے ان بزرگ کا انتقال ہوگیا۔ ان کا بیٹا ان کے سجاد سے پر جیٹا۔ ایک شخص چوری کے الزام میں گرفتار ہوا۔ اس نے شخ زاد سے کی پناہ لی۔ خبر کے آ دی آ ئے اور اسے گرفتار کرکے لیے گئے۔ شخ زاد سے بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے اپنا منہ باپ کی قبر پر رکھا اور بہت دیر تک اپنا سر قبر سے نہ اٹھایا جب وہ نالائق لوگ اُس شخص کو گرفتار کر کے سنجر کے پاس لیے گئے اور انہوں نے چاہا کہ اس من اور پہا کہ شخر کے آ دمیوں اور انہوں کے دوشیر ان نالائقوں کی آسٹین کے گرونمایاں ہوئے اور چاہا کہ شجر کے آ دمیوں کو ایذا پہنچا ئیس وہ اپنی آسٹین سے شیروں کو روک رہے تھے۔ شجر نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے معذرت کی اور اس شخص کو صد ہزار نیاز و عاجزی کے ساتھ واپس جیج دیا۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ میری حیات اورموت بکساں ہے۔ میں اپنی حیات وممات میں اپنی اولاد کے ساتھ ہوں۔ وہ ہرگز ہرگز مجھے سے جدانہیں ہے۔قطعہ:

> کے کو اولیا را مروہ داند پس آل کس مرده است آل زنده باشد (جو صحف اولیا کومردہ خیال کرتا ہے پس وہی شخص مردہ ہے اور اولیا زندہ رہیں گے) بر آراز دل چنین تصویر باطل که الحق اولیا یاینده باشد (اے شخص! ایسے باطل تصور کو دل ہے نکال دے کہ الحق اولیا یا بندہ رہیں گے ) خدایم داد عیش حاودانی که جم در مردگی با زنده باشد ( مجھے اللہ تعالی نے عیش جاود انی عطا کیا ہے، میں موت میں بھی زندہ لوگوں کے ساتھ رہوں گا) منم در مردگی جمراه زنده بهر جا روح من زايده باشد (میں موت میں بھی زندوں کے ساتھ ہوں اور میری روح ہر جگہ ظاہر ہوگی) بهر جا خوابيم بستيم حاضر که حاضر غائم داننده باشد (ہم جہاں جاہیں گے موجود ہوں ہمارے غائب سے حاضر کی حقیقت سمجھ میں آئے گی)

اشرف از زندگ مردانہ مردہ بہرجا خواہش آئندہ باشد (اشرف زندگی سے مردانہ وارگیا ہے،اسے جس جگہ بلاؤ گے آجائے گا)

حضرت نورالعین فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت قدوۃ الکبراً پر عجیب وغریب کیفیت طاری تھی۔ اصحاب کے بارے میں بشارت انگیز اور مسرت آمیز باتیں کر رہے تھے، جب میری باری آئی تو بہت غور کیا آخر میں خوش ہوکر فرمایا، ہرگز ہرگز میں نے اپناسب کا سبتم پر شار کر دیا ہے اور کوئی چیزتم ہے بچا کر نہیں رکھی ہے میں نے اللہ تعالی ہے تمہاری اولاد کے لیے دعا کی ہے ہمیشہ مسعود اور مقبول رہیں۔ تمہاری اولاد میں دستور کے مطابق ایک فرد رجال الغیب میں سے اور مجذوب ہوگا بلکہ ایک فرد رجال الغیب میں سے اور مجذوب ہوگا بلکہ ایک فرد پیدا ہوگا جس میں میرے احوال ہوست ہوں گے۔ جب میں نے بیسب احیان من لیے تو میں نے اپنا سر حضرت کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت ایشاں نے میرے سرکوا شایا اور بغل میں لے لیا، قطعہ:

مرادر حالتے دریاب دریاب کہ دریا ہیم دریا ہیم گوہر (مجھے سمندر کی حالت میں سمندر (جانیں) کیونکہ گوہر پانے والا میرے سمندر سے گوہر پاتا ہے) درخت ہارورہم سامیہ داریم بجنسبال تابریزد شاخِ من بر (ہم پھل دار درخت بھی ہیں اور سامید دار بھی ہیں اسے تھوڑا ساہلاتا کہ میری شاخ سے پھل بھری)

## لطيفه ۷۵

اودھ کے علاقے ، قلعہ جالیں ، قصبہ ردولی اوراس کے نواح میں اشر فی پر چموں اورگرامی جھنڈوں کا نزول۔اس علاقے کے باشندوں کی نسبت کرامات کا صدور اور مسند عالی سیف خان ، حضرت قاضی رفیع الدین اور حضرت شمس الدین اور حضرت معتقد ہونے کا ذکر۔

خطه اودھ میں پہلا مقام روح آباد

حضرت قدوۃ الكبراً جس زمانے میں حضرت مخدوی کی خدمت سے واپس آئے تو روح آباد میں قیام فرمایا۔ اس زمانے میں بعض واقعات رونما ہوے۔

مند عالی کوگروہ صوفیہ ہے بے صدعقیدت تھی۔ جس جگہ اس گردہ (کی تشریف آوری) کے بارے میں سنتے تو خواہ وہ مقام کتنی ہی دور ہوتا وہ ضرور ملاقات کرتے۔ جب دنیا والوں کے کان میں آواز ، جہال گیری پڑا (آپ کی بزرگی کا چرچا ہوا) تو مندعالی مصاحبوں کی جماعت کے ساتھ چل پڑے اور روح آباد میں حضرت کی قدم بوی کے شرف سے مشرف ہوئے۔ پہلی ہی ملاقات میں بصد جال حضرت قدوۃ الکبراً کے طالب دیدار اور بصد دل طلب گار جلوہ ہوئے۔ قطعہ:

زے نور جہاں آراۓ رخسار کہ باشد ذرّہ اش خورشید انوار ترجمہ: سجان اللہ! جہاں آ راءرخسار کے نور کا کیا کہنا گوآ فتاب اس نور کا ایک ذرّہ ہے۔ کے کو طرفتہ العین بدیدش ط بیک جاں کے بصد جاں شدگرفتار

مل مصرع وزن ے رُحميا ب- " طرفة العينية " رُحما جائي تو وزن يورا بوگا-

جب حضرت ایشاں نے مند عالی کے قلب اور باطن کی جبک اپنی جانب زیادہ محسوں کی تو ظاہری اور باطنی تو جدان کی طرف مبذول کی اور انہیں اپنے اصحاب کے زمرے میں شامل کرلیا۔ ای بنا پر جب بھی آپ اس راستے ہے گزرتے تو مندعالی سیف خان کے مکان پر نزول فرماتے۔ ایک روز حضرت آروح آباد میں گوشتہ وحدت آباد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب کی جانب ہے بوئے دوست آرتی ہے۔ اور بیسیف خال کی آمد کا اشارہ تھا چنانچہ وہ دوسرے روز آپنچے۔ حضرت ایشاں ہے ملاقات ہوئی، عرض کیا کہ حضرت ایشاں خطہ اودھ میں قدم رنجہ فرما کیں چوں کہ طالب صادق تھے ان کی گزارش قبول فرمائی۔ فرمایا وہاں بھی ایک طالب ہیں جو ابھی تک میرے اسحاب کے جلتے میں لاوک گا۔ بیاشارہ شخ شمن الدین کی جانب تھا۔ جب اودھ میں تشریف لائ تو وہاں کے آئیں اپنے احباب کے جلتے میں لاوک گا۔ بیاشارہ شخ شمن الدین کی جانب تھا۔ جب اودھ میں تشریف لائ تو وہاں کے چھوٹے بڑے لوگ شرف دیدار کے لیے حاضر ہوے اور ہرعزیز نے آپ کی دولت دیدار کو فنیمت جانا۔ شخ الاسلام رفیع الدین، شخ شمن الدین کو بشارت دے وقع سے گی۔ وہ اس دولت کی بیاں تشریف لائیں گے۔ اُن سے تم کو فیعت میں گا۔ وہ اس ورک سے مشرف ہوئے۔ اور شخ شمن الدین فرقہ پہننے کے شرف سے مشرف ہوئے۔ وہ اس کے دولت کے منظر سے۔ آخر حضرت قدوۃ الکبراً تشریف لائے اور شخ شمن الدین فرقہ پہننے کے شرف سے مشرف ہوئے۔ وہ اس کے دولت کے فقارے دیل کی طرف روانہ ہوئے۔

مقام دوم قصبہ ردولی میں مولانا کریم الدین صاحب سے ملاقات اور حضرت سینج شکر ہے۔ کے حجرے میں جلہ کا ٹنا

تصبہ ردولی میں شخ ساء الدین کے مکان میں قیام فرمایا۔ حضرت شخ صفی آئے اور دولت دیدار کوفنیمت جانا۔ اس بارشخ صفی کے سلوک کے بہت سے عقدے حل ہوں۔ شخ ساء الدین کے مکان میں جو ججرہ تھا اس میں شخ صفی کواء تکاف میں بھادیا۔ مولانا کریم الدین (جوایک) عالم اور درویش تھے، قصبہ ردولی کے نزدیک رہتے تھے۔ ان کے بارے میں آپ سے کہا گیا کہ مولانا سے ملنا چاہے۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا۔ دوسرے دن صبح مولانا کے باں جانے کا ارادہ ہوا۔ یہ بات کی شخص نے مولانا سے کہی کہ حضرت کو ایسانہیں کرنا چاہے شخص نے مولانا سے کہی کہ حضرت کو ایسانہیں کرنا چاہے گئے دہ فریب خانے پر آنے کی زحمت گوارا فرما کیں وہ بہت بزرگ ہستی ہیں پھر ہندی کی ایک کہاوت زبان پر لائے، کہ دہ فریب خانے پر آنے کی زحمت گوارا فرما کیں وہ بہت بزرگ ہستی ہیں پھر ہندی کی ایک کہاوت زبان پر لائے، ان چھرے کے منھ کیبنڈا سائے ''۔ میں خود کل جاکر شرف دیدار حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ آئے اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوں ایسے دریا ہیں جن کے کونوں جبان ان کے مشرف ہوں ایسے دریا ہیں جن کے کونوں جبان ان کے مشرف ہوں ایسے دریا ہیں جن کے کونارے ناپیر ہیں۔ مثنوی:

ؤر دریائے معانی سرور شاہاں کہ او برد گوئے دولت از میداں بحالِ افتخار

ترجمہ: وہ حقیقت کے دریا کا موتی، بادشاہوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے افتخار کے ساتھ دولتِ البی کی گیند کو میدان سے اُ چک لیا ہے۔

قدوهٔ ارباب عرفال عمدهٔ احباب دی

مظہر آٹارِ عار ترجمہ: وہ اہل عرفان ومعرفت کے پیشِوا اور دین کے دوستوں کے سروار ہیں۔غوثیہ نشانیوں کےمظہر اور دوست کے جلووُں کا

> بخ لا ساحل که می گویند باشد گوہرش جیرت الکامل که می نامندآمد آل نگار

ترجمہ: انہیں بے کنارے سندر کا گوہر کہتے ہیں ایسے حسین ہیں جنہیں کامل حیرت کہا جاتا ہے۔

حضرت شیخ ساء الدین نے بیان کیا کہ جب قدوۃ الکبراً دوسری بارقصبہ ردولی میں آئے تو فقیر کے غریب خانے پر قیام کیا۔ ظبر کی نماز کے وقت قصبے کے اکابر حضرت قدوۃ الکبراً کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مقام پر برگ کی خوشبو آتی ہے۔ فقیر نے عرض کیا، فقیر کے جھونپڑے میں ایک گوشہ ہے جہاں حضرت آئی شکر معتلف ہوئے تھے۔ برگ کی خوشبو ہے پھر آپ نے طے کیا کہ میں یہاں ایک چلہ کروں گا۔ اس ججرے کے اطراف میں آپ نے حضرت شیخ صفی اور حضرت شیخ ساء الدین کواعت کاف میں بٹھایا یہاں مجیب وغریب واردات و تجلیات مشاہدے میں آپ آئیں۔

## مقام سوم پالہی مئوعرف روضہ گاؤں اور کو برادہ کے قریات کا دورہ

جب قصبہ ردولی ہے روانہ ہونے قو موضع اسمو میں قیام فرمایا۔ یہاں کی مجد میں خود اذان دی۔ پھر ﷺ داؤد کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تین روز پالمی مئو کی مجد میں قیام فرمایا۔ یہاں کے لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت جنج شکر ؓ نے ای مجد میں متعدد چلے کیے تھے۔ یہاں ہے کو برادہ کے قریات میں تشریف لے گئے۔ کو برادہ کے مرید بین آپ کے استقبال کو حاضر ہوں اور اپنے گھر لے گئے۔ تقریباً ایک ہزار آ دمی آپ کے مرید ہوں۔ ان پر آپ نے طرح طرح کی توجہ ذالیس۔ یہاں کے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص شراب ہے ہوئے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا۔ فرمایا جبرت ہے کہ بیزندہ رہ اور پھر شراب ہے۔ تقدیر اللی آپ کے قول کے موافق ہوئی اور اس شخص نے وفات پائی۔

اس کے بعد حضرت قدوۃ الکبراً نے دوسرے لوگوں کو بلایا اور انہیں بہت زیادہ پندونسائ فرمائے۔ آخر میں بیفرمایا، خبردارتم لوگ بھی شراب نے بینا اورتم میں اگر کوئی شخص (خلاف ورزی کرکے) شراب ہے گاتو جوانی ہی میں مرجائے گایا مختاج ہوجائے گایا محتاج ہوجائے گا۔ سب نے آپ کی نصد فرمایا اور ایک دن بلند مختاج ہوجائے گا۔ سب نے آپ کی نصحت قبول کی۔ یہاں سے آپ نے قصبہ جالیں جانے کا قصد فرمایا اور ایک دن بلند پر تم جالیں کی جانب روانہ ہوئے۔ اس علاقے کے کم وہیش دو تین ہزار باشندے آپ کی ارادت سے مشرف ہوے جب آپ کا گزرکندیوہ کی زمین سے ہواتو وہاں بہت جنگل دیکھے۔ آپ کے اصحاب راستہ بھول گئے، بالآخر ایک تالاب پر آئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔

قلندروں میں سے ایک شخص سے جو بکریاں چرا رہا تھا دریافت کیا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے ازراہِ نداق اللہ ب کے درمیان ایک راستہ کی طرف جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اصحاب کو اشارہ کیا کہ اس راستے سے چلے جاؤ کہ الہادی ہو اللہ اللہ (اللہ بی ہدایت کرانے والا ہے)۔ اصحاب تالاب کے درمیان چل کھڑے ہوئے۔ پانی سے کسی کا کف پاتر ہوا، کسی کے تہبند کا کنارہ اور کسی کے تلوے بھی تر نہ ہوے۔ جب چرواہے نے یہ عجیب حالت دیکھی تو دوڑا اور قصبہ سا جمہورہ میں لکار مجائی کہ میں نے ایک عجوب دیکھا ہے کہ مسافروں کی ایک جماعت اس طرح تالاب میں سے گزرگئی۔

رائے جوگاؤں کا مالک تھا وہ اپ بھائیوں کے ساتھ سوار ہوا اور اس جماعت کے عقب میں دوڑا۔ حضرت ہے ملا اور اپنا سرآپ کے قدموں میں رکھ دیا اور بے حد تکلف کے ساتھ حضرت قدوۃ الکبرا کو اپنی حویلی میں لایا اور ضیافت کا سامان فراہم کیا۔ جب ضیافت ہے فارغ ہوے تو حضرت ایشاں قصبہ جالیں کی طرف روانہ ہوئے۔ تین کوئ جنگل تھا، رائے بھی آپ کے ساتھ دہا۔ جب رخصت ہونے کا وقت ہوا تو اس نے عوش کیا کہ میرے حق میں وعا فرمائیں۔ آپ مسکرائے کہ تم کافر ہو میں تہبارے لیے کیا دعا کروں البتہ میں اللہ تعالی ہے درخواست کرتا ہوں کہ تم اور تہباری اولا دقید نہ ہواور دنیا کا اصب تہبارے یہاں کم نہ ہوں۔ یولوگ خوش ہوں اور لوٹ کر اپنے گھر چلے گئے۔ جب آپ نے قصبہ جالیں میں قیام فرمایا تو اس بار مولانا علام البدی علام اللہ ین دارون نے استقبال کیا اور حضرت ایشاں کو جائے مقررہ پر لے گئے۔ حضرت قدوۃ الکبرا نے وہاں ایک قطعہ زمین خرید کر تجرہ تعیر کرلیا تھا۔ یہاں مدتوں منسل نہیں بلکہ متفرق ایام میں تیام فرماتے تھے۔ اس مرتبہ دو تین ماہ قیام فرمایا۔ جب حضرت نے قصبہ جالیں میں سیک بارزول فرمایا تھا تو آپ کی تشریف آوری ہے تھی جالیں کے باشندے ردولی جاتے تھے اور شخ سلیمان کی خدمت میں آپ اور ان سے بیعت کی درخواست کی تو شخ ذکریا نے اس تھا ہوں ایک دوسرے کے حوالے کردی گئی ہا در یہ عالی حال بیعت کی درخواست کی تو شخ ذکریا نے بہاں کہ ایک سید ہیں تو بہت عالی حال بیعت کی درخواست کی تو شخ ذکریا نے بہا کہ ایک سید ہیں جو بہت عالی حال بیعت کی درخواست کی تو شخ ذکریا نے میں تشریف لا میں گے۔ ان کے استفسار پر بتایا کہ ایک سید ہیں جو بہت عالی حال بی دو اس مغرمیں یہاں آپ میں گھے۔

#### مقام چهارم قصبه انهونه، سبیهه اور سد بهور میں قیام

ارادت سے سفر نے ہوگی۔ دو تین روز قصبہ ندگور میں قیام فربایا۔ اہل قصبہ نے وظا کف بندگی ہوری طرح ادا کیے آپ نے ان
ارادت سے سفر نے ہوگی۔ دو تین روز قصبہ ندگور میں قیام فربایا۔ اہل قصبہ نے وظا کف بندگی ہوری طرح ادا کیے آپ نے ان
کے تن میں دعائے خیر فربائی کہ بمیشہ آ سائش اور آ رام سے رہیں۔ وہاں سے آپ کا گزر قصبہ سیبہ میں ہوا، چوں کہ یہاں
کے لوگ اس خاندان کے مرید و معتقد سے تمام کے تمام وظا کف خدمت بجا لائے لیکن ان لوگوں سے متعلق نہایت عجیب
کامات آپ نے فربائے کہ قصبے کا گرد و چیش صفائی سے خان نہیں ہے لین رہنے والوں کا باطن بے روفق نظر آتا ہے۔ پھر
کہاں سے چلے تو قصبے سدھور کی جانب رُخ فربایا۔ حضرت شخ خیر الدین اور حضرت قاضی محمد سدھوری نے اکابر کی ایک
بہاں سے چلے تو قصبے سدھور کی جانب رُخ فربایا۔ حضرت شخ خیر الدین اور حضرت قاضی محمد سدھوری نے اکابر کی ایک
بھاعت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور حضرت قد وہ الکبراً کی تعظیم بجالائے۔ دو تین روز ضرورت سے زیادہ سامان ضیافت کی
وشش میں صفروف رہے ادر ارادت کے شرف سے سٹر ف ہوے۔ خطبوں میں سے ایک صفح تھا جس کا نام منصور تھا۔ اس
خراس کے ہاتھ آگیا تھا۔ منصور ندگور نے اس سے میدموتی ایک لیا۔ نوبت یہاں تک پیچی کہ دونوں ایک دوسرے سے دست
بھریاں ہوگئے۔ بیخر آپ کے سمع مبارک تک پیچی تو آپ نے اس قلندر کو طلب کیا اور فربایا، اپنے پاس موتی رکھنے کی سزا تو
تہیں بارگ تکی ، بہتر بہن ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اسے اصحاب کی جماعت سے خارج کردیا۔ آخر میں فربایا کہ اس کے کہ میہاں سے چلے جاؤ۔ اسے اصحاب کی جماعت سے خارج کردیا۔ آخر میں فربایا کہ اس کی جی عیب کی کہ بیہ تربی کہ جب درویشوں سے چیزیں اڑ الینا چا جائے۔ اس قائدر کو طلب کیا اور فربایا، اپنے پاس میں فربایا کہ اس کے کہ میہاں سے چلے جاؤ۔ اسے اصحاب کی جماعت سے خارج کردیوں آخر میں فربایا کہ اس کے کہ کہ کہ کہ درویشوں سے چیزیں اڑ الینا چا جائے۔ اس قائدر کردیا۔ آخر میں فربایا کہ اس کے کہ کی میں اور کیوں سے جیزیں اڑ الینا چا جائے۔ اس قائد کردیوں کی میں لاتے ہیں۔
کے لوگ بھی گور نے اس میں کی تھیں اور اور الینا چا جو کہ اس میں کے دو توں کو کو کور کے آخر میں کر اور کیا کہ کور کے اس کور کے اس کور کور کے آخر میں کر اور کے تو کی کر اور کیا کور کے اس کور کے اس کور کے کر اس کی کر کر کے آخر میں کر اس کر کر کر کے آخر میں کر کر کیا کور کور کے کر کر کر کی کر کر کور کے تور

مند عالی سیف خاں اور حضرت قاضی شمس الدین کو (اہل اللہ ہے) بے صدعقیدہ تھا۔ مدتوں سے مند عالی کے دل میں سلوک درویشی کا داعیہ جڑ پکڑ چکا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ کسی درویش سے خود کو وابستہ کرلیں۔ ہر چند کہ وہ اکا ہرین شہر سے عقیدہ رکھتے تھے اور ان کی خدمت و ملازمت کی روش پر چلتے تھے کیکن انہوں نے کسی سے (روحانی) استفادے کے لیے ابھی تک رجوع نہ کیا تھا اور ایک زمانے سے (کسی سے) وابستہ ہونے کی فکر میں تھے۔

ایک روز ای فگر و ترود میں سے کہ خواب میں حضرت خصر علیہ السلام کا جمال جہاں آ را نمایاں ہوااور بشارت دی کہ رصول کا زماند اور حصول کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور (ان کا مرانیوں کی) کنجی ایک سید کے ہاتھ میں ہے جوعنقریب پہنچنے والا ہے۔ یہ اشارہ حضرت قدوۃ الکبرا کی جانب تھا۔ ای زمانے میں آ پ کی جہاں گیری کی صدا اور عالم گیری کی شہرت ماری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ حضرت قدوۃ الکبرا کے قدم مبارک کا نزول روح آ باد میں ہوا۔ مسند عالی وہاں حاضر ہوے اور شرف دیا میں خود الہام و تلقین اللی کے شرف دیدار سے مشرف ہوے جیسا کہ سابق میں نذکورہ ہو چکا ہے۔ حضرت قاضی رفیع الدین خود الہام و تلقین اللی کے باعث اور خاص طور پر حضرت شخ مش الدین کی بشارت کی بنا پر تمام اصحاب سے پہلے حضرت قدوۃ الکبرا کے عقیدت مند ہو چکے شے۔

# لطيفه ۵۸

بعض دعاؤں اور اسمائے اعظم کی تشریح،
تعویز کے خانوں میں قاعدے کے مطابق عدد بھرنا،
توریت کی ابتدائی سورۃ کا بیان جو دعائے
بشمخ کے نام سے مشہور ہے نیز انسون وتعویذ
اور اسی طرح کی دیگر چیزوں کے فوائد کا بیان

ان لطیف اتوال اور شریف مطالب کوجمع اور تشریک کرنے والا، نظام حاجی غریب یمنی (عرض کرتا ہے کہ) میں نے اس فن میں ایک طویل مدت بسر کی ہے اور اچھا خاصہ تجربہ حاصل کیا ہے، نیز حضرت قدوۃ الکبراً ہے اس فن کے جواتسام اور اوضاع حاصل ہوئے انھیں ترتیب دے کر میں نے ایک رسالہ تحریر کیا اور اس کا نام'' کنزالا سرار' کے رکھا اس فن کی اصل حقیقت اس رسالے ہے معلوم ہوگی، یہاں فذکورہ رسالے سے تھوڑا حصہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کے فوائد بھی حاصل ہوئائیں۔

بعض مشائخ نے اس بلندی کی جانب رخ نہیں کیالیکن متقد مین مشائخ میں سے چند نے اس علم میں مہارت حاصل کی ہے، جیسے حضرت شیخ الشیوخ اور مصنف فصوص الحکم اور حضرت امام محمد غزالی۔

چناں چے منقول ہے کہ حضرت ججۃ الاسلام امام محمد غزائی فرماتے تھے کہ حق سجانہ وتعالیٰ نے مجھے پرحرف 'ب' کے اسرار منکشف فرمائے اور (ان اسرار کی روشن میں ) میں نے نوسو ننانوے ۹۹۹ کتابیں تصنیف کیس (اس کے علاوہ بھی) مجھے طرح

ہے۔ جناب مشیر احمد کا روی نے اطائف اشر فی کی تلخیص حصہ دوم میں اطلاع دی ہے کہ رسالہ'' کنزالا سرار'' اب ناپید ہے طاحظہ فریا کی میں ۴۷۴، شالع کردو مکتبہ قادری ڈرگ کالونی کرا جی سال ندارد۔ طرح کے علوم لدنی حاصل ہوئے جو خواطر کے نفع کے لیے بہت کارآ مد ہیں، خاص طور پر بادشاہوں کے لیے جو بہت زیادہ دولت مند ہوتے ہیں اور جضول نے اس سے قبل اس علم پر توجہ دی ہے۔

اس کے بارے ہیں بیان کیا گیا ہے کہ ابو معشر بیٹی نے کہا ہے کہ ملک ہندوستان ہیں ایک بادشاہ تھا جو ان علوم کا عالم اور حروف کے اسرار کا ماہر نیز نجوم ہے واقف تھا۔ اس نے مرتئ کو محز کرلیا تھا۔ (چنال چہ) ایک مرتبہ اس کا ایک وغمن محووار ہوا اور اس نے بادشاہ ہے جنگ کرنے کا قصد کیا۔ بادشاہ نے اس وغمن کی طرف توجہ ند دی اور ند اس سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کو تیار کیا۔ یہاں تک کہ وغمن نے آس پاس کے شہوں کو فتح کرلیا اور سارے ملک پر قابض ہوگیا۔ بادشاہ کے وزیروں اور نوابوں نے عرض کی کہ پہلے تو ہم کچھ ند پچھ تدبیر کرلیج لیے لیکن اب ہم پچھ نیس کر عتے ، بس یہی ہوسکتا ہو دراہ فرار افتیار کریں۔ بادشاہ نے مدو کے لیے معاملہ ستارہ مرت کو چیش کرویا اور اس سے وغمن پر قبر نازل کرنے کی ورفواست کی۔ وغمن کو مرت کے حوالے کردیا۔ بادشاہ ایک روز اپنے مصاحبوں کے ساتھ برم بیش میں میشا تھا کہ (اچا بک ) ہوا نے کئی چیز کوجلس کے درمیان گرایا، و یکھا تو شلٹ شکل کا تانے کا ایک طباق تھا، جس میں ایک آ دمی کا مرتازہ تازہ کٹا بوارکھا تھا۔ مصاحبین یہ تماشہ د کھے کرخوف سے ادھر ادھر بھا گئے گئے بادشاہ ان کی اس سرائیمگی کو دیکھ کر جنا۔ جب پچھ دیر گرائی تو مصاحبین کو بلایا اور کہا، جمہیں بشارت ہو کہ میر تمہارے اس دغمن کا ہے جس نے ہمارے ملک کو برباد کرنے کا قصد کیا تھا۔ یہ جو پچھ تم نے مضاحبوں نے زمین چوری اور اور بہت عذر کیا۔

حضرت قدوۃ الكبراً اپنے اصحاب كو اسائے اعظم كے وظائف كى بہت كم اجازت دیتے تھے بلكہ (فرماتے تھے كہ)
ارباب دل كے ليے اس سے بہتر كام در پیش ہیں، جو طالب دریائے تو حید میں غوطہ لگائے اور صحرائے تفرید میں قدم رکھ چكا
ہو، اسے ان كاموں سے كيا تعلق ہے؟ در حقیقت ہے كام ايبا شخص اختيار كرتا ہے جو تقليد اور آسودگى كے دغد نے میں مبتلا
ہے۔ ان اسائے اعظم سے متقدمین كا مقصد دوسرا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں نے اسائے اعظم كو اطمینان اور آسودگى كا وسیلہ
بنالیا ہے اور به نہایت برا رویہ ہے، تا ہم درویشوں كو ان اسرار كا بھی علم ہونا جا ہے، جیسے كہ جو ہرى كى دكان میں ہر تتم كے
جو اہر كے نمونے ہوتے ہیں۔

## دعائے حمیدی اور مریخ کوتسخیر کرنے کاعمل

اسم ، یا حصیدُ الفَعَالِ ذالمَنَ علی جَمیعِ خَلْقِهِ بِلُطُفِهِ ویا عالی الشّامِخِ فوق کلّ شی علوِ ارتفاعِهِ (اے اپ انعال کے لیے تعریف کیے گئے، اپنی عنایت سے تمام مخلوق پراحسان کرنے والے (خدا) اے ہرشے سے عالی مرتب اور برتر (ذات والے) اور ہر چیز سے بلندہتی رکھنے والے۔) آخری اسم کا تعلق ستارہ مشتری سے ہس کے خواص اس قدر زیادہ بیں کدان کی تفصیل ناممکن ہے اسم مذکور کا صاحب دعوت اپنے وقت کا مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي السَّبيلَ الله (اورالله سيدها راسته بتلاتا بـ)

اہم از تمیں ملک کی شرح میں مشایخ کبار کا مشاہرہ ہے کہ (اس اہم کو) ستارہ مریخ سے نسبت ہے۔ اس کا ورد روز

سہ شنبہ سے شب شنبہ ہے۔ اس کی دعوت کی مذت چالیس دن ہے۔ ہر روز بالترتیب چار ہزار مرتبہ پڑھے اور اس تعداد میں کی نہ کرے تا کہ (عامل کی) مراد ضالع نہ ہو۔ اس میں بہت ہے اسرار مضمر میں۔ اگر ( دورانِ عمل ) خوفناک شور وغو غاسنے

تو خوف زدہ نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز ندکھائے جس کا تعلق حیوان سے ہو۔ اسرار بختی کے ساتھ محفوظ رکھے اور اپنا راز کسی پر ظاہر نہ

کرے۔ دونوں جہان کواپی نظر میں خاشاک کی مانند خیال کرے۔ چالیسویں دن جب شور اور آ وازیں ختم ہوجا ئیں تو پا چُ ساعتول کی مقدار مدّت میں اچا تک ایک عظیم ہیب ناک مخص ظاہر ہوگا، وہ سرخ گنبد کی مثل ہوگا۔ سخت مزاج اور بے

مروت بوگا۔ اس کے دومونچھوں کے ساتھ ڈاڑھی ہوگی،مونچھیں تھنجی ہوئی ہوں گی ایک برہند تکوار ہاتھ میں ہوگ۔ وہ آ کر سلام کرے گا اور سرایا کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ تکوار اپنی ران پر رکھے گا اور زمین کو تکتا رہے گا۔ وہ اپنے ہونٹوں کوجنبش دے

گالیکن مجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کہدرہا ہے۔صاحب دعوت کو لازم ہے کہ (ان باتوں ہے ) خوف زوہ نہ ہواور اسم کا ورد ای طرح جاری رکھے اور دل کومضبوط کرے کہ بیہ باتیں بھی عجائبات کی مثل ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں۔ اگر (صاحب دعوت) دل کو پرسکون رکھے گا تو اے کوئی تکلیف نہ ہوگی ،لیکن نعوذ باللہ منہا اگر غذا میں تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے تو اچا نک اس وہم ہے اسم بھول جائے گا اور اسے پڑھ نہ سکے گا زبان ست ہوجائے گی۔ پوری ہمت ہے اسم کا ورد نہ کر سکے گا، چناں

چہ وہ مخص تلوارے (صاحب دعوت کو) ہلاک کردے گا۔

اگر (معین) شرایط میں کوئی شبنہیں ہوا ہے تو وہ کچھ نہ کرسکے گا۔ بس بیالازم ہے کہ درست پڑھے اور بلند آ واز سے یڑھے۔ وہ (موکل) ایک ساعت خاموش بیٹھا رہے گا صرف اس کے ہونٹ ملتے رہیں گے۔اس کے بعد وہ کے گا کہ اے آ دم کے بیٹے! اس دعوت سے آپ کامقصود کیا ہے۔ اس کا صاحب دعوت جواب دے کدمیری غرض تحقی تنخیر کرنا ہے اور میں یہ جاہتا ہوں کہ تو میری موافقت کرے اور پھر بھی نظر اعمال ہے نہ پھیرے اور یہ سعادت اور قوت جو کتھے حاصل ہے وہ میرے جھے میں ڈال دے اور چھ وقتی دوستوں کے مطابق رہے بھی میری مدد اور معاونت ہے دست کش نہ ہو۔ مرخ خ

زبان سے اقرار کرے گا کہ میں نے قبول کیا۔ میں آپ کا مددگار رموں گا کہ آپ نے کوشش کی ہے اور میری تمنا کی ہے۔ آپ شاید کلی طلب باتی رکھیں گے اور مجتهدانه کوشش جاری رکھیں گے۔آپ نے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ اب اس اسم کی عظمت کی بدولت جوآپ پڑھتے ہیں، مجھے آپ پانچویں آسان سے لائے ہیں تاکہ جو مخص دنیا میں آپ سے ضد کرے اور

ط مترجم كوبية يت پاك قرة ن حكيم مين نبيل في، بوسكتا ب كداس كي نگاه في للطي كي بود البته پاره ۲۱ سوره الاحزاب كي آيت ۱۳ اس طرح ب واللّه يَقُولُ النحقُ وَهُوْ يَهِدِی النَّسِيلَ (اوراللهُ حق بات قرماتا ہے اور وہی سیدها راستا بتاتا ہے) ممکن ہے اُصل مثن کی عبارت ُبطور جملہ تحریر ہوتی ہو۔ والله اعظم۔ ۲۔ اسم از تمیں کو ن سااسم ہے، یہاں ندائے تحریر کیا ہے اور ندکوئی وضاحت ہے۔

آپ کا برا چاہ میں اس کا وٹمن ہوجاؤں بلکہ اس تلوارے اس کا سرتن سے جدا کردوں۔ اب آپ پر لازم ہے کہ اپنے راز کسی شخص کو نہ ہتا کیں اور انھیں پوشیدہ رکھیں۔ اگر آپ ایک بات کسی نامحرم کو بتا کیں گے تو وہ آپ کی دعوت پر نکتہ چینی کرے گا اور یہ راز دوسر شخص پر کھول دے گا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس دعوت کے تمام فوائد ضالع ہوجا کیں گے۔ آپ میری یہ بات اچھی طرح سن لیں اور غیروں سے بیراز پوشیدہ رکھیں۔

جب وہ ( مامل ) یہ بھیجیں پوری کرے گا تو وہ تہ ہیں ایک انگوشی دے گا۔ جو تقیق کے فکڑے کی مانند ہوگی اس پر نقش اور خطاتح بر ہوں گے جو انگوشی اور عقیق ہے جڑے ہوئے ہوں گے۔ دراصل بیر آسانی جو ہر ہوگا جس کی کان کاعلم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔ اس انگوشی کو اپنے پاس رکھنے کا طریقہ بیر ہے کہ آپ اس انگوشی کو کسی شخص کو نہ دکھا کمیں اور نہ کسی پر اس کی خاصیت خطاہر کریں نہ کسی کو اس کی اطلاع دیں۔ اگر صاحب دعوت اس انگوشی کو گم کرے گا تو پھر دوبارہ حاصل نہ کرسکے گا۔ اگر بیہ انگوشی ہاتھ سے نکل گئی تو سمجھ لو کہ سات اقلیم کی بادشاہت ہاتھ سے گنوادی۔ صاحب دعوت پر لازم ہے کہ جس کام کا بیڑہ واس نے اٹھی ہے ہی انہام دے کیوں کہ بینتش حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی کا نقش ہے۔ بہر حال جب مرتخ صاحب دعوت کو یہ انگوشی کا نقش ہے۔ بہر حال جب مرتخ صاحب دعوت کو یہ انگوشی کا نقش ہے۔ بہر حال جب مرتخ صاحب دعوت کو یہ انگوشی سپر دکردے اور اے اس کی تفصیل اور خاصیت بیان کردے تو صاحب دعوت بیہ کہ:

"اے روئے زمین وزماں کے جملہ سلاطین کے آتا اور آسان کے نگراں اور جلاد اب میری آپ سے پیتمنا ہے کہ اس انگوشی پر جواسم اعظم تحریر شدہ ہے اسے آپ مجھے سکھائیں (یاد کرائیں)"

اس کے بعد خود صاحب دعوت بھی اے کیجنے کی کوشش کرے کیوں کہ وہ پہلے ہی میہ کہہ چکا ہے کہ ہم اس سے میہ اسم سیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ وہ اسا عبرانی زبان میں یہ ہیں۔

''يا تمخيشا و شمسا ويا سطحی''

لیکن شرط میہ ہے کہ بیدا ماوہ مریخ سے یاد کرے اور ای سے سیکھے اور اس سے ان اسا کی اجازت حاصل کرے تا کہ ان کے خواص حاصل کر سکے۔ جب صاحب دعوت (بیدا سا) سیکھ لے گا تو جس وقت چاہے مریخ کو حاضر کرے گا۔ اس انگوشی کو اپنے پاس رکھے اور بیدا سم پڑھے اللہ کے تکم سے مریخ فوراً حاضر ہوگا۔

' (قصہ مختصریہ کہ) مریخ صاحب دعوت کو انگوشی دے کر نگاہوں سے پوشیدہ ہوجائے گا۔ اس کے بعد صاحب دعوت اپنی مرادات کے مطابق عمل کرے تا کہ اے مراد ومقصود حاصل ہو۔

اسم یاعظیم کے شرف کا بیان

﴿ ' آُمَ الْخَلَم بِي ہے: َيا عظيم ذالثناءِ الفاخر والعزو المجدو الكبر ياءِ فلا يذل عزهُ طُ وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقّ وَهَوَ يَهْدِى السَّبِيلَ.''

یل میاں ہے آخر تک آیت قرانی ہے۔ یاروا۲۔ سوروالاتزاب آیت ۴۔ یا

(اے عظیم! صاحب تعریف بزرگی، عزت، مجد اور کبریائی والے، پس اس کی عزت کو زوال نہیں، اللہ تعالی حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلا تاہے )۔

## اسم اكتتيس

اگر کسی شخص کا مقدر ناکام ہوجائے (اس کی کوئی مراد برنہ آئے) اور کسی طرح معاملات میں کشادگی حاصل نہ ہوتی ہو،
اور وہ یہ چاہے کہ اس کی تمام مرادیں پوری ہوجا نمیں تو اے چاہیے کہ سیاہ رنگ کے بکرے کا پورا جگر بند (ذخ کرکے)
نکالے اور وہ بھی اس صورت میں کہ کسی شخص کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ جب تنہائی میں جائے تو دل کو جگر بند سے علاحدہ
کرے اور اپنے سامنے رکھے، پھر سات سومرتبہ یہ اسم اس دل پر پڑھے اور ہر بار پڑھنے کے بعد اس دل پر دم کرے
اور کے:

"یارب الارباب ویا مُسبّب الاسباب ویا مُفتِح (اے پرورش کرنے والوں کی پرورش کرنے والے! اے الابواب ویا قاضی الحاجات و یا مجیب الدُعوات و اسباب فراہم کرنے والے! اے بند وروازوں کو کھولئے یا دلیل الحیرات."

والے! اے ماجوں کو پوراکرنے والے! اے وعاوَں کو تبول

كرنے والے اور اے نيكيوں كى راہ دكھانے والے )

میری دعا قبول فرما، میرے رزق کو کشادگی عطا فرما اور مجھے لوگوں کی نگاہ میں عزیز و محترم کریا ارجم الرحمین۔ جب میہ وظیفہ پورا ہوجائے اور ہے دعا کر چکے تو اس اسم کو مشک وزعفران کے ساتھ کا غذ پر لکھے اور اے دل کے اندر رکھ دے۔ پچر اس محجد میں جبال وہ پائے وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کی دبلیز کے بالا خانے پر چھپا دے اور اس وقت خوشبو دینے والی چیز جلائے۔ جب محبد کے دروازے ے والی لوٹے تو یہ اسم پڑھے۔ اپنے وقت کے ہمراہ رہے اور اپنے دل میں کی فتم کی تو یہ اسم پڑھے۔ اپنے وقت کے ہمراہ رہے اور اپنے دل میں کی فتم کی تو یہ اس کے اور اس پر اس کے اور اس پر اس کے اور اس پر اس محبد چھری مارے اور ہر بار اسم پڑھے۔ اس کے بعد اے رہزہ کردے اور تھی میں زعفران ملا کر بھون لے اکتالیس مرتبہ چھری مارے اور ہر بار اسم پڑھے۔ اس کے بعد اے رہزہ کردے اور تھی میں زعفران ملا کر بھون لے بہتر ہوجا کمی کی نظر بند پر کھانے کے وقت سے یہ خیال رکھے کہ کیا چیز ظاہر ہوتی ہے اس ہفتے میں اس کے حالات اور پر بارائم ہوگی۔ اس کے خوش ہوگی۔ سعادت، نمت اور نصیب کو کشادگی حاصل ہوگ۔ اس محبر ہوجا کمیں گئوست، سعادت ، سعادت ، نمت اور نصیب کو کشادگی موجاتی ہو باتی ہوجاتی ہو اس کی خوست، سعادت ، سعادت ، نمت اور تھی ہوجا کمیں۔ وہ ارواح اس کی تو اس صورت میں گی اور اس کے کام میں مددگار اور معاون ہوں گی لوگوں کے دلوں کو اس کی محبت میں گرم رکھیں گی۔ اس کا پڑھنے والا، خصر پنج برعلیہ السلام کی مائند جنھوں نے آ ہی حیات سے (دائی) زندگی حاصل کی، دونوں عالم میں زندہ اسم کا پڑھنے والا، خصر پنج برعلیہ السلام کی مائند جنھوں نے آ ہو حیات سے (دائی) زندگی حاصل کی، دونوں عالم میں زندہ

جاوید ہوجائے گا۔ (علاوہ ازیں) غیب کے علوم سے بہرہ مند اور مخلوق میں ارجمند ہوگا۔ سے شخصا سے شخصا سے معلوم سے بہرہ مند اور مخلوق میں ارجمند ہوگا۔

## بارہ اسمِ اسرار جو انجیل کی فاتحہ ہے۔

یہ دعائے بسمخ کے نام سے مشہور ہے اور اپنے اندر بہت سے خواص رکھتی ہے۔محمود سکتگین کی دعاؤں میں لکھا ہے کہ اس کا ہر ایک اسم نوسوعمل میں کار آمد ہوتا ہے۔ یہاں صرف تھوڑ اسا بیان کیا جاتا ہے۔

ا ۔ کسی شب جعد میں اس کی شرایط کے ساتھ، ایک سو گیارہ مرتبہ شیرینی پر پڑتھے۔ جس کسی کو کھلائے وہ مطبع ہوجائے گا۔ ۲۔ دشمن کو برباد کرنے کے لیے اس ترتیب سے تین سوبار پڑھے۔ پہلے تین مرتبہ آیت الکری پڑھے اور اپنے چاروں طرف گول دائرہ تھنچے۔ جس وقت سے دعا پوری کرے، دشمن کا نام زبان پر لائے اور دشمن کے نام پر چھری مارے۔ جب دوبارہ شروع کرے تو خوش ہوآ گ سے جلائے اور دعا پڑھنے میں مشغول ہوجائے۔ ای طرح ندگورہ عدد تمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے تکم سے وہ دشمن بلاک و برباد ہوجائے گا۔ اس دعا کے اس طرح کے بہت سے خواص ہیں ۔

#### دعائے ملح معہ موکل کا بیان

تشميه تسيمار حبانار حبانا \_ دعايه ب، بهم الله الرحمٰن الرحيم

ا. اَجَبْ یا هَیُطَا نِیْلُ سَا مِعاً مُطِیْعاً بِحَقَّ هَذِهِ الْا سُمَاءِ (قبول کر، اے بیطائل! اس حال میں تو سے اور ناموں کی اَللَّهُمَّ یَا بَشُمْخ بَشُمَخ ذَا لَا هَا مُوا شِیْطُنُونَ اَسُالَکَ برکت ہے بجالا۔ اے اللہ، اے عظیم، اے بزرگوار اے اَللہ مَا جُنْمی کا جَنْمی کا اَللہ مَا کرتا ہوں کہ تو میری اَنْ تَقْضِی حَا جَنْمی ٥

حاجت پوری کرے۔

۲. آجب یا طُو رَ انیلَ سَا مِعاً مُطِیْعاً بِحَقِ هٰذِ ہِ قبول کر، اے طورائیل! اس حال میں کرتو ہے اور ان ناموں کی الائسماء اَللَّهُمَّ یَا ذَ اُنواً مُلْخُو ثُو وَمؤ ثُوا دائیمُون برکت ہے بجالا۔ اے اللہ، اے پوشیدہ اور ظاہر کے جائے آساً لُکَ اُنْ تَقْضَی حَاجَتُے ٥
 السَّالُکَ اُنْ تَقْضَی حَاجَتُے ٥

٣. آجب یا شَمْسَائیلُ سَا مِعاً مُطِیعاً بِحَقِ هٰذِهِ قبول کر، اے ثما یُل اس حال میں کہ تو ہے اور ان ناموں کی الاسمآء اللّهُمَ یَا خَیْتُو مَیْمُونَ اَرْقِشُ دَآرَ عِلَیْوْنَ برکت ہے بجالا۔ اے الله، اے صاحب برکت! تو انحیں السّالٰک اَنْ تَقَضِی حَاجَمْے ٥
 اسالٰک اَنْ تَقَضِی حَاجَمْے ٥

یوری کرے۔

ط اس اطیفے کے عنوان میں" وعائے بھی " کوتوریت کی فاتحہ بیان کیا عملے۔ یباں انجیل کی فاتحاقی کیا ہے۔ واللہ اعلم یہ کتاب کا سموے یا کیا ہے؟

۵۔ آجِبُ یَامَیْنَا بِیْلُ سَامِعاً مُطِیْعاً بِحَقِ هذِهِ الْآسُمَاءِ قبول کر، اے بینائیل اس حال میں تو سے اور ان ناموں کی اللَّهُمَ یَارَ خُینِیُوْ ا اَخْلَا قُونَ آسُنَالُکَ اَنُ تَقْضِی برکت سے بجالا۔ اے اللہ، اے کلوق کورزق دیے والے! خاجَنْے 0

7. أَجِبُ يَا قَمْرَ انِيْلُ سَامِعاً مُطِيُعاً بِحقِ هذِهِ الْآ سُمَاءِ قبول كر، احقرائيل اس حال مين كرتو سے اور ان ناموں اللَّهُمَّ يَارَ خُمُوْتُ أَرُ خِيمَ أَرُ جِيمُوْنَ أَسُالُكُ أَنُ تَقْضَى كَلَ بَرَكت سے بجالا۔ اے اللہ! اے رقم كرنے والے! ہم پر خاجتُے ٥ حَاجَتُے ٥

2. آجِبُ يَامَنجُيَا نِيُلُ سَامِعاً مُطِيعًا بِحُقِ هَذِهِ الْأَسُماءِ قَبُولَ كَرَ، الصَمْخَا يُلُ اسَ حال مِن كَه تَو تَ اور ان نامول اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

۸۔ آجِبْ یَااِسْمَا عِیْلُ سَا مِعاً مُطِیْعاً بِحَقِی هٰذِهِ الْاسْماءِ قبول کر، اے اساعیل اس حال میں کہ تو سے اور ان ناموں اللّٰهُمَّ یَا نُورُارُ عَیْشَ اَرْ عِیْ تَعْلِیْفُونَ اَسْنَالُکَ اَنْ کی برکت ہے بجالا۔ اے نور! اے مخلوق کے کاموں کوروشن اللّٰهُمَّ یَا نُورُارُ عَیْشَ اَرْ عِیْ تَعْلِیْفُونَ اَسْنَالُکَ اَنْ کی برکت ہے بجالا۔ اے نور! اے مخلوق کے کاموں کوروشن تُقضی خاجتے ہے مائلًا ہوں کہ تو میری حاجت تُقضیٰ خاجتے ہوں
 یوری کرے۔

9. أَجِبُ يَا جِبرَنَيْلُ سَامِعاً مُطِيُعاً بِحَقِ هَذِهِ ٱلْأَسْمَاءِ تَبُول كراے جبرائيل اس حال ميں كدتو سے اور ان ناموں اللَّهُمَّ يَا اَشْبِرُاسْمَا اَسُمَا اَوْنَ آسُالُکَ اَنْ تَقْضِی كی بركت سے بجالا۔ اے اللہ! اے بخشے والے! میں گنهگار خاجشے ٥ اور بدكردار ہوں۔ میں تجھ سے مائكما ہوں كدتو ميرى حاجت خاجشے ٥ اور بدكردار ہوں۔ میں تجھ سے مائكما ہوں كدتو ميرى حاجت حاجشے ٥

اا۔ اَجِبُ یَا مِیْکائِیْلَ سَامِعاً مُطِیْعاً بِحَق هذه الله سَمَاءِ قبول کر، اے میکائیل اس حال میں کہ تو سے اور ان ناموں الله مَا أَدِّعِدُ اَذْعِدُ اَوْ اَسْنَالُکَ آنُ تَقْضِی کی برکت ہے بجالا۔ اے اللہ! اے باوشاہ! میں تیرا گدا خاجئے ٥ خاجئے ٥

يل ياره ٢٣ يمورويشن ، آيات ٨٢ اور ٨٣

تم سب کوای کے یاس لوث کر جانا ہے میں تجھ سے مانگتا

ہوں کہ تو میری حاجت روائی کرے۔

اختیام دعائے گئے

ا اللَّهُمَّ اِنِّى أَسُنَا لُکَ يَا آللَٰهُ أَنُ حَفِظُنِي مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الله! بِ شَكَ مِن تَجْهِ بَ وَعاكرتا بول كَه تو مُجْهِ بر بلا وَ آفَةٍ وَعَا هَةٍ وَوَجُعٍ وَكُلِّ عِلَّةٍ وَكُلِّ فِينَةٍ وَمِنْ كُلِّ اور آفت مِحْفوظ اور برمرض اور تمام علَّتُول سے دور ركھ۔

شِدْةِ وَبَلِيَّةٍ وَزَلُوْلٍ وَزَلُوْلَةٍ وَمِنْ شِوْ كُلِّ شَيْطَانِ مِحْ مِر فَتْنَ، بر مصيب و تكليف، لغرش وزازے، تمام

الرَّجِيمُ وَمِنُ شِّرَ الْشَيْطَانِ الرَّجِيمُ مِنُ شِّرَ البَحِنِ رائدے ہوئے شيطانوں كثر اور شيطان مردود ك شرك وَالْائْسِ وَمِن شِّرَ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ اللهٰ بِبَحقِ هذه عِلد جن اور انسان كے فساد اور حاسدول ك شرك، جب اللهُ اللهُ مَا يَعَدُ هُوَ هُوَ يَامَنُ هُوَ هُوَ وَهُ حَدَرُكَ عِيلَ مِرى حَفَاظت فرمال الله ان نامول كى

الا تسلماءِ و بعن هو يامن هو يامن هو هو يامن هو هو وه سند رئے ہيں بيری تفاظت تربار اے اللہ ان ہاموں م يَامَنُ هُوَ هُوَ لاالله إِلَا اللّٰهُ أَحُفِظُنَى مِنْ جَمِيعِ بركت سے اور به بركت ہو يامن ہو ہو، ہو يامن ہو ہو، يامن الْأَكْذَارَ الْأَفْوَانِ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنَالِهِ أَنْهُ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِن مِن مِن لام مُن

الْبَلَايَاوَ الْأَفَاتِ بِخِقِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِيْنَ وَالِهِ أَجْمَعِيْنَ ﴿ وَهُو ، يَا مَن هُو هُو (مِيرَى دَعَا تَبُولَ كَرَ) الله كَ سُوا كُولَى بِرَّخُمَةِكَ يَا أَرُحَمَ الوَحْمِيْنَ ثَمَّ اللهِ عَلَيْنَ وَالِهِ أَجْمَعِيْنَ ﴾ عبادت كى لا يق نهيل \_ مجھے تمام مصيبتوں اور آفوں سے محفوظ رکھ بطفیل سردار انبیا محمصلی الله عليه وسلم اور آپ ك

آل کے برحمتک یا ارحم الز احمین۔

## عرش وکرسی، ملا یک ومنازل،حرف واسم اعظم کی وضع کا بیان

قدوۃ الحکما والعلما، سلطان المحققین ابوعلی سینا رحمتہ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ جوشخص اس'' نقش عرش'' کوشرف آ قاب کے روز سونے پر، شرف قمر کے روز جاندی پر، مشتری یا آ فقاب کی ساعت میں کندہ کرکے اپنے پاس رکھے، حق سجانہ تعالیٰ اس کو آخری زمانے کے مصائب اورفتنوں ہے، زخمی کرنے والے آلات ہے، چوروں ہے، جلنے اور ڈو بنے ہے محفوظ رکھے گا۔ اس پرکوئی دشمن غالب نہ ہوسکے گا۔ جس لشکر کے پاس مینقش ہوگا وہ لشکر ہمیشہ فتح مند ہوگا۔ صاحب نقش امرا اور سلاطین

کا منظور نظر ہوگا۔ مختصر یہ کہ تمام بلاؤں سے محفوظ اور فایدوں سے بہرہ مند ہوگا۔

جو شخص ہر روز مج کے وقت اس نقش پر نظر ڈالے گا، اس کی ستر دینی اور دنیاوی حاجتیں برآ کیں گی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تمام تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہوگا۔ تمام مخلوق خواہ جن ہوں یا انسان اسے دوست رکھیں گے۔ کوئی دیویا پری اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس پر کسی جادویا سحر کا اثر نہ ہوگا۔ بیقش عرش، کری اور آسانوں کی جیئت کے بہت سے خواص رکھتا ہے اور اس کے بہت اس خواص رکھتا ہے اور اس کے بہت اس معلوم ہوں گے۔

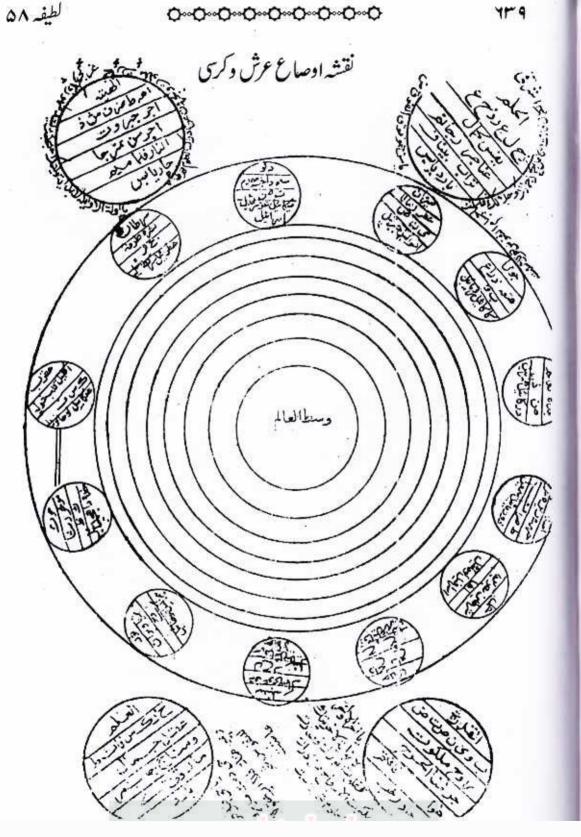

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

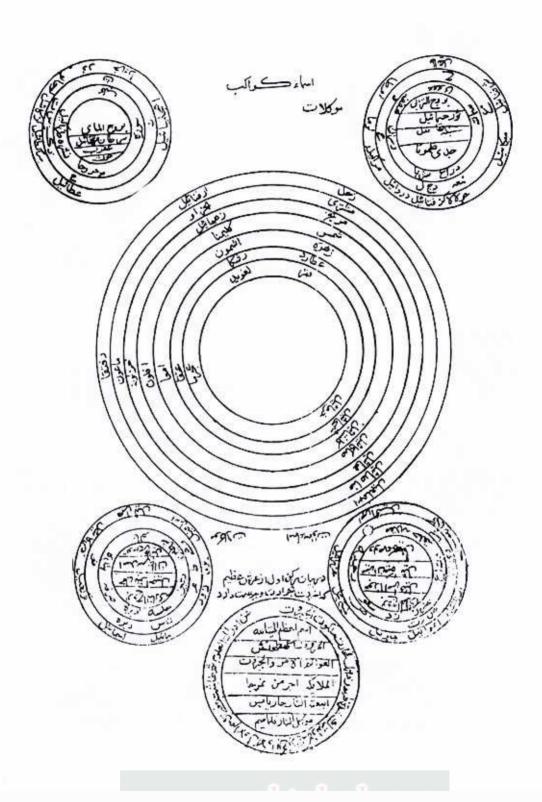

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

جاننا چاہے کہ اس رکن کا تعلق عالم جروت ہے ہے اور علم جیئت واسا کا مظہر ہے جنھیں تمام فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اجرمن نمر جا اس کا مزاج گرم اور خشک ہے اور حروف سات جیں، بی قول امام حجتہ الاسلام محمد بن غزائی کا ہے اور شخ الاسلام قد و ذائحققیں محی الدین این عرکی نے فتوجات مکہ میں تح مرکبا ہے حروف آتشی جس جیسا کہ دارے میں فدکورے اور

الاسلام قدوۃ انحقین محی الدین ابن عربیؒ نے فتوحات مکیہ میں تحریر کیا ہے حروف آتشی ہیں جیسا کہ دایرے میں ندکور ہے اور اُس رسالے کے جدول ابجد میں ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جس کا جی چاہے، رسالے سے رجوع کرے۔ ابوعلی ضریر کا قول ہے کہ حردف آتشی ہیں۔ وہ یہ ہے'' اغرطحش'' (لیکن) قول اوّل اصح ہے۔ حروف آتشی تین برجوں پر منقسم ہیں۔ حمل،

قول ہے کہ حروف آگتی ہیں۔ وہ یہ ہے" اغر محش" (کیکن) فول اوّل آخ ہے۔ حروف آگی مین برجوں پر مسلم ہیں۔ مل اسداور قوس۔ ہرایک کی کیفیت معلوم ہے۔ بید دائرے ہے ثار ہیں، یہاں اختصار کی غرض سے اٹھی پراکتفا کیا گیا ہے۔

## علم تكبيرهك كاتھوڑا سا ذكر

وہ تکسیرات جو داروں میں تحریر کیے گئے ہیں اگر بغیر شرائط کے عمل میں لائے جائیں گے تو چنداں فایدے مند نہ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے دل اپنی جانب مایل کرنے یا دشن اور ظالم کو دفع کرنے کا خواہشند ہے تو اے عمل میں لائے۔ اس شخص کو جا ہے کہ پہلے تصریح اور تحریر کے ذریعے کام نکالے اور اگر وہ ظالم اور ستم گرظلم سے باز آ جائے تو مرادل گئی اور

ب من و چہہے نہ چہہ رک مرد ریے روٹی کا است میں است میں ہے۔ اگر باز نہ آیا تو اس کے قلع قمع کرنے کے لیے عمل کرے۔ (اس کی صورت یہ ہے کہ) شروع کرنے سے پہلے غضے کو دل سے نکال دے، پھر مسواک کے ساتھ وضو کرے اور دو رکعت نماز استخارہ ادا کرے۔ ( کاغذ کے) دوکلڑوں پر'' افعل'' اور

ے نکال دے، پھر مسواک کے ساتھ وضو کرے اور دو رکعت نماز استخارہ ادا کرے۔ (کاغذ کے) دو کلڑوں پر'' افعل'' اور '' لانفعل'' لکھ کر ڈال دے جبیبا کہ مشہور ہے۔ عمل کی کیفیت میہ ہے کہ طالع مطلوب کا نام جمل کے حساب ہے جوتح ریر کیا گیا ہے تحریر کرے۔ سہو اور غلطی کا خیال

رکھے کہ طالب کے نام اور اس کی ماں کے نام کے عدد اشنے ہیں، پھرانھیں بارہ کے عدد سے تقسیم کرے، جو باتی رہے اسے عدد کی مقدار کے مطابق برجوں کے حوالے کردے۔ اس طرح مطلوب کے نام کا انتخراج کرے اور برجوں کے داروں پر نگاہ ڈالے۔ (اس کے بعد) پہلے اُن خوشبوؤں کو جو ہم نے داروں میں بیان کی ہیں جلائے اور کامل ہمت سے اس ستارے

نگاہ ڈالے۔ (اس کے بعد ) پہلے ان حوسبوؤں کو جوہم نے دامیوں میں بیان می ہیں جلائے اور کا ل ہمت ہے اس سمارے ہے مخاطب ہوجو اس دامیے ہے منسوب ہے، جس طرح اصول میں تحریر کیا گیا ہے، ستارے کے حروف کے عدد کے مطابق رہ بھیں جتنی میروں معرفیشدہ جاری کر این کر بعد طالب اور مطلوب کے حروف کو اس طرح ملائے کہ طالب کے نام کا

پڑھے اور جتنی مرتبہ پڑھے خوشبو جلائے۔ اس کے بعد طالب اور مطلوب کے حروف کو اس طرح ملائے کہ طالب کے نام کا پہلاحرف لکھے پھر مطلوب کے نام کا پہلاحرف طالب کے نام کے پہلے حرف کے پہلو میں لکھے، پھر طالب کے نام کا دوسرا حرف مطلوب کے نام کے حرف کے پہلو میں لکھے، اس کے بعد مطلوب کے نام کا دوسراحرف طالب کے نام کے حرف کے

پہلو میں لکھے۔ ای طرح طالب و مطلوب کے ناموں کے حروف ملائے۔ اگر طالب یا مطلوب کے نام کے حروف کم ہوجا کیں تو از سر نو نام کے حروف طالب یا مطلوب کے نام کے حروف کے پہلو میں لکھے۔ جب (یہال تک) مرتب

مل تلمير العويز ك خانول مي قاعد \_ ك مطابق عدد مجرف كو كتب بي-

ہوجائے تو پھر ان ملائکہ کے نام جو اِن حروف کے موکل ہیں، طالب ومطلوب کے نام کے حروف کے نیچے کھے جیبا کہ دائروں میں تحریر کیا گیا ہے، دھات کے پترے پر کھے۔ اگر مطلوب کا برج آتی ہے تو آگ میں ڈال دے، بادی ہے تو ہوا کے حوالے کرے، اگر آبی ہے تو دھوکر (مطلوب کو) پلادے یا بہتے پانی میں بہا دے۔ اگر خاکی ہے تو مطلوب کے مکان کی دہلیز میں یا اس کی گزرگاہ میں گاڑ دے۔ مقصد حاصل ہوجائے گا۔ یہ اسرار نا اہل شخص سے پوشیدہ رکھے۔ مثال کے طور پر اگر طالب کا طالع تورہ ہوائے طالع اسد ہے، جیسے کہ علی طالب اور محمد مطلوب تو انھیں جداگانہ طور پر اس طرح فرد سرکے۔ کہ میں کا دیار کی دیار کی دیار کی مطلوب تو انھیں جداگانہ طور پر اس طرح

| , | 7 | ٢ | 1 | ی | J | ٤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ی | J | 2 | , |   | υ | 1 |
| 1 | ٢ | ٢ | ی | J | ٤ | , |
| J | ٤ | , | ٢ | ٢ | 1 | ی |
| ٢ | 1 | ی | J | t | , | 1 |
| ٤ | , |   | ι | 1 | ی | U |
| م | ی | J | t | , | 1 | 2 |

اس بیان کردہ طریقے کے مطابق متقدمین کی بعض کتابوں میں تکسیر کی گئی ہے اور بہت سے تعویز ،نقش اور طلسم ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان کے نیچے خط تھینچ کر حروف کو بصورتِ شکل تحریر کیا ہے، جیسے چند مکرر حروف اور تکسیرات کے حروف میں تحریر ہیں۔

اس مجموعے کو جمع کرنے والا عرض کرتا ہے، وہ تکسیرات جن میں حروف مکرر ہوتے ہیں، اُن میں طالب ومطلوب ہی کلی طور پر مقصود ہوتے ہیں۔ جب تک طالب ومطلوب کا نام ہرضلع ہے متخرج نہ ہوگا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور اس کی تا ثیر بہت کم ہوگی۔ اس فقیر نے بہت محنت کر کے اسخران کی بیضچ ترکیب مرتب کی ہے تا کہ فوائد حاصل ہو سیس سے ضروری ہے کہ ای طرح طالب اور مطلوب کے نام تکسیر کیے جائیں اور حروف کے موکلات تحریر کیے جائیں۔ ان کو اکب اور اسم عظم کو مخاطب کیا جائے جو دائروں اور وصول میں ہیں اور جو طالب اور مطلوب کے نام سے نبیت رکھتے ہیں جیسا کہ مرالا سرار میں تحریر کیا گیا ہے اس سے ذیرہ برابر شجاوز نہ کیا جائے تا کہ بچائیات اور مستب الاسباب اور مقلب القلوب کے کم کی تا ثیرات کا مشاہدہ کرے۔

اگر کوئی جا ہے کہ تکسیرات کی اس ترکیب سے کوئی حرزیا تعویذ بنائے وہ مختصر ہولیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہول تو

(اے جاہیے کہ) تکسیر کے بعد طالب اور مطلوب کے نام کے حروف کے عدد جمع کرے اور اس اسم اعظم کے عدو جو اس عمل

کے لائق ہے اس میں شامل کرے۔ اعداد مذکور چوڑے مربع میں لکھے اور اپنے پاس رکھے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جاننا جاہیے کہ تکسیری طرح کی ہوتی ہے۔سب کو بیان کرناممکن نہیں ہے۔تکسیر کی ایک قتم یہ ہے کہ اس میں طالب کا

نام پہلے لکھا جاتا ہے اور مطلوب کا نام بعد میں لکھتے ہیں۔ دوسری قتم اس کے برعکس ہے جے کاغذیا لوح پر ایک ایک حرف

جدا جداتح ریکرے اور سات سطروں میں تکسیر کرے۔ اوایل سطروں کے حروف اور اواخر سطروں کے حروف ( ککھے) جیسا کہ

پہلے کیا ہے۔ انھیں کاغذ پریا تکینے پرتح ریر کرے۔اس وقت دونوں سطروں کے (اواملِ اور اواخرسطروں کے ) حروف کے عدد جملِ كبير كے حساب سے حاصل كرے اور مربع ميں جار جار وقف بنائے تا كەمقصود حاصل ہو۔ اس مقام پر جہال سے تمام

حروف لیے ہیں وہاں سے حروف تکسیر کے اعداد حاصل کرے، جیسے کدمہینوں کی جاندرات میں جمل کبیر کا حساب مسر کرکے بیان کیا جائے گا۔ (صاحب عمل کو) جا ہے کہ خود کو سہواورغلطی ہے محتاط رکھے ۔تکسیر کی صورت اور باہم ملانے کی کیفیت بیان

وقف اعداد کی صحت کے بیان میں تحریر کیا جاتا ہے کہ اس وقف کے ہر ضلع میں اسا کے حروف کے عدد بتام و کمال

موجود ہیں، اگر ان کو نکالا جائے تو اضلاع اربعہ حاصل ہوں گے اور ان میں عدد باقی رئیں گے۔ اس طرح دوسرے اور

تیسرے دائرے کی آخری ضلع قطرتک صورت رہ گی یعنی درمیان کے جار خانے رہیں گے۔

عا ننا جاہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ اعداد وقف ہندسوں میں لکھے جائیں، جمل کے حروف میں نہ لکھیں کیول کہ تمام قديم الل حكمت في اپني كتابول مين يبي تحرير كيا ب- بدا حكام مين سے عجيب حكم ب-

جاننا جاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہر نام فرد ہوتا ہے لیعنی لفظ کے حروف کے معنی کے ساتھ فردیا وتر (تین حروف) کی مثل ہوتا ہے لیکن اُن حروف کے ساتھ فر دہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر، احد، نور اور صد تین حروف رکھتے ہیں۔ ای طرح

سو ۱۰۰، چالیس ۴ م اور پانچ ۵ کے عدد ہیں۔ بیا ساجمل کے حساب سے جدائی ڈالنے اور پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ وہ

اسم جوجفت ہوتا ہے، وومعنی کے اعتبار سے بعد کے حروف کا زوج ہوتا ہے، اس لیے صالح ہوتا ہے۔ یہ دو شخصول کے

ورمیان میل جول، محبت اور دوئ پیدا کرتا ہے جیسے کہ اسم''تی'' اور'' قیق م''اور نوعیت کے دوسرے نام جاننا جا ہے کہ جو اسم موافق ہوتا ہے اس کے عدد جفت ہوتے ہیں لینی جمل کے حساب سے صالح ہے اور دو شخصوں کے درمیان الفت پیدا كرتا ہے۔ اگر کسی نام کے حروف زیادہ ہیں اور کسی نام کے حروف کم ہیں اور تم دونوں ناموں کے درمیان تو افق پیدا کرنا جاہتے

ہوتو زیادہ حروف والے اسم میں ہے تعریف کا الف لام یا حروف علّت نکال لینا جا ہے۔ ی، و، ۱،حروف علّت ہیں۔ حمہیں جتنے حروف نکالنے کی ضرورت ہے بس اتنے ہی حروف نکال دو تا کہ دونوں نام حروف کے عدد میں برابر اور موافق

ہوجا کیں۔اس میں ایک عجیب وغریب راز ہے۔

جان لیں کہ دعوت میں ایک پوشیدہ رازیہ ہے کہ جبتم اسا کے حروف شار کرنا چاہوتو ان اسامیں ہے ال توصفی نکال دو، جیسے الکبیر المتعال سے ال توصفی حذف کر دو تو کبیر متعال رہ جائے گا۔ اب دیکھو کہ ان اسموں کے عدد کتنے ہیں۔ جمل الکبیر کے حساب سے ان عددول کو خالی جگہ میں، شرائط نذکورہ کے مطابق بغیر کسی کی اور زیادتی کے جمع کرو۔ (پیکسیر) دعائے تو سم کے ساتھ اس وقت مستجاب ہوگا اور یہ اللہ کے حکم سے بڑی بات ہے کیوں کہ مطلوبہ عدد کی مقدار میں زیادتی اسراف اور کی باعث خلل ہے۔ اگر چہ متقد مین نے ظہور کے سبب تکسیر کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ کوئی مثال تحریر کی ہے، ہم نے اسراف اور کی باعث خلل ہے۔ اگر چہ متقد مین نے ظہور کے سبب تکسیر کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ کوئی مثال تحریر کی ہے، ہم نے اس کتاب میں طالب کی سہولت کے لیے اسے بیان کردیا ہے۔

(کسی) مبینے کی سولہ تاریخ کو ایک سلطان موضع اند کہ پر گنہ سرور پور سے حاضر ہوئے اور چاہا کہ ان کو (زمینداروں کو) وطن سے باہر نکال دیا جائے۔ بیصورت حال حفزت قدوۃ الکبراً کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ نے اسے جواب میں تحریر فرمایا۔ اس مکتوب کا مفہوم اور عبارت بہ ہے:

" فرزند اعز ، أكرم وارشد ملك فنخ الله خال!

تم اورتمہارے بھائی اور خاندان کو نعمت دارین حاصل ہو۔ معلوم ہو کہ تمہارا عریضہ ہمیں ملا اور ہم حالات ہے مطلع ہوئے۔ حضرت بیشوائے بنی آ دم اور مرشدِ عالم قدس الله سرہ العزیز کی ولایت بے نہایت کی برکت سے تمہارے دشمن مقبور اور مردود ہوں گے۔ اس مبتم کے لیے درویشوں نے فاتحہ پڑھی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس مکتوب میں جو دعا درج ہے اسے اور مردود ہوں گے۔ اس مکتوب میں جو دعا درج ہے اسے زیادہ پڑھیں، بہت فائدہ حاصل ہوگا، ان شاء اللہ تعالی نبی علیہ السلام اور آپ کی بزرگ آل کے طفیل تمہاری اور سب بھائیوں کی عاقبت اور خاتمہ بخیر ہو۔'' دعایہ ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم 0 يا تحى يا قيّوم يا حنّان يا (الله ك نام ے جو بَخْتُ والا اور مهربان ہے۔ اے بميث منّان يا بديع السموات والا رض يا ذالجلال زندہ پائندہ اے بميثہ قائم رہنے والے! اے بہت شفقت والا كرام. لا الله إلّا انت اسالك ان تحى قلبى بنور كرنے والے! اے بہت احمان كرنے والے! اے آ مان معرفتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عا الله عالم عرفت اور بزرگ

اور رین پیدا سرے وائے: اے سوئت، سنوت اور بزری کے مالک! تیرے سوا کوئی عبادت کے لایق نہیں۔ میں تجھ سے مانگنا ہوں کہ تو اپنے نور معرفت سے میرے دل کو زندہ رکھے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ)

ید دعا ہرمہم کی کامیابی کے لیے چندروزمسلسل پڑھے، کامیابی حاصل ہوگ۔

بعض دواؤں کے فوائد کا ذکر جو حاجات ،صحت اور تکلیف کے لیے مفید ہیں۔

برگ ِ مندار کو سرسوں کے تیل میں مل کر آگ پر رکھیں۔ جب تھوڑے گرم ہوجا ئیں تو پنوں کو ہاتھ سے نچوڑیں۔ اس طرح ایک دو قطرے نیکیں گے۔ ان قطروں کو کان میں ڈالنے سے کان کا درد جاتا رہے گا۔ برگ از قونیاں (تھوہڑ) بھی

سرں ایک دو سفرے میں یمی فائدہ دیتا ہے۔

پختگی سر کا مرض جو بچوں کو ہوتا ہے

ص سرع سرط سرط ہوئیوں کر بارہ ہے۔ اے ہندی زبان میں چائیں چونیں کہتے ہیں۔(اس کی دوایہ ہے) لیموں بلادر(بھلاداں) بڑی بارکٹائی پانچ عدد میں جھیں۔ سب ہم وزن لیس پھر پیس کر چھان کراور پانی ملاکر سر پر مالش کریں۔

گلاصاف کرنے کے لیے

کل جائے کے پتے ، دانہ الا بچکی ، بے نتج والی سبزی ، درخت لیموں کے پتے اور پلیل دراز۔سب کو پیس لیس پھر شہد ملا کر جا ٹیس۔ آ واز صاف ہوجائے گی۔

چرے کی شکفتگی کے لیے

درخت سینبل کے کا "نے اور ہلدی کو بکری کے دودھ میں تھس کر چہرے پرملیں۔ شکفتگی پیدا ہوگی اور کسل دور ہوگ۔ وسر انسخہ

ر و مرا ہے۔ کیکر کے درخت کا کچل، اس کی چھال کے ساتھ باریک پیس کر دودھ میں جوش دیں کچر گرم دودھ میں روغن گاؤ

(خالص تھی) ملاکر چرے پرملیں شگفتگی پیدا ہوگ۔

چرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے

بہرے کا ربات میں سر رہے ہے ہے۔ اووجہ پٹھانی، میتھی، سرسوں اورجو (ہم وزن)۔ ان سب کوصاف کرکے خشک کریں۔ پھرپیس کرشہد ملائمیں اور ابٹن کی

ورط پیون، ن. طرح چېرے پرملیں۔

دوسرانسخه

ر برگ اندراین، بمری کے دودھ کے ساتھ پیس کر چیرے پیلیں، رنگ صاف ہوجائے گا۔

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

## خنازير يا كنثھ مالا علاج

بیخ اندراین جار درم کے وزن کے برابر، مادہ گاؤ کے بیشاب ( کمیز ) میں پیس کر ملائیں۔اور ایک ہفتے تک ہمقدار ایک کٹورہ پیس۔کنٹھ مالا غائب ہوجائے گا۔ <sup>ط</sup>

#### دوسرانسخه

کورموش ( چھچھوندر ) مارکراہے روغن میں جوش دیں یہاں تک کے گھل جائے۔ یہ تیل کنٹھ مالا پرلگائیں۔صحت حاصل لی۔

#### تيسرانسخه

ورخت سیستان ملک کی چھال ہر روز جار درم فراہم کریں۔ اے آٹھ کٹورے پانی میں جوش دیں۔ جب ایک کٹورارہ جائے تو گرم دودھ ملا کر پئیں۔ کنٹھ مالا جاتی رہے گی۔

#### استفرارحمل

نا گیرچھ درم، روغن مادہ گاؤ چار درم گائے کے دودھ کے ساتھ حیض سے پاک ہونے کے بعد پئیں۔ حمل قرار پائے گا۔ اگر اولا دِنریند کی خواہش ہے تو یہ تعویز عورت کے بائیں پہلو میں کامل ایک ماہ گزرنے اور بعض کے نزدیک چار ماہ گزرنے کے بعد باندھے اللہ تعالی کے حکم سے بیٹا پیدا ہوگا۔ تعویز یہ ہے:

الله ك نام سے جو بخش والا مهربان ہے اور اگر كوئى ايسا قرآن ہوتا جس كے ذريع سے پہاڑ (اپنى جگه سے) ہٹا ديے جاتے يا اس كے ذريع سے زمين جلدى جلدى طے ہوجاتى يا اس كے ذريع سے مُر دوں كے ساتھ كى كو ہاتيں كرادى جاتيں تب بھى بيدلوگ ايمان ندلاتے بلكہ سارا

اختیار خاص اللہ بی کو ہے۔خدایا تو یکنا اور بے نیاز ہے اور منایار خاص اللہ بی کو ہے۔خدایا تو یکنا اور بے نیاز ہے اور فونا

میرا مدد گار ہے۔ اللہ کی رحمت ہو کلوق میں سب سے افضل محمر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام آل پر۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولَو اَنَّ قُراناً سُيِرَت بِهِ الجِبَالُ اَو قُطِّعَت بِهِ الارَضُ اَو كُلِمَ بِهِ الموتى بَل لِلَه الاَّ مُرجَمِيعاً ط

الهي احدى صمدي مددي وصلّي الله علىٰ خير

سل مطبوعه نسخاص ٩٥ سملاحظه فرما كين \_

خلقه محمد واله اجمعين.

ع يبال تك آيت قرآني بي باره ١٣ يوروالرعد آيت ٣١

یہ آیت وضع حمل کے لیے بھی نذکور ہوئی ہے۔ اے لکھ کرعورت کے باز و پر باندھے۔ اگر بیٹے کاحمل ہوتو بندھا ہوا رہنے دیں اگر حمل ساقط ہو جاتا ہے تو یفقش لکھ کر (عورت کو) پلائیں۔اللہ کی قدرت ہے حمل قرار پائے گا۔نقش یہ ہے:

#### لمهاكاط الاكره كرا ١١١ كل ولك

یہ تعویز سفید کبوتر کے خون سے لکھیں اور سبز ڈورے کے ساتھ کمر میں باندھیں۔ اللہ کی قدرت سے حمل ساقط ہونا بند ہوجائے گا۔تعویز یہ ہے:

شيطر طوشا شيطشا العجل ياام الصبيان تجق سليمان بن داؤ دعليه السلام وخاتمه

اگرتم یہ چاہتے کہ عورت حاملہ نہ ہو تو تمہیں جا ہے کہ اس نقش کو کاغذ پر لکھوا درعورت کے بائیں باز و پر باندھ دو۔اللہ تعالیٰ کے تئم سے حاملہ نہ ہوگی۔اگر آزمانا چاہتے ہو تو کسی درخت سے باندھویا مرغی کے بائیں پیر میں باندھو، انڈے دینا بند کردیں گ

## אנשל לעל פולוספצפושבים ביווחותם

#### بعض ہندی منتر

ز ہر مارمنتر بہ

اوم جند طبینا بهر کنتهه مانتهن من پهرای نا تک وهی محمد جهارتهه نریس کری خدای راجا با سک بس سخارا نا کنه و هرتی مای و محمد به بس نجونه پهرتا جای اوم کنول التنهه سوالا که بس هرنتهه لا اله الا الله محمد سهته نیه لیا لکهه نانهه

دفع بده

حبنیلا وکو ہے و بہر بہتیا ولگلہ بلای پڑھے، کچر جوشخص مبتلا ہے اس کے کپڑے کو ہاتھ سے بل دے کر پڑھے۔سات بار صبح وشام پڑھے۔ ہر باراس کے کپڑے پر دم کرے۔ مریض سے کہے کداپنا ہاتھ تکلیف کی جگہ پر رکھے۔منتر سے ہے۔ کالی کونی جیگل کی کاجل د ہکا ناضہ پانچ چزوا و بکی پانچورکت پیاز بدہ تہنیلا کو ہی برہتیا کنکہ بلای ای پانچوکل کل جانہہ

## افسون عقرب (بچھو کامنتر)

سین ہوئی ہے۔ بھر اس مٹی کو اس جگہ ملے جہاں بچھونے ڈیک مارا ہے۔ اس کے بعد مٹی بھرے ہاتھ کو پنچے تک بیمنٹر مٹی پر پڑھے۔ بچھواتر جائے گا۔منتر میہ ہے۔ جہاں خود مبیٹا ہے لائے۔ بچھواتر جائے گا۔منتر میہ ہے۔ د هر مند ہون و ہر کند ہون سوالا کہہ سپاری بند ہون اپنی بہکت گرو کی سکت مری بکہ جواکین چر ہی

#### دوسرا افسول

ا بنگی لکری پانی پرآئی انگس بند ہون نربس پرای امری بکہ جواکین جای

#### برائے محبت

اگر کوئی یہ جاہے کہ دو دلوں میں محبت پیدا ہوجائے تو اتوار کے روز برگ سپاری، رنگ اور چونہ پرسات بار پڑھ کر دم کرے اور کھلائے۔کھانے والا اس پر عاشق ہوجائے گا۔

بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله ك نام عجو برا مهربان اور رحيم عبد بند لكاديا ب خَتَمَ الله على قُلُو بِهُم وَعَلَى سَمُعهِمُ وَعَلَى أَبُصَادِ الله تعالَى نَ ان كه دلول پر اور ان كه كانول پر اور ان ك الله عَلَى مَن اور ان كه غِنْدُ وَ عَلَى سَمُعهِمُ وَعَلَى مَن اَ مُعُول پر پرده عبادران كے ليے برس سزا عبد هُمُ غِشَاوَةً وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمُ هُمُ الله اور كھانے كى كى چيز پر پراہ كردم كرے (اور كھلائے) تو مطلوب حاصل ہوگا۔

## خونی امراض کو دفع کرنے والی دوا ئیں

سر پھونک کی جڑ کی چھال، جس کا پھول ہرخ رنگ کا ہوتا ہے، حاصل کریں۔ پھر اے سابید دار جگد میں پھیلا کر خنگ کریں۔ اگر ہوسکے تو غذا میں صرف کریں۔ اس کے بعد سفوف بنا کر رکھ لیں اور ضبح نہار منھ ایک صدف پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر ہوسکے تو غذا میں صرف نان، جو اور مسکد کھائیں۔ اگر سم پھونک کی جڑ اور پتوں کو سابے میں خنگ کرے، کوٹ کر سفوف بنائے اور فدکورہ طریقے سے کھائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر اس سفوف کو مریض کے زخم پر مہندی کی طرح لگائیں تو زخم کے لیے مفید ہوگا۔

### برائے مقصد برآ ری

شیخ صالح موقف ابوعلی نوری سے منقول ہے کہ یہ روایت (عن فلال عن فلال) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه تک جاتی ہے کہ نماز عشا کے بعد چھرکعت نماز ادا کرے۔ اس کی پہلی رکعت میں فاتحہ ایک بار اور واشتس سات بار پڑھے۔ ووسری رکعت میں سورہ واللیل سات بار، پڑھی رکعت میں سور الم نشرح سات بار، پانچویں میں رکعت میں سور الم نشرح سات بار، پانچویں میں والتین سات بار اور چھٹی رکعت میں سورہ قدر (آنا انزلناہ) سات بار پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہوجائے تو اللہ تعالی کی ثنا کرے اور حضور علیہ السلام پر درود بھیجے۔ یہ دعا پڑھے۔

يل پاروا پسوروالبقرور آيت 4

(اے اللہ! اے اہراہیم اور موتیٰ کے پروردگار! اے اسحاق اور یقوب کے پروردگار! اے جرائیل کے پروردگار! اسرافیل کے پروردگار! میرے پروردگار! توہی ہے جس نے صحفے نازل فرمائے ہیں۔ توہی ہے جس نے توریت، انجیل اور قرآن کو نازل کیا ہے اس رات مجھے خواب میں اس بات کا انجام دکھا دے جے توہی بہتر جانتا ہے۔) اللهم يا ربَّ ابراهيم وموسىٰ وربَّ اسحاق ويعقوبَ وربَّ جبرئيل وميكائيل وربَّ اسرافيلَ وانتَ ربى مُنزِلُ الصُّحفِ ومُنزِلُ التوراته والانجيل والزَّ بُور والفُرقان ارنى منامى هذا اللَيلَ من امرِ اَنتَ اعلَمِن

اگر پہلی رات میں نہ دیکھے تو دوسری رات میں دیکھے گا۔ ای طرح سات راتیں بید دعا پڑھے۔ ان ہی راتوں میں ایک مخص خواب میں آ کر بتائے گا کہ مقصد برآ ری کی تدبیر کیا ہے۔ اس رسالے کے جامع نے اسے آ زمایا ہے اور کئی بار اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ دوسرے اکابر بھی اس کا تجربہ کرچکے ہیں۔

شخ سعدالملّت والدین مجدہ الهموی (حموی) ہے منقول ہے کہ جوشخص ہرضج ان چارلفظی کلمات پر بغیر پڑھے نظر ڈالے گا وہ دشمن پر غالب ہوگا اور جوشخص ہرضج چالیس روز تک اس پرمسلس عمل کرے گا وہ عجیب باتوں کا مشاہدہ کرے گا۔ ان کلمات کے بہت ہے اسرار ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں:

#### اههصفويش ينتروا ماينفوس قرمطو طينس شرور اعماسط

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەحرز ابود جاندتمام بلاؤل اور آفتول سے محفوظ رہنے كے ليے (مشائ نے) پڑھا ہے، خاص طور پرشيطان اور ديوول كے شراورفتور سے محفوظ رہنے كے ليے اس سے كام ليا ہے۔ اگر اس پر ہميشة عمل كرتا رہے تو بہت سے فائدے اور بے شارمنفعتيں حاصل ہول گے۔ وہ دعا اور حرز ابود جاند بيہے:

بسم الله الرّحمان الرحيَّمُ هذا كِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمُ النَّبِي ٱلْقَرَيْشِيَّ الَهَا شِمِي ٱلْمَائِنِي الْاَ بُطِحِ الله عَيْ صَاحِبِ النَّاجِ والسَريرُو ٱلحَوضِ والشَّفَاعَةِ وَٱلقَصِبِ وَالنَّاقَةِ صَاحِبٍ قَولِ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ مِنْ طُرَق الْدَّارَ مِنَ الزَّوَّارِ وَالْعُمَّارِ وَالْصَّالِحِينَ فِي اللَّا قَطَارِ إِلَّا طَارِقاً يُطَرِقُ بِحَيرٍ مُحْمَّدُ رَسُولُ اللهِ مِنْ طُرَق الْدَارُ مِنَ الزَّوَّارِ وَالْعُمَّارِ وَالْصَّالِحِينَ فِي اللَّا قَطَارِ إِلَّا طَارِقاً يُطَرِقُ بِحَيرٍ يَارَحُمٰنُ امّا بَعْدَ فِإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي ٱلحقِّ سَعْةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ طَارٍ قَوْامَوُ لِعا اَوْبَاعِيَّا مُبْطَلاً اَوْ مُو ذِيا يَامُقَتَّحِماً فَأَترَ كُوا جُمُلَةُ الْقِرَاتِ وَانُطَلَقُوا إِلَى عَبْدَةِ اللّهِ وَالْ لِمَ يَكُنُ طَارٍ قَوْامَوُ لِعا اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ وَالْكِيرِيَاءِ وَالْقَدْرَ قِيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تُنْتَصِرَانِ بِسُمِ اللّهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللّهِ وَالِي اللهِ وَلاَعَالِبَ اللّهُ وَالْعَلْوَا إِلَى اللهِ وَالْعَالِبِ اللهِ وَالْعَالِبِ اللّهِ وَالْمُقَوْلَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالْمَ وَلَا تَفْرَعُوهُ وَلا اللّهِ وَالْمَالُولُ وَلا عَلْمَ مُوالِ وَلا فِي عُرْيَانِ وَلا فِي مُراوِع وَلا فِي عُرْيَانٍ وَلَا فِي شُوبٍ وَلا فِي عُرْيَانٍ وَلَا فِي صُولًا وَلا فِي صُولًا فِي شُوبٍ وَلا فِي عُرْيَانٍ وَلَا فِي صُولًا وَلا فِي صُولًا فِي شُوبٍ وَلا فِي عُرْيَانٍ وَلا فِي عُرْيَانٍ وَلَا فِي صُولًا فِي اللهِ فَي شُوبٍ وَلا فِي عُرْيَانٍ وَلَا فِي مُنْ اللّهِ فِي شُوبٍ وَلا فِي عُرْيَانٍ وَلَا فِي عُرْيَانٍ وَلا فِي مُنْ اللهِ فِي شُوبٍ وَلا فِي عُرَانًا فِي اللهِ وَاللهِ فِي شُوبٍ وَلا فِي عُرَانًا فِي اللهُ ا

إغْتِسَالُ وَفِى آيَ مَكَانِ كُونَ وَلاَ فِى دَارٍ وَلاَ فِى الْارْضِ الْقَفَارِ وَلاَ فِى الْجَلالِ وَلاَ بِاللَّهُلِ وَلاَ بِالنَّهَآرِ كُلَّمَا سَمِعْتُمْ ذِكُرُ كِتَابِى هَذَا فَادَ بَرُو اعْنَهُ وَاتَوْكُوهُ بِحْقِ لَا اللهِ اللهُ اللهُ وَهُوَ عَالِبٌ فِى كُلَ شَىء وَهُوَ اعْزَمِنُ كُلِّ شَىء وَهُو اَعْزَمِنُ كُلِ شَىء وَهُو اَعْزَمِنُ كُلِ شَىء وَهُو اَعْزَمِنُ كُلِ شَىء وَهُو اَعْزَمِنُ كُلِ شَىء وَهُو اَعْرَبُورُ وَهُو اَعْرَبُورُ وَكُولُ مَلْكُهُ وَبِاللّهِ النَّهُ اللّهَ اللّهُ وَبِاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

مِنَ ٱلحَبِسِ وَبِاسُمِ الَّذِي تَجَلَّے بِهِ رَبُّنَا عَزَّوجَلَّ لِلْحَبَلِ لِمؤسىٰ بِنُ عَمِرانِ فَجَعَلَهُ دَكَّا وَخُرَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السّلامِ عَلَى ٱلبُحرِ وَبِاسُمِ الَّذِي دَعَا بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السّلامِ عَلَى ٱلبُحرِ فَالْفَلَ اللهِ يُونسُ عَلَيْهِ السَّلامِ مِنَ الطُّلُمَاتِ وَبِاسُمِ الَّذِي دَعَا بِهِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السّلامِ عَلَى ٱلبُحرِ فَانْفَلَق فَكَانُ كُلَّ فَرُقٍ كَالطُّوْدِ الْعِظَيْمِ وَاعِيْدُ بِالسَّبُعِ الْمَثَانِي وَالْقُرُآنِ الْعَظَيْمِ وَبِمَا نَزَلَ عَلَى مُوسَى فَانُونِ مَا مِعَةٍ وَقُدَامِ مَاشِيهُ وَلِسَانِ بِطُورِسَيْنَا عِينَدُ صَاحِبَ كَتَابِي هَذَا بِهِذِهِ الْاسْمَآءِ مِنْ كُلِّ عَيْنِ نَّاظِرَةٍ وَ أَذُن سَا مِعَةٍ وَقُدَام مَاشِيهُ وَلِسَانِ نَاطَقَةٍ وَقُلُوبِ وَاعِيَةٍ وَصُدُورٍ حَاوِيَةٍ وَأَنْفُسِ كَافِرَةٍ وَالْحَمْرِ لاَ زِمَةٍ ظَاهِرَةٍ اَوْبَاطِنَةٍ وَمِنْ شَرِّمَنُ مِنَ السَّهُو وَ الْحَمْلِ السَّهُو وَ النَّهُ وَمِنْ شَوِ وَاعِينَةً وَمُن شَرِّمَ مُن يَعْمُلَ السَّهُو وَ الْحَمَا يَاوَايُهُمْ بِهَا مِنْ ذَكْرِ آوَانَشَى مِنَ ٱلجِنَ وَالاَ نُسِ فِى النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَاعِينَدُهُ مِنَ شَرِّ ذِى شَوْ وَعَقْدِ هِمُ السَّهُو وَ السَّيْنِ وَالنَّهُمْ بِهَا مِنْ ذَكْرِ آوَانَشَى مِنَ ٱلجِنَ وَالاَ نُسِ فِى النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَاعِينُونَ وَالشَّياطِيْنِ وَالتَوابِعِ وَالْعَمِلَاتِ وَمِنْ شَوِ سَوَاكِنَ ٱلْهُواءِ وَالنَّوابِعِ وَالْحَيْسِ وَالسَّمُ مَنْ شَوْ مَوْكُنَ الْهُواءِ وَالْتَوابِعِ وَالْحَيْسِ وَالْعَمِلَاتِ وَمِنْ شَوِ سَوَاكِنَ ٱلْهُواءِ وَالنَّوالِي وَالْحَيْسِ وَالْعَمِلَاتِ وَمِنْ شَوْ سَوَاكِنَ ٱلْهُواءِ وَالنُواوِي وَالْعَيْلُ وَالْعَمِلُونِ وَسَاكِنِ ٱلْقُرُورِ وَ سَاكِنِ الْعُمُونِ وَسَاكِنِ الْمُؤْولِ وَسَاكِنِ الطُّرُقِ وَاعِيْدُهُ مِنْ شَوْ مُنْ شَوْ كُلُ عُولًا عُولُوا وَالْمَورِ وَسَاكِنِ الْقُرُونِ وَسَاكِنِ الشَّورَةِ وَاعِمْ الْعَرْقِ وَاعْتُولُوا وَالْمَواءِ وَالْوَاءِ وَالْوَاءِ وَالْوَاءِ وَالْمَواءِ وَالْمَواءِ وَالْمَواءِ وَالْمَواءِ وَالْمَواءِ وَالْمَواءِ وَالْمَواءِ وَالْمَواءِ وَالْمَاحِقُ وَلَا عَلْمَ الْمُؤْلِ الْهُواءِ وَالْمُولَ وَالْمَاعِلَ الْمَاحِلُ وَالْمُولِ وَالْمَاحِلُ وَاللْمُواءِ وَالْمَامِلُولُ الْمُولَ وَ

وَسَاحِرَةٍ وَسَاكِنٍ وَسَاكِنَةٍ وَمُولَعِ وَمَوْ لِعَةٍ وَكَا هِنٍ وَ كَاهِنَةٍ وَذَاتِعٍ وَذَاتِعَةٍ وَتَابِعِ وَتَابِعَةٍ وَكَافِرٍ وَكَافِرَةٍ وَأَعِيْذُهُ

مِنُ شَرٍّ هِمُ وَشَرَّآ بَائِهِمُ وَ أُمُّهَا تِهِمُ وَٱبْنَائِهِمُ وَيَنَاتِهِمُ وَذُرِّيَاتِهِمُ وَمِنُ شَرٍّ طَائِرَاتٍ فِى ٱلْهَواءِ وَمِنُ شَرٍّ الطُّوَارِقِ

ٱلْمَوَارِدِ وَٱعِيْذُهُ بِاهْياً شَرَّآ هُياً مِنْ شَرِّنَوْعَةَ النَّاسِ وَٱلسِنْتَهِمُ وَ مِنْ شَرِّ الْقَائِدِ وَالْفَاعَلُ وَمِنْ شَرٍّ كُلِّ عَيْنِ

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

سَاجِرَةٍ ٱوُخَاطِيَةٍ وَمِنُ شَرِّ ٱلخارِجِ وَالَّدَاخِلِ وَمِنُ شَرِّ بَاغِ وَعَادٍ وَعَادِياً وَنَاىَ وَمُنِ شَرٍّ كُلِّ دَانِ وَنَاءٍ وَمِنُ شَرٍّ كُلِّ عَفَارِيْتَ ٱلجِنِّ وَالْإِنسِ وَشَرِّ الِرَيَّاحِ وَالْمِيَاهِ وَالنَّيْرُآنِ وَٱلْحَيُوانِ وَالجَمَادَاتِ وَمِنُ شَرٍّ كُلَّ فَصِيح وَٱعْجَمِيَّ وَنَائِمٍ وَيُقَطُّانَ وَٱعِيْدُهُ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا مِنْ شَرَّسَا كِن ٱلبحْرِ وَالآرُضِ وَساكِن ٱلْبَيُوْتِ والزَّوَايَا والْمَوْابِلِ وَمِنُ شَرِّ مَايُصَنَعَ ٱلخُطينَةَ اوْيُوْ لِع بِهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا يَنْظُرُ اِلنِّهِ الابْصَارُ لَاطَهُرَتُ عَلَيْهِ ٱلقُلُوْبِ وَٱخۡذَتُ عَلَيْهِ ٱلعُهودُ وَمِنُ شَرِّ مَنُ لَايُقُبَل الْعَزِيمَةِ وَمِنُ شَرِّ مَنُ إِذَآذَكِرَاللَّهُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرِّ صَاصُ وَٱلْحَدِ يُلُدُ عَلَى النَّارِ وَٱعِيْدُ صَاحِبِ كِتَابِي هَذَا مِنُ شَرِّ ٱبليسُ شَرِّ الشِّيَاطِيُنَ وَمِنُ شَرِّ مَنُ يَسُكُنُ فَى ٱلْهَوَاءِ وَالْحِبَالِ وَالبِحَارِ وَمَنُ فِي الظُّلِمَاتِ وَالنُّورِ وَمِنْ شَرٍّ مَنْ يَسْكَنُ فِي ٱلْعُيُونِ وَمَنْ شَرٍّ مَنْ يَمُشِي فِي الْأَسْوَاق وَمِنْ شَرٍّ مَنْ يَكُونَ فِي الْا مُحِسَامِ وَالْاَرْحَامِ وَ الْأَكَامِ فَمِنْ شَرٍّ مَنْ يُوَسُوسُ فِي صُدُو رالنَّاسِ وَمَنْ يُسْتَرِقْ الْسَّمَعَ والْآبُصَارَ وَ أَعِيْدُ صَاحَبَ كِتَابِيُ هَٰذَا مِنَ النَّظُرَةِ وَاللَّحْيَةِ وَالْكَسْرَةِ وَالنَّفُحَةِ وَ اَعْينُ ٱلجنَّ وَالْا نُس الْمُتَمَّرَدَةِ وَمِنْ شَرِّ الطَّائِفِ وَالطَّارِقِ وَالْغَاسِقِ والْوَاقِبِ وَالْحَاسِدِ ۖ وَالطَّاغِيُ وَالكَاهِنِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَقْدٍ وَسَحْرٍ وَقَرُعٍ وَهَمَّ وَحُزُنِ وَٱسْجَاسِ وَ نَكْرٍ وَفِكْرٍ وَسُوَاسِ وَٱعِيْذُهُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلّ دَارِيُفُزِى لِبَني اَدُمّ وَبِنَاتِ حَوَّامِنُ قَبُلِ اللَّمْ وَالْعَمْرَةِ وَالْمُرَّةِ وَالرُّيحَ وَالْبَلْغم وَرِيْحَ الحُمراَءِ وَالْصَّفْرَاءِ وَالسَّوُدَاءِ مِنَ النَّقُصَان وَالزِّيَادَةِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَاءٍ دَاخِلٍ فِى جِلْدِ وَلَحْمِ اوْدَمِ اَوْعِرْقِ اوْعَصبِ اَوْقُطْنَةٍ اَوْعَظَمِ اَوْفِى سَمْع اَوْبَصْرٍ ٱوْظَهَرِ ٱوْبَطُنِ ٱوْشِعْرِاوْظُفُرِاوُرُوْحِ ٱوُجِسُمِ ٱوْظَاهِرِ ٱوْبَاطِنِ وَٱعِيْدُهُ وَبِمَا اِستَعَاذَ بِهِ ادَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَشِيئتْ وَهَابِيلِ وَاِدْرِيْسُ وَنُوْحُ وَاِبْرَاهِيْمُ وَاِسمَعِيلَ وَاِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالْآسْبَاطُ وَعِيْسَى وَٱيُّوْبُ وَيُوْنَسُ وَمُوسَى

وَهَارُوْنُ وَدَأُودُ وَسُليَمانُ وَذَكَرِيًّا وَيُحْىَ وَيُوْسُفُ وَهُوْدٌ وَشُعِيْبُ وَاِليَاسُ وَصَالِحٌ وَلُقْمَانُ وَذُوالْكَفُل وَذُو الْقَرْنَيْنِ وَطَالُوْتُ وَعُزِيْرُ وَالْحِضْرُ وَدَانِيَالُ وَمُحَمَّدُ مُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلوْةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱجُمْعُينَ وَبِكُلِّ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِي مُرُسَلِ إِلَّا تَبَاعُدُتُمْ وَتَقَرُ قُتُمُ وتَخُتُم مَنُ عَلَقَ كِتَابِي هَذَا بِسُمِ اللَّهِ الْمَلِكِ ٱلجَلِيُلِ ٱلحَمِيُدِ فَعَالٌ لَمِمَا يُرِيَّدُ وَأُعِيْدُهُ بِاللَّهِ وَبِاشِمِ الَّذِي آضَانَهُ القُمَرُ واِسْتَنَارُ بِهِ الشَّمُسُ وَهُوَمَكُتُوبٌ تَحْتَ حِرُزِ ٱلْعَرُشِ أَنَّهُ لِآاِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ فَسَيَكُفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيَعُ ٱلْعَلِيمُ نَقَذَتُ حُجَّةُ اللَّهِ وَظَهْرَ سُلُطانُ اللَّهِ وَتُفَرُّقَ آعَدَاءُ اللَّهِ وَبَقِى وَجُهُ اللَّهِ وَٱنْتَ يَاصَاحِبَ كِتَابِي هٰذَا فِي حِرُزِ اللَّهِ وَكَنَفِ اللَّهِ وَجَوَارِ اللَّهِ وَآمَانِ اللَّهِ وَحِفُظِ اللَّهِ جَارَهُ عَزِيْزُ مَنْبِعِ اللَّهِ وَخَارَكَ وَكِيْلَكَ وَحَارِسُكُ وَحَا فِظُكَ وَدَلِيْلُكَ مَآشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لُم يَشَنَّا لَمُ يَكُنُ اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَآخُصٰے كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتِهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبي يَا آيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوُاتَسُلِيُمًا خَتَمْتُ هٰذَا ٱلكِتَابَ بِخَاتَمِ اللَّهِ الَّذِي خَتَمَ بِهِ ٱقْطَارُ السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ وَبِخَاتِم سُلَيُمَانَ بِنُ

بُرَ حُمَتِكَ يَاأَرِ حَمَّ الرَّاحِمِينَ.

دَاوُدَ عَلَيْهُمَا السَّلَامَ وَبِخَاتِم مُحَمَّدٍ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّا إِنَّ ٱوُلِيَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَبِخَاتِم كُلَّ مُقَرِبٍ وَنَبِيَّ مُرْسَلٍ حِرُزُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْلَهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمْ وَصَلِّحِ اللَّهُ عَلَى جِمُيعِ ٱلْانْبِيَاءِ وَالْمُوْسَلِيْنَ وَالمَلْآثِكَةِ المُقَرَّبِيْنَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

: جمه:

الله كے نام سے جو بخشے والا مہر بان ہے۔ یہ كتاب محمصلي الله علیه وسلم كي عطا ہے، جو نبي عربي، قرشي، ہاشي، مدني، ابطحي، ائی (لقب) ہیں۔ آپ عظیمہ تاج وتخت، حوض وشفاعت اور نیزہ وناقہ کے مالک ہیں۔ آپ صاحب کلمیہ کااللہ الا اللہ محمد رسول الله جیں۔ جو شخص اطراف زمین سے اس مکان میں زیارت کرنے، آباد ہونے اور دیدار کرنے کی غرض سے داخل ہوا وہ صالحین میں سے ہے۔ داخل ہونے والے پر لازم ہے کہ خیر کے ساتھ داخل ہو یارحمٰن!

حمر وصلوة کے بعد (معلوم ہو)، پس بے شک ہمارے اور تمہارے لیے امرِ حق میں وسعت ہے۔ میں پناہ مانگما ہوں سرکشی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے اور ایذا دینے والے سے، پس وہ آبادی جھوڑ کر بتوں کے پجار ایول کے پاس چلے جائیں (اور وہ بھی) جواللہ کے ساتھ کسی کوشر یک کرتا ہے۔ کوئی ہستی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ واحد ویکتا کے۔ اپنی

بزرگی اور قدرت ہے تم برآگ کا شعلہ اور وهوال بھیجتا ہے۔ پس تم ان دونوں (عذابوں) سے اللہ کے نام اور اس کی

صفات کی برکت سے مدد حاصل کرو۔ میں ای (اللہ) کی طرف رجوع کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جاننے والانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت اور

حفاظت نہیں ہے نہ اس کی مدد کے بغیر غلبے کی قوت ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے اور اللہ ہی پر تو کل کرتا ہوں۔ میں جو اس کتاب کا لکھنے والا ہول خود کو اللہ تعالیٰ کی حفظ وامان میں دیتا ہوں۔ میں جہاں ہول جس جانب متوجه ہوں، پس میرے قریب نه آؤنه مجھے ڈراؤ نه نقصان پہنچاؤ، خواہ میں بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، بیدار ہوں یا نیند میں ہوں۔ مجھے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، برجنگی میں، اور عنسل کرنے کی حالت میں نقصان ند پہنچاؤ خواہ میں کسی مکان میں ہول، یا کسی جگہ پر ہول یا زمین پر پڑا ہول، رات ہو یا دن ہو۔ جبتم میری اس کتاب کا ذکر سنوتو اس ہے چیٹے موڑ لواور اسے لا الله الا الله کی برکت سے اس کے حال پر چھوڑ دو بے

شک اللہ تعالیٰ ہی غالب اور ہر شے پر قاور ہے۔ یہ کتاب جس کے پاس ہے میں اے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میری سے کتاب ، اللہ تعالی کے کلمات سے پر ہے اور اللہ کے اُن نامول سے معمور ہے جوعرش کے پردھے پر لکھے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لاکق عبادت نہیں ہے۔ وہ ایسا غالب ہے کہ کوئی ہستی اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کی ذات ہے

فرار اختیار کرنے والانجات حاصل نہیں کرسکتا اس کا طالب اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کرسکتا۔ میں اے اللہ کی پناہ میں دیتا For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528 ہوں جو ہمیشہ زندہ ہے۔ اس پرموت طاری نہیں ہوگی نہ اس کا ملک زوال میں آئے گا کیوں کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔
وہ سوتانہیں ہے اور نہ وہ ایسا غالب ہے کہ جس کے غلے کو زوال ہو۔ اس کے عرش اور اس کی کری کو زوال نہیں ہے۔
میں اللہ تعالیٰ کے اُن ناموں کی پناہ مانگنا ہوں جو لوج محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں اور ان ناموں کی بھی پناہ مانگنا ہوں جو
توریت، انجیل، زپور اور قرآن میں مکتوب ہیں۔ اس نام کی پناہ جس کی برکت سے تخت بلقیس حضرت سلیمان بن واؤد علیہ
السلام کے دربار میں پلک جھیکتے میں پہنچایا گیا۔ اس نام کی پناہ بالکنا ہوں جھے بروز دوشنبہ جبر میل علیہ السلام نے محمد علیہ السلام
پر نازل کیا۔ اُن آٹھ ناموں کی پناہ جو کنارہ آفاب میں نوشتہ ہیں۔ اس نام کی پناہ جس کے تقدی کا ذکر رعد (بکلی) کرتی
ہر اور جس کے فوف سے ملائکہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ اس نام کی پناہ جس کے بناہ جس کے فقدی کا ذکر رعد (بکلی) کرتی
میں ڈالا گیا تو اے آئی نہ جس کی برکت سے حضرت علیہ السلام نے بتکم غدائے بزرگ گہوارہ طفلی میں کلام کیا،
ہوتے۔ اس نام کی پناہ جس کی برکت سے حضرت میں برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب مادرزاد اندھے کو بینا کیا، کوڑھ کے مریض کوصحت مند اور مرد سے کو زندہ کیا۔ اس نام کی پناہ جس کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کوقید سے رہائی نصیب مادرزاد اندھے کو بینا کیا، کوڑھ سے مریض کوصحت مند اور مرد سے کو زندہ کیا۔ اس نام کی پناہ جس کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کوقید سے رہائی نصیب مادرزاد اندھ می نے بار غرم کی بناہ جس کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کوقید سے رہائی نصیب میں بیاہ جس کی برکت سے بہاڑ پرموکی بن عران کے لیے بخل کی اور پہاڑ کو

میں پناہ مانگنا ہوں سبع مثانی کے ساتھ یعنی قر آن عظیم کی سورۂ فاتحہ کے واسطے سے اور اس چیز کے واسطے سے جو کو وطور پر حضرت مویٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میں اس کتاب کا مصنف پناہ مانگنا ہوں اُن ناموں کی جن کی برکت سے ہرآ نکھ کو بینائی، ہرکان کو ساعت، ہر پیرکورفتار اور ہر زبان کو گویائی ملی۔ جن ناموں کی برکت سے لوگوں کے سینے کلام کو حفظ کرتے ہیں۔ اور وہ سینے جو خالی ہوتے ہیں۔

ریزہ ریزہ کردیا اور موی علیه السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس نام کی پناہ جس کی برکت سے یونس علیه السلام نے تاریکیوں سے

نجات پائی اس نام کی پناہ جس نام کو لے کرموی علیہ السلام نے دریا پر دعا کی، پس وہ دریا درمیان سے مجست گیا اور اس کے

دونوں مکڑے بلند پہاڑ کی مانند ہوگئے (اور انھوں نے دریا یار کرایا)

میں پناہ مانگتا ہوں نفس کافرہ اور خمر لازمہ سے خواہ ظاہر ہویا پوشیدہ۔ پناہ چاہتاہوں بدی سے جو کوئی سہوا کرے اورگناہوں سے جو رات دن مردیا عورت سے اور جن یا انسان سے عمل میں آتی ہیں۔ میں اس شخص کی بدی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس کے جادو سے ، اس کے ہتھیار سے ، اس کے مکر و فریب سے اور اس کی آتھوں کی چمک سے پیدا ہوتی ہے۔ میں اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو جن وانس ، شیاطین اور ان کے تابعین اور جادو گروں سے ظہور میں آتی ہے۔ اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو جن وانس ، شیاطین اور ان کے تابعین اور جادو گروں سے ظہور میں آتی ہے۔ اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو ہواؤں ، سے پناہ چاہتا ہوں جو ہواؤں ، قبروں ، دریاؤں اور راستوں کے ساکنوں کے ذریعے ہیدا ہوتی ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں جتاتی مرد اور جتاتی عورت

ے، جادوگر اور جادوگرنی ہے، صحرائی مخلوق ہے، حریص مرد اور حریص عورت ہے، کا بمن وکا ہنہ ہے، پرا گندہ مرد اور عورت سے تابع اور تابعہ ہے۔ میں پناہ مانگتا ہول ان ہے، ان کے بابوں اور ان کی ماؤں ہے، ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں سے اور ان کی اولا د سے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ہوا میں اڑنے والے پرندوں سے اور آنے والوں اور وارد ہونے والوں سے میں ان سے تی وقیوم کی برکت سے پناہ مانگتا ہوں۔

میں پناہ مانگنا ہوں لوگوں کے باہمی نزاع کے شر ہے، ان کی زبانوں کے شر ہے، ہر بدی کرنے والے کے شر ہے، ہر جادوگر کی آنکھ کے شر ہے، ہر خطا کار کے شر ہے، ہر باہر ہونے والے کے شر ہے، ہر داخل ہونے والے کے شر ہے، ہر مرکشِ اور تجاوز کرنے والے کے شر ہے، ہر قریب وبعید کے شر ہے، ہر جن وانس کے شیطان کے شر ہے، ہوا، پانی اور آگ کے شرے حیوانات اور جمادات کے شر ہے، ہر فصیح اور عجمی کے شر ہے اور ہر سونے والے اور بیدار کے شر ہے۔

میں اس کتاب کا مصنف پناہ مانگٹا ہوں دریا و زمین کے ساکن کے شر ہے، مکانوں اور گوشوں میں رہنے والے کے شر ہے، گندگی سے پر جلہوں ہے، اس چیز کے شر سے جو ذطا اور حرص پیدا کرتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو آئکھوں کی بینائی کونظر لگاتی ہے اور دلوں کو ناپاک کرتی ہے اور وعدوں کو ایفائیمیں ہونے ویتی۔ اس خیال کے شر سے جوعز بیت کو قبول نہیں کرتا اور اس چیز کے شر سے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو وہ مشغولیت کو اس طرح بہا کر لے جاتی ہے جیسے آگ سیسے اور لوے کو بہالے جاتی ہے۔

میں اس کتاب کا مصنف پناہ مانگتا ہوں، ابلیس کے شرسے جو تمام شیطانوں کا سردار ہے۔ میں اس چیز کے شرسے پناہ مانگتا ہوں جو ہواؤں، پہاڑوں اور دریاؤں میں رہتی ہے ادراس چیز کے شرسے جو تاریکیوں اور روشنی میں ہوتی ہے۔ اس چیز کے شرسے جو آنکھوں میں رہتی اور بازاروں میں چلتی پھرتی ہے۔ اس چیز کے شرسے پناہ مانگتا ہوں جو اجمام، ارحام اور غلاف میں ہوتی ہے۔ اس چیز کے شرسے جو مخلوق کے دلوں میں وسوسہ ڈالتی ہے۔ اس شخص کے شرسے جو ساعت اور بصارت کو چراتا ہے۔

میں اس کتاب کا مصنف بناہ مانگتا ہوں نظر اور شکتگی کے شر سے اور سرکش جن وانسان کی آ تکھوں کے شر سے پھرنے والے اور آنے والے کے شر سے۔ حسد کرنے والے، سرکٹی اور جادو کرنے والے اور آنے والے کے شر سے۔ حسد کرنے والے، سرکٹی اور جادو کرنے والے کے شر سے۔ جادو سے گرہ باند ھنے والے کے شر سے۔ غم و تکلیف، رخی والم، فکرو اندیشہ اور وسوسے کے شر سے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تند ہوا سے، پناہ مانگتا ہوں تند ہوا سے، بناہ مانگتا ہوں تند ہوا سے، خون و بلغ سے، سرخ آ ندھی سے صفرا و سودا سے نقصان اور زیادتی سے۔ میں ہراس مرض سے بناہ مانگتا ہوں جو جلد، گوشت، خون و بلغ سے، سرخ آ ندھی سے صفرا و سودا سے نقصان اور زیادتی سے۔ میں ہراس مرض سے بناہ مانگتا ہوں جو جلد، گوشت، خون اور رگ و سے میں داخل ہوجا تا ہے، جو روح جوردح جورد کے جورد کی بال اور ناخن میں پیوست ہوجا تا ہے، جو روح جسم اور ظاہر و باطن میں سرایت کر جا تا ہے۔

میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس سے آ دم علیہ السلام نے پناہ پکڑی ہے، جس سے، شیث، ہائیل، ادر لیس، نوح،
لوط، ابراہیم، اساعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، موکیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، زکریا، یجیٰ، یوسف،
ہود، شعیب، الیاس، صالح، لقمان، ذوالکفل، ذوالقرنین، طالوت، عزیر، خضر، دانیال اور جناب محد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم
وصلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین نے بناہ مانگی۔

میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس سے مقرب فرشتوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے پناہ مانگی۔ ابتم اس مخف سے دور، علاحدہ اور ختم ہوجاؤ جو میری اس کتاب سے پیوستہ ہوجائے، اس بادشاہ اور صاحب جلال وجمال کے نام کی برکت سے کہ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی ذات کے نام سے چاندروشن ہوا اور گردش کرنے لگا۔ آقاب روشن ہوا اور گردش میں آیا۔ وہ نام جو زیرعش لکھا ہوا ہے۔ بے شک اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محد سیانیٹ اس کے رسول ہیں۔ پس قریب ہے کہ اللہ ان کی کفایت کرے گا وہ سننے والا اور جانے والا ہے۔ اللہ کی حجت جاری ہوئی اور اللہ کا غلبہ غالب ہوا۔ اللہ کے دخمن تتر بتر ہوگئے اور اللہ کی ذات باتی رہنے والی ہے۔

پس میری اس کتاب کور کھنے والے! تم اللہ کی حفاظت، اللہ کی تگہبانی، اللہ کے قریب، اس کی امان، اس کے حفظ وقرب میں عربیز رہوگے۔ اللہ تعالیٰ تہبارا وکیل، تگہبان اور رہنما ہوگا۔ اللہ جو جاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جونہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ نے ازروے علم ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ازروے عدد ہر شے کوشار کیا ہوا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر دورود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود اور میں ہے۔

میں نے اپنی اس تحریر کو اللہ کی مہر کے ساتھ ختم کیا، جس نے آسان اور زمین کے کناروں کوسلیمان بن داؤد علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ ختم کیا ہے۔ آگاہ رہو کہ بے شک اولیا اللہ کوکوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم گین ہوں گے۔ بیر حزنتمام مقرب فرشتوں اور انبیائے مرسلین کی مہر سے ختم کیا ہوا ہے۔ اللہ بخشنے والے اور مہر بان کے نام کی برکت کے ساتھ۔ اے اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کی آل پر رحمت بھیج نیزتمام نبیوں اور رسولوں، مقرب فرشتوں اور اللہ

کے نیک بندوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ برحمتک باارحم الراحمین۔ حدمت میں اللہ کی رحمت ہو۔ برحمتک باارحم الراحمین۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ مجربات كے قواعد كے مطابق بياروں كى زندگى اور موت ہے آگاہى كے ليے ابو معشر بلخى كے مجربات ہے رجوع كرنا چاہے۔ اگركوئى يہ معلوم كرنا چاہے كہ بيار جس مرض ميں گرفقار ہے اس سے زندہ بچے گا مرجائے گا تو اسے چاہے كہ مريض كے نام اور اس كى مال كے نام كے اعداد بحساب ابجد نكالے۔ پھر مريض كى بيارى كے دن شار كرے، اگر بيارى كے دنوں كے شار ميں كسى طرح كا شك ہوتو چاردن شار كرے۔ اب اس كے اور اس كى مال كے نام كے جو اعداد نكلے ہيں ان ميں بيارى كے دن جمع كرے۔ اس كے بعد اس ماہ كى تاریخ كے دنوں كو حماب كرنے

والے دن تک ثار کرے، انھیں بھی جمع کردہ اعداد میں جمع کرے۔ اس مجموعہ اعداد کوتمیں • ۳ سے تقسیم کرے۔ اب جو عدد باقی رہے، اے لوج حیات میں دیکھیے اور اگر وہ عدولوج حیات میں مل جائے تو یقین کرے کہ مریض زندہ رہے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ لوج یہ ہے:

|    | بات | لوټ م |    |
|----|-----|-------|----|
| ۵  | r   | ۲     | ۲  |
| rı | (P  | tt    | 1/ |
| ۳. | rr  | 9     | _  |
| ۲  | ۲۵  | **    | 72 |

| ۸  | r   | t  | - 4 |
|----|-----|----|-----|
| 17 | 10" | ır | ۱۵  |
| ۲. | 19  | rr | 14  |
| 1. | rA  | ** | 19  |

اگر کوئی عورت حاملہ ہو، اور یہ جانتا چاہے کہ اس کے بال بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی تو سات کوا کب کے اس دائزے میں کسی ایک پر انگلی رکھے اے معلوم ہوجائے گا۔ اگر اس نے انگلی عطارد پر رکھی ہے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر شس پر رکھی ہے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر انگلی مشتر کی اور زہرہ پر پڑئی ہے تو بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر انگلی زخل اور مرتخ پر رکھی ہے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر انگلی قمر پر رکھی ہے تو بیٹی پیدا ہوگی۔ دائر و کواکب ہے ہے۔

|    | عطارو | شمل | مشتری |
|----|-------|-----|-------|
| تر | رئ :  | زحل | زيره  |

اہم معاملات اور حاجات کی کفایت کے لیے نیز آفتوں کو دفع کرنے کے لیے جب کہ باکسی طرح دفع نہ ہورہی ہوتو یہ دعا کارگر ہوگی۔ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اکتالیس اہم مرتبہ سورۂ فاتحہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ساتھ ملاکر پڑھے۔ یقیناً وہ مہم سر ہوگی، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، فاتحہ الکتاب شفاء لگل داء (سورۂ فاتحہ تمام یَاریوں کے لیے شفا ہے)۔

نیخ رکن انتی والدین سے منقول ہے کہ جزام، ( کوڑھ ) کے دفع کرنے کے لیے اکیس۲۱ روز تک مسلسل اکتالیس ۴۱ بارنماز فجر کی سنتول اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگر سورۂ فاتحہ کوکسی پاک برتن پر لکھ کر اے روغن گل ہے دھوئیں اور اے کان میں ڈالیس تو کان کا درد جاتا رہے گا۔

#### سورهٔ اخلاص

'کسی ایسے کام کے لیے جوجلد پورانہ ہوتا ہو یا کسی پوڑھی عورت کی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کا سامان فراہم نہ ہورہا ہو تو ایک ہزار یا سومرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے، کامیابی حاصل ہوگی۔ کسی قیدی کی رہائی کے لیے ایک لاکھ مرتبہ سورۂ اخلاص

پڑھ، رہائی مل جائے گا۔ سور ہی واضحی سور ہی واضحی

اگر غلام بھاگ گیا ہے یا سامان تم ہوگیا ہے تو یا نچ سور مرتبہ سورہ واتفحیٰ پڑھے۔مقصود حاصل ہوگا۔

سورهٔ مجادله

تین دن تک تین مرتبه پڑھے بخار جا تا رہے گا۔

سورة زلزال

فالج اور لقوہ دفع کرنے کے لیے سورۂ زلزال کولوہ کے طشت میں یا لوہ کے گہرے برتن میں لکھے اور اے نظر جماکر دیکھے بعجت حاصل ہوگی۔

سورهٔ والعلد بات

لکھ کر غلام کے بازو پر ہاندھے،کبھی نہیں بھاگے گا۔

سورهٔ یکس

جس کسی مقصد کے لیے سورہ یکس تلاوت کی جائے پورا ہوگا۔ قبط اور وہا کو دفع کرنے کے لیے نماز مغرب کے بعد پڑھے، اگر تین شخص ایک ہی وقت میں یک جا بیٹھ کر پڑھیں اور اس کا توسل کریں تو کام جلد پورا ہوگا۔

درد کے لیے

بیکلمات پانچ یا سات مرتبہ جس جگہ درد ہو ہاتھ رکھ کر پڑھیں ، بسم الله الشافی و لا حول و لا قوۃ الآ ہالله العلّي العظیم ومحمد رسول الله اُسٹن باذنِ رَبیّ وربّک العزیز (اللّه کے نام کی برکت کے ساتھ جوشفا دینے والا ہے۔ اللّه بزرگ وعالی کے سواکوئی قوت اور پناہ نہیں ہے کسی کوغلبہ حاصل نہیں ہے اور محرصلی الله علیہ وسلم الله کے رسول بیں (اے درد) میرے اور تیرے پروردگار کے تکم سے تھم جا)

گلے کی سوجن کے لیے

اگر گلے میں سوجن نمایاں ہو جےغرہ کہتے ہیں تو ماہ صفر کے آخری بدھ کو یہ لکھے،

الله ك نام كى بركت كے ساتھ جو بخشے والا مبربان بــ اے ہر شے سے قریب، دعا قبول کرنے والے، کریم وطیم، شفقت كرنے والے في الحقيقت تو ميرا پروردگار بـ....

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَم يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَاكَرِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا شَفِيْقُ أَنْتَ رَبِيّ عَلَى الحقيق سَمِرَى وَسُمارِيُ سَمُرُونَ اَطُمَاراً هُ در ولالا وهده

#### كنٹھ مالا اور تخمنہ کے لیے

ابو بكررازى منقول ہے، يدوعاكنتھ مالاك دفعيدك ليے آ زمودہ ہے۔ چروے كا ايك تعمد مريض كے قد كے برابر لیں۔ اس میں اکتالیس اس گرہ باندھیں پھر ہرگرہ پر بید دعا پڑھیں اور مریض کی گردن میں باندھ دیں، شفایاب ہوگا بید دعا تحے کے لیے بھی کار آ مد ہے۔ تخدایک بیاری ہے جس کے سبب ورم ہوجاتا ہے۔ ایک مٹھی کے ناپ سے زیادہ تسمد لے کر ای طرح گرولگائے۔ دعایہ ہے:

الله كے نام سے جو بخشے والا مهربان ہے۔ میں پناہ مانگا بسم الله الرحمن الرحيم. مول الله تعالى كى عزت سے الله كى قدرت سے، الله كى قوت ہے، الله كى عظمت ہے، الله كى ججت ہے، الله كے غلے سے، اللہ کی حفاظت سے، اللہ کے جوار سے، اللہ کی امان ہے، اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کی کبر مائی ہے، اللہ کی نظرے، اللہ کے جلال ہے، اللہ کے کمال ہے، اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور محد صلی الله علیه وسلم الله کے رسول میں۔ (میں بناہ مانگنا ہوں) اس چیز کے شر سے جو مجھ کومعلوم ہوتی ہے۔ (یعنی مرض ہے)

آعوذ بعزَةِ اللَّهِ وقدرَةِ اللَّهِ وقوَّةِ اللَّه وعظمةِ اللَّه وبُرهان اللَّه وسلطان اللَّه و كنف اللَّهِ وَجوار اللَّه وامان اللَّهِ وحوزِ اللَّه ووضع اللَّه وكبرياً اللَّه ونظر اللُّه و بهَاءِ اللُّه و جلال اللُّه وكمال اللُّه ولا اله إلَّا اللُّهُ محمَّد رَّسول اللَّه مِن شرِّ ما اجدُ

کنٹھ مالا کی جگہ پر بھی میددعا اورنقش لکھے یا کاغذ پرلکھ کر ہاندھے۔ ای طرح جس سوجن پر اے باندھا جائے ، ان شاء الله شفا ہوگی نقش یہ ہے:

لا رىح

چیک کے لیے

حضرت مخدوم زادے سے منقول ہے فرماتے تھے کہ چیک کو دفع کرنے کے لیے جا ہے کہ جب بخارا کے تو سورہ فاتحہ کواس شکل میں لکھ کر باندھ دیں۔ امید ہے کہ سوائے چند دانوں کے چیک زیادہ نہ ہوگی فقش یہ ہے:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

| مالك يوم الدين | الوحيم      | الرحمن   | لحمدلله رب العالمين |
|----------------|-------------|----------|---------------------|
| 15             | ~           | r        | 17                  |
| نستعين         | واياك       | نعبد     | ایاک                |
| ۸              | 1.          | 1.1      | ۶                   |
| انعمت عليهم    | صواط الذين  | المستقيم | اهدنا الصراط        |
| 1 7            | ۳ -         | . 4      | 9                   |
| امين           | وَلاالضالين | عليهم    | غير المغضوب         |
| 1              | 15          | 10       | ~                   |

بچھو کے لیے

بچھو کے کاٹے ہوئے شخص کے لیے سات مرتبہ یڑھ کر دم کریں پہلے دائیں کان میں پھر بائیں کان میں۔ زہرا تر جائيگا۔افسول پدے۔ " فرعون بالشكر درآب وجله غرق شدز بركز دم دورشؤ"

حب کے لیے

(بید عاکسی چیزیر پڑھ کر) مطلوب کو کھلائیں۔اللہ کے حکم ہے اے محبت جانی ہوجائے گی اور شرطِ دوتی بجالائے گا۔ اور اگر کوئی ایما قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ (اپنی جگدسے) وَلُو اَنَّ قُراناً سُيرَتُ بِهِ الجَبَالُ اَو مثا دیے جاتے یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہوجاتی یا قُطِّعَت بهِ الْآرُضُ أَو كُلِّمَ بهِ الْمَوتَى اس کے ذریعے ہے مُر دول کے ساتھ کی کو باتیں کرادی جاتیں (تب بَلُ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً ٥ ك بھی بدلوگ ایمان نہ لاتے) بلکہ سارا اختیار خاص اللہ بی کو ہے۔

الصَّلُوةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٥ ص

اگرتم جایتے ہو کہ دوشخصوں کے درمیان جدائی ہوجائے تو کاغذ کے ایک فکڑے پریںکھواورمبرلگا کر کنویں میں ڈال دو دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہوجائے گی۔ اور ہم نے اُن میں باہم قیامت تک عداوت اور بغض ڈال وَالْقَيْنَا بَينَهُمُ الْعَدَا وَةَ وَالْبَعْضَآءَ إِلَى يُومِ القِيلَمَةِ كَ

دیا۔ شیطان تو یوں جاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے إِنَّمًا يُرِيدُ الشَّيطُنُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَا وَةَ وَالَبِعْضَاءَ فِي الخَمر والميَشِر ويَصُدُّ كُمْ عَن ذِكر اللَّهِ وَعَن

ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع

کردے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور نماز ہے تم کو باز رکھے

سوکیااب باز آؤ گے۔ بين فلان بن فلان على العداوة والبغضاء فلان بن فلان العجل العجل الساعة الساعة

ت ياروك-موروالمائده آيت ا٩-ير پاره ۲ سوره المائده آيت ۲۴ يل پارو ۱۳ يسوروُ رعد، آيت ۳۱ لطيفه ۵۸

## بیار کی صحت کے لیے

تین تعویز کسی طشت پر لکھے پھر انھیں وھوکر بیار کو پلائے۔تعویز میں بیار کا نام تحریر کرے اگر اس کی موت کا وقت آپہنچا ہے تب بھی اس کی عمرانیس ۱۹ سال بڑھ جائیگی ۔تعویز پیہ ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم يامهمل يا مبدل يا مذل يا معمول يا موصل سبحانك لااله الا انت ذو الجلال و الاكرام بسم الله الرحمن الرحيم وع بسم الله الرحمٰن الرحيم وع بسم الله الرحمن الرحيم وم الله طوما رحمن ابرسوما الرحيم ابرحو ماذا عسى ادباهر با

## دفع بولیی یعنی بواسیرخونی یا بادی دورکرنے کے لیے

پیپل کا درخت جو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر نکل آتا ہے۔ معہ جڑ اور پتوں کے فراہم کرے۔ اس کی لکڑی کا ایک مکلوا مریض کی نمر میں باندھیں یقیناً صحت حاصل ہوگی۔

#### دفع ننائی

ننائی کو دور کرنے کے لیے بیئتش لکھے اوروہاں باندھے۔اللہ کی قدرت سے اچھا ہوجائے گا۔نتش یہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تُتَلُوا الشَّيْظِينُ عَلَى مُلَكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْظِنُ كَفَر وايُعَلِّمِوْنَ النَّاسَ السِّحرَ وما أنزِلَ عَلَى الْمُلَكِّيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمْنِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتنَّةٌ فَلَا تَكُفُرُك

(اورائھوں نے ایک چیز کا (یعنی تحر کا) اتباع کیا جس کا چرجا کیا کرتے تھے شیاطین (یعنی خبیث جن ) حضرت سلیمان (علیه السلام) کے عبد سلطنت میں اور حضرت سلیمان (علیه السلام) نے گفرنہیں کیا مگر ( ہاں ) شیاطین گفر کیا کرتے تھے اور حالت میتھی کدآ دمیوں مکو بھی (اس) سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے اور (اس) تحر کا بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ اور وہ دونول کسی کو نہ بتلاتے جب تک پیر (نه) کہددیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے سو کہیں كافرمت بن جانا) ـ

## باد صرع لعنی مرگ کے لیے

ا توار کے روز سفید مرغ کیک رنگ لائیں اور ذبح کر کے اس کے خون سے بی تعویز نکھیں اور مریض کے گلے میں باندھ دیں۔مرگ جاتی رہے گی۔مرگی ایک دیو کا نام ہے۔تعویز یہ ہے۔

مل بإردا يسوروالبقروء آيت ١٠٢ ۽

يولي بيليج

نارو کے دفعیہ کے لیے

جس جگه نارو ہو وہاں یہ نقش گلھیں ناروختم ہوجائے گا۔

الله اكبر الله اكبر يا نارو أيا نَارُوْ اوَ لاَ تَكبُر ﴿ فَمَاتَ مَحَمَدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمُتُ باذُنهِ

(الله بهت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اے نارواے ناروغرور نہ کر پس محمصلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی پس اللہ کے

حکم ہے مرجا)

د وسرانقش: نارو کی جگه پرلکھیں

| اهود فع | حوانهم |
|---------|--------|
| ব্যু    | طاما   |

#### خوف دفع کرنے کے لیے

بچہ ہو یا مرداورعورت اگر ڈرتے ہوں تو پہتعویز اپنے پاس رکھیں۔

يَامَعُشَرَ ٱلجنَّ وَالْائْسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ ﴿ (اللَّهُ الرَّمِ عَلَى اللَّهُ الرَّمَ كُو يَ فَدَرت بِ كُد آ سان اورزمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو (ہم بھی أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْا رْضَ فَا نُفُذُوْالَا تَنفُذُوْنَ اللَّا

بِسُلُطَانِ فَيَا يَ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبُنِ بِرَحْمَتِكَ

يَاأَرُ حَمَّ الرُّاحِمِينَ 0 ك

دیکھیں) نکلومگر ہدون زور کے نہیں نکل سکتے سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کون می نعبتوں کے مظر ہوجاؤگے ) برخمتک یا ارخم الراحمین۔

#### بستہ آ دمی کے لیے

( جس شخص کو جادو کے اثر ہے باندھ دیا ہے ) یہ تعویر اس کی سیدھی ران پر باندھیں ۔

تو مویٰ (علیه السلام) نے فرمایا کہ یہ جو پھھتم بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے۔ یقینی قَالَ مُوسِني مَاجِئتُم بِهِ السِّحُورُ إِنَّ

بات ب كدالله تعالى اس (جادو) كوابحى درجم برجم كيدويتا ب (كيول كم) اللَّهَ سَيُبُطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصِلحُ

الله تعالی فسادیوں کا کام بنے شبیں ویتا۔ عَمَلَ المُفسدين ٥ ك

يل بإرواا \_مورۇ يۈش، آيت ۸۱ ل يارو ۲۷ ـ موروالرحمن أيات ۲۴ اور ۲۴

#### بخار د فع کرنے کے لیے

تین دن متواتر بیقش پان پرلکھ کر مریض کو چائے کے لیے ویں۔

فَفَهَّمُنهُا سُلِيمِانَ وكُلَّا اتَينَا مُحُكُماً وَعِلْمًا وَ سَخُونُا مُوجِم نَ اس فَصِلے كى سجو سليمان كو دى اور يوں جم نے مَعَ ذَاؤُ ذَالْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ٥ دونوں كو حكمت اور علم عطاكيا اور جم نے داؤد كے ساتھ تا بعطاليا اور جم نے داؤد كے ساتھ تا بعطاليا اور جم اللہ عليہ وسلم عليہ وسلم جمی اور کرنے والے جم تھے۔

### گھرسے بلا دور کرنے اور خوش حالی کے لیے

جو شخص بیفتش اپنے پاس رکھے یا دیوار پر چیپال کرے یا گھر میں محفوظ جگدر کھے تو ہرفتم کی بلااس گھر کے قریب ند پھنگے گا۔ برکت اور دولت اس گھر میں رہے گی۔ وہ شخص بادشاہوں کی عزت وحرمت کا محتاج نہ ہوگا۔ جن اور شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ نقش بیہے:



### بیشاب پاخانہ جاری کرنے کے لیے

اگر کسی شخص کا پیشاب پا خانہ بند ہوجائے تو ہے آیت لکھ کراے کھلائے۔ فوراْ جاری ہوجا ئیں گے۔

اور بعضے پھرتو ایسے ہیں جن سے (بڑی بڑی) نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں اور اِن بی پھروں میں سے بعضے ایسے ہیں کہ جوشق ہوجاتے ہیں، پھر ان سے (اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی) پانی نکل آتا ہے اور اِن ہی پھروں میں سے بعضے ایسے ہیں جو خدا تعالی کے خوف سے نیچ لڑھک آتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

مل پاره کا سوره الانهیاء آیت ۵۹ مل یارد. ایسوره البقرور آیت ۸۳

#### بچوں کو نظرِ بدے حفاظت

بچوں پر ظرید دفع کرنے کے لیے تین روز تک شام کے وقت پڑھ کر دم کرے۔ ٹھیک ہوجائے گا۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحمُنِ الرَّحيمِ اللَّه كَ اللَّه كَ نام سے جو برُ امبر بان اور رحم كرنے والا ہے۔ اور سيكافر جب وَإِن يَكَا دُ الَّذِينَ كَفَرُو النَّرُ لِقُو نَكَ قَرآن غنة جِي تَو (شدتِ عداوت سے) المسے معلوم ہوتے جي كہ

بِأَبْصَارِ هِم لَمَّا سَمِعُوالذِّكُرَ وَيقُولُونَ إِنَّهُ الْوِياآپُوا بِي نَكَابُول سے پيسلاكرگرادي كے-اوركت بيل كه يہ لَمَجُنُونُ٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينُ٥ الله مجنون بين حالال كه بيقرآن تمام جبان كے واسط نفيحت ہے-

#### زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے

اگر کسی شخص نے زہر کھالیا ہوتو کورے آنجورے تی پرینقش لکھیں اوراہے دھوکر پلائیں۔

| ۸  | 11 | 14 | 1  |
|----|----|----|----|
| 11 | r  |    | ır |
| ۳  | 17 | 9  | ٩  |
| 1+ | ٤  | ۴  | 10 |

بھاگے ہوئے غلام کے کیے

اگر غلام بھاگ جائے تو یہ اسم لکھ کر چلتے ہوئے چرخے پر باندھیں۔ چرخا چلے گا تو پریشان ہوکر واپس آ جائے گا اس اسم کے نیچے غلام کا نام بھی تحریر کریں۔ اسم یہ ہے۔

#### اجهنط

عورت پر قادر ہونے کے لیے

جو شخص عورت برکسی طرح قادر نہ ہوسکے تو اے جاہے کہ سومرتبہ بیاسم پڑھ کراس پر دم کرے تابعدار ہوجائے گی۔ یا تھ نے جینَ لاَ تحیٰ فی ذیمُومَةِ مُلِکه وبقائِهِ

عله بارو ۲۹ سوره القلم، آیت ۵۱ اور ۵۲

یے یہاں مراد ایبا آنجورہ ہے جس پر پاٹی نہ پڑا ہواور نہ اس میں پاٹی ڈالا گیا ہو۔ بالکل نیا کورا آنجورہ۔

#### عورت کا دودھ بڑھانے کے لیے

عورت کا دودھ زیادہ کرنے کے لیے اس آیت کو تانے کی طشت پر لکھیں اور دھوکرعورت کو پلائمیں۔ انگرائی کے فائد میں میں مارس کا استقال کے بعد میں میں میں میں استقال کے بعد میں میں میں میں میں میں میں میں می

ثُمَّ فَسَتُ فَلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَمَهارے ول پُربَعی بخت ہیں تو ان کی مثال پُقر کی ہے بلکہ فَهِي كَالُم حَمَّاتُ اللهِ عَلَى مَثَالَ بِعَرْقَ اللهِ جَن عَلَى مَثَالًا بَعْرَ تَوَ اللهِ جَن فَهِي كَالُمِحَةَ وَرَبِعِنْ بَعْرِ تَوَ اللهِ جَن فَهِي كَالُمِحَةُ وَاللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

الأنهرُ طَوْنَ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ مِن العضائي بِين كَه جوشَ بوجات بين، پُران ع (الرَّ فَيَخُونُ عُرِفَ الْ فَيَخُونُ مُ مِنْهُ الْمَاءُ طَوَانَّ مِنْهَا لَمَا زياده نبين تو تحورُ ابن ) پانى نكل آتا ب اوران بن پُقرون بين يَهِبُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ طَوْمَا اللَّهُ عَلِيمِ اللهِ عَلِي جوخدا تعالَى كَخُوف سے يُجِيرُ هك آتے

یعافلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ٥ کُلُّ مِیں اور الله تبہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔

## ہاتھی اور گھوڑے کی صحت کے لیے

باوضو ہوکر دورکعت اللہ کاشکر ادا کرنے کے لیے پڑھے۔ اس کے بعد دورکعت نماز استخارہ ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ الکافرون، سورہ نفسر اور تبت بدا پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذ تین ایک بار پڑھے۔ نماز کے بعد حضرت خواجہ معروف کرفی کے نام پرشیر بنی اتوار یا جمعے کے روز نماز کے بعد تقتیم کرے۔ گھوڑے کا رنگ، اس کے مالک کا نام اور نر ہے یا مادہ اس کی ضراحت کرے پھر گردن میں باند ھے۔ اگر سات دن سے زیادہ گردن میں رہے گا تو گھوڑا خشک ہوجائے گا۔ تعویذ ہے ہے:

البي بحرمت خواجه معروف كرخئ فلال اسپ نرر ماده صحت بخش

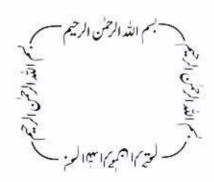

## لطيفه٩۵

## حضرت قدوۃ الکبراً کی رحلت کے ایام میں فیض وفضل الہی کا نزول ملائکہ، رجال الغیب اور بعضے اولیا کا تجہیر وتکفین کے لیے حاضر ہونا

ان نادر نکات اور بھیب کلمات کو جمع کرنے والا تمیں سال تک خواہ سفر ہویا قیام ہر وقت حضرت کی خدمت میں حاضر رہتا تھااور آپ کے جملہ احوال سے واقف رہا۔

ایک روز حفرت قدوۃ الکبرا نے فرمایا کہ میں تہباری مصاحبت سے پیشتر دوبار بیار ہوا۔ ان علالتوں میں اس قدر وکھ بھال اور خدمت کی گئی کہ اس کی شرح ممکن نہیں ہے۔ مختر یہ کہ تمام عمر میں چار مرتبہ علیل ہوئے ایک بار روم میں، اس میں کوئی معصوم داخل نہیں ہوا، چنانچہ اس کی تفصیل بیان کی جا بچل ہے۔ دوسری بار مدینہ مبارک میں بیارہوئے اور یہ بیاری اس قدر بڑھی کہ اسحاب کو زندگی کی امید نہ رہی۔ کامل بیس ون گزرے کہ آخر شب میں بوقت صبح حضرت رسالت پناہ عظیمت کے باب میں طرح طرح کی بشارتیں ظاہر فرما میں پھر آخر میں عنایت جمال جہاں آرا گی زیارت ہوئی۔ حضرت ایشال کے باب میں طرح طرح کی بشارتیں ظاہر فرما میں پھر آخر میں عنایت فرماتے ہوئے زبان ور بار اور گوہر شارے ارشاد فرمایا کہ فرزند اشرف! ابھی تبہاری عمر بہت باتی ہے تم غم نہ کرو۔ بہت سے مسلمان اور موثن تبہارے واسطے سے دروازہ وصول میں داخل ہوں گے اور بہت سے صاحبان اور بڑے لوگ تبہارے را بطے مسلمان اور موثن تبہارے واسطے سے دروازہ وصول میں داخل ہوں گاؤ ہر گھ میں عالم ہوئے۔ یہ مرض بہت کم عرصے میں جاتا رہا اور صحت حاصل ہوگئی چوتی علالت جو دنیا ہے آفاب کی روشی کے گئی اور طبقات زمین کو تاریک کرگئی، روح آباد میں واقع ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک ایک موجیس مبال تی عزیز پر جس کا ذکر آچکا ہے نار ہوگئے۔

بے قراری اور خوف کا اظہار کیا۔ فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔

جسم حضرت قدوۃ الکبراً کی مستقل عادت تھی کہ محرم کے عشرے میں عاشورا کرتے تھے۔ کبھی ایہا ہوتا کہ اصحاب سے موافقت کرتے اور ان کے ساتھ دورے پر جاتے ، کبھی قلندوں کے سرحلقہ جمشید کو تھم فرماتے کہ قلندوں کی جماعت لے کر دورہ کریں۔ اس سال عشرے میں حضرت ایثال یہ خود دورے کے لیے نکلے اور نہ حسب معمول تھم فرمایا بس سارے حال میں چیرت سے سروکار رہا بلکہ اس سال عمر مبارک کے آخری ایام حالت چیرت میں گزرے۔ نگاہ آسان کی جانب رہتی تھی۔ اس سال خاموثی غالب رہی۔ اگر کسی شخص نے توحید و معارف کے باب میں سوال کیا تو تاخیر سے جواب پر متوجہ ہوتے تھے۔ آخر میں فرماتے تھے، یارو! اس سے زیادہ اہم کام در پیش ہے۔ گفت و شنود ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب بندے کو

یقین حاصل نہیں ہوتا اور جو تخص سرحد یقین پر پہنی جائے تو اس کا کام نسبت ہی ہے رہتا ہے۔

اس سال آپ نے ہر عزیز اور ہر بڑے اور چھوٹے اہل صحبت کو نسبت ہے اشتغال کا تھم دیا اور اس سال کا عشرہ اسحاب نے تلاوت قرآن میں ہر کیا۔ جب عاشورے کا دن آیا تو آپ کے حال میں کسی قدر تغیر نمایاں ہوا۔ اسی روز راحت کرنے کے در پے تھے کہ شن ہم الدین اصفہانی جوشخ حرم تھے عالم سیر ہے آئے اور فرمایا نہیں نہیں فرزند اشرف چند روز (انظار کرو) ملل ایک مصلحت ہے اس کی تحمیل باقی روگئ ہے۔ خود بھی یہاں رہنے کا خود ہی اقرار کیا۔ بیماری کے آثار کم ہوگئ واس عرصے میں )گرد و نواح کے ہزرگ حاضر ہوئے اور عیادت کے شرائط بجالائے۔ اس وقت الی ہے تابی بھی نہ تھی کہ اے تغیر مزان خیال کیا جا سکے۔ مقررہ و خاگف جو آپ ادا فرماتے تھے انہیں پورے فرماتے رہے۔ کسی صم کے کسل اور تکان کا غلب نہ تھا۔ حضرت مخدوم زادے قطب عالم بطریق سیر آئے اور شخ الاسلام روی بھی تشریف لائے۔ حضرت مخدوم زادے نے بسلسلۂ عیادت کہا کہ بھائی اشرف! حضرت مخدوی کے اسرار اور آثار کے جامع اور یادگار ہیں۔ ان کی حیات اور زیادہ ہوگی اور بیاری صحت میں مبدل ہوگی کہ صحرائے طلب کے گم گشتہ گروہ اور وادی مشقت کے راہ نایا فتوں کو وصول کے شفاف یائی ہے بہرہ منداور سیراب فرما کمیں، قطعہ:

وجودت در جہاں باتی بماند کہ مردم بہرور گردند از تو (آپ کا وجود دنیا میں باتی رہے گا تا کہلوگ آپ کی ذات سے بہرہ مند ہوں) تو کی آں پھمۂ خورشید عرفاں کہ ذرّانند نیرومند از تو

۔ مطبوعہ نسخ کے صفیے ۷۰۴ پر بغلی سرخی وی ہے" مادو تاریخ وفات سیّداشرف جہاتگیر اشرف الموشین" کیکن اس پورے صفحے پر ایک کوئی عبارت نہیں ہے جس سے مادؤ تاریخ کی نشان وی ہوتی ہو۔ اس صورت میں مترجم نے بیدؤیلی سرخی ترجے کے متن میں تحریر نہیں گی۔ (آپ آ فاآب عرفان کا ایسا چشمہ ہیں کہ آپ سے ذر وں کو تاب و توانا کی ملتی ہے)

آپ نے فرمایا کہ بعدازیں مخدوم زادے کو بقا اور صحت ارزانی ہو کہ ہمارے اور محبوب کے درمیان ہلکا سا پروہ رہ گیا

ہے، کیا (مخدوم زادے) نبیں چاہتے کہ دوست دوست کے ساتھ پیوست ہوجائے۔ بیت:

دل زتن عریاں شدہ جاں از خیال می خرامہ در نہایات الوصال

(دل جسم ہے آزاد ہوگیا، جان خیال ہے رہا ہوگئی اب (الیں) وصال کی حدوں میں سیر کرتی ہے)

ان کلمات کے سنتے ہی اہل مجلس پر کیفیت طاری ہوگئی۔ ہر مصاحب وجد ورفت کے عالم میں پہنچ گیا۔ تاریخ پندرہ محرم سند سات سواٹھانو ہے کو اخیار اور ابرار آئے اور آپ کے ساتھ صحبت رکھی۔ اِن حضرات نے عرض کیا کدا سے دائرہ وجود کے نقطے اور پرکارِ مقصود کے مرکز! اگر اکابر کی رصلت میں چندروز حل وعقد کی خاطر تاخیر ہوجائے تو کیا ہوگا اور وہ ای سفلی خاک دان میں رہیں تو بہتر ہی ہے۔ حق تعالی نے مقصود کی کنجی آپ کے ہاتھ میں دی ہے اگر چاہیں تو رہیں چاہیں تو نشقل ہوجا کیو نہیں ہو ایک خال اور زمین کے خزانوں کی کنجی مجھے سونی گئی ہے کہ ہوجا کیں۔ فرمایا کہ اے اخیارہ ابرار! بارہ سال کا عرصہ گزرا کہ آسان اور زمین کے خزانوں کی کنجی مجھے سونی گئی ہے کہ مقرف میں لاؤ کیکن میں نے بہ خیال اوب تصرف نہیں کیا۔ زندگی کی لگام میرے سپردکی گئی ہے۔ اگر چاہوں تو رہوں کیکن میں کہوں تو رہوں گا۔ مجھے یہ پہندئیس ہے۔ اب میں گزار علوی کی جانب پرواز کرنا چاہتا ہوں، قطعہ:

منم مرغ گلزار قدسم چرا بوم دام درپائے بند زمیں (میں گلزار قدس کا طائر ہوں، میں زمین کے پابند جال میں کس طرح رہ سکتا ہوں) قفص بشکم بال و پرزورواں شوم سوئے آں گلستانِ یقین (اینے بال و پر کی قوت سے تنس توڑ کر گلستانِ یقین

حضرت قدوة الكبراً كي خدمت ميں اوتاد، ابدال اور ديگر اہل خدمت كا حاضر ہونا

17 تاریخ کو ابدال آئے اور انہوں نے عیادت کی اور عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے لشکر کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فینی مَفْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِیْکِ مُفْتَدِدٍ اللهِ اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے باس) کے تخت پر جلوس کرتا ہوں۔ قطعہ:

مل بارو۲۷ پسوره القمر، آیت ۵۵ پ

کے کہ جائے ہر اورنگ آل زمیں دارد شہنشے ست کہ کونین در نگیں دارد (جوشخص کہاس زمین کے تخت پر بیٹیشا ہے وہ ایبا بادشاہ ہے کہ کونین اس کے زیز کلین ہے) زشیر میشۂ سفلی چہ رنگ برگیرہ

زئیر ہوشا معلی چہ رفک برلیرہ زشیرویے کہ قدم برسر عریں دارد

(وہ بہادراور جری مخض جو(پر ہیت) جنگل میں قدم رکھتا ہے وہ عالم سفلی کے شیر ہے خوف نہیں کرتا)

ے الری کی اوتاد تشریف لائے۔ آپ کی صحبت سے حد سے گزر گئے اور شاد مانی کا اظہار کیا۔ عیادت کے شرائط بجائے لائے۔ اوتاد نے کہا، منصب کبری چھوڑ رہے ہو۔ فرمایا اس فکر میں ہوں ابھی طے ہوا ہے۔ جب اوتاد اپنی اپنی سرحدول کی جانب روانہ ہوگئے تو حضرت ایثال گوروح کی نیستی ہوئی۔ تین روز تک جسم مبارگ پڑا رہا۔ اوقات نماز میں بغیر

ہوش کے حرکت کرتا ، اور اشارے سے نماز ادا فرماتے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حالت بحال ہوئی۔ لوگوں نے حال معلوم کیا تو فرمایا کہ حال مجم الدین اصفہانی بتا ئیں گے۔ شخ مجم الدین جب سے آئے تھے رحلت کے وقت تک واپس نہیں گئے۔ حضرت نور العین نے حضرت مجم الدین سے (حضرت قدوۃ الکبراً کی کیفیت کے بارے میں) دریافت کیا تو فرمایا کہ میں

نے جن بقیہ امور کے بارے میں خبر دار کیا تھا، ان تین دنول میں حضرت ؓ نے ان کی پھیل فر مائی اور یہاں میرے موجود ہونے کا سبب بھی یمی تھا۔ الحمد مقصود تک پہنچ گئے۔

تاریخ ۲۰ تا ۲۳ (محرم) گرد و نواح کے لائق اور بڑے لوگ حاضر ہوئے۔ آپ نے ہرآنے والے کو بشارت دی اور

سعادت کے لیے دعا کی۔ (مذکورہ) تین روز میں اس قدر کلوق تو ہے، انابت اور خلافت سے سرفراز ہوئی کہ اس کی تفصیل خدا

بی کومعلوم ہے۔ اشراف الملک جو ولی دلایت تھا ہارہ ہزاراشخاص کے ساتھ شرف ارادت ہے مشرف ہوا۔

ماہ محرم کی جاند رات ہے کوئی دن ایسا نہ ہوگا کہ جس دن روضے پر توجہ نہ فرمائی ہوگی، حالانکہ جشید قلندر جو پانچ سو قلندروں کا سردار تھا، ہارہ سال ہے ای اہتمام میں مصروف رہا، اس کے باوجود چھوٹے بڑے مریدوں اور کامل و ناکامل اسحاب میں سے کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جس نے روضے کے کام میں ہاتھ نہ بٹایا ہو۔ سات ہار کعیے شریف ہے آ ب زمزم لاکر

ا حاب ال سے وق طروالیا نہ ہوہ ، ان کے روسے سے کام میں باتھ نہ بنایا ہو۔ سات بار بعیے سریف سے آب زمزم لاکر حوش میں ڈالا گیا۔ زیادہ تر پودے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے۔ ایک مرتبہ بنگالے سے سپاری کا پودالائے تھے، نماز عصر ادا کرکے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اس پودے کو لگانے میں ذرای تاخیر ہوگئی (حتی کہ ) بلال موذن نے نماز مغرب کی

اذان دی، جیسے بی آپ نے جلدی کی تو وہ شیچ جو آپ کے دوشِ مبارک پر پڑے ہوئے رومال میں تھی ٹوٹ گئی اور خرما کے دانوں سے ہر داند ادھر ادھر بکھر گیا۔ جب نماز ادا فرمالی تو اصحاب نے دانوں کو چن کر آپ کے دستِ مبارک میں دیے۔ انہیں دھاگے میں پرویا، جب گنا تو ایک داند کم تھا، آپ نے دھاگے کا سرا باندھ دیا۔ ( کچھ دیر بعد ) شیخ کمال داند ڈھونڈ کر

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

لائے۔ آپ نے فرمایا، بہت خوب اب سررشتہ انچھی طرح بندھ گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس دانے کو بکر کے درخت کی شاخ پر نصب کر دیا اور فرمایا، اسے بچ تو اللہ تعالی کی قدرت سے درخت ہوجائے گاا ور پھل دے گااور میری تنہیج کے دھاگے کا نشان ندر کھے گا۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر روضے کے درمیان رکھنا اور اینوں سے تیار کرنا۔ اس کی چوڑ ائی اس حد تک ہوکہ نماز ادا کی جاسکے اور لمبائی قد کے برابر ہو۔ قبر کی تہہ کی سطح اینٹیں رکھ کر ایک ہاتھ بلندر کھنا حسب الحام مرقد تیار کردیا گیا۔ مرقد کی تیاری میں حضرت نور العین، حضرت شخ و گرتیتیم، حضرت شخ معروف الدیموی، قاضی ججت اور چند دوسرے لوگوں نے حصّہ لیا۔ جب روضے اور اس کے مقدس درود ہوار کی تحمیل ہوگئی تو بنفس نفیس تشریف لائے اور ہر گوشے کا معائد کیا۔ بعض نے لیا۔ جب روضے اور اس کے مقدس درود ہوار کی تحمیل ہوگئی تو بنفس نفیس تشریف لائے اور ہر گوشے کا معائد کیا۔ بعض نے لگائے گئے پودوں کی تحمین فرمائی آخری دن مولسری کا ایک پودالگایا۔ کچھ دیر احباب و اصحاب سے جدا ہونے کا تاسف اور افسوس فرمائی آخری دن مولسری کا ایک چودالگایا۔ کچھ دیر احباب و اصحاب سے جدا ہونے کا تاسف اور افسوس فرمائے رہے اصحاب میں ہر ایک زارونزار رونے لگا۔ حضرت نور افعین بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آئے قد مول میں گر مڑے، قطعہ:

مرا بگردار تنبا در غربی

که غربت برتراز جال کندنم نیست

(مجھے غربی میں تنبا چھوڑ دو که غربت میری جان کن سے بدتر ہے)

چواز خاکم بر آوردی بخاکم

میفکن کیس نجاک اگلندنم نیست

میفکن کیس نجاک اگلندنم نیست

چواز بالیانہ کروکہ یہ مجھے خاک میں ڈالنا نیس ہے)

چراز باجدای بانی اے شاہ

ازیں فرقت روال جال بردنم نیست

را اے بادشاہ مجھے سے جدا کیوں ہورہ ہو، اس فرقت سے میری جان لینا روانہ ہونا نیس ہے)

چوجال از بر کہ در بر جانم از تو

رمیرے پہلوسے نہ جاؤ کیونکہ میری جان تیرے پہلومیں ہے، جب جان از بر ہوجائے تو میری جاں بندی نہیں ہے)

معم چھم و تو نور العین بائی مائی

(میں آ نکھ ہوں اورتم میری آنکھوں کی روشنی ہو۔ جب آنکھوں کی روشنی حاصل ہے تو میں مابندنہیں ہوں)

آ پ نے حضرت نور العین کا سرمبارک اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور بغل میں لیا۔حضرت نور العین کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور یہ لطف انگیز اور عنایت آمیز باتیں ان سے فرما کمیں کہ:

۔ ''بابا حاجی عبدالرزاق مجھے اپنے ہے جدا نہ جانو۔ میری روحانیت گنجہ کے گوشہ نشین کی روحانیت سے کم نہیں ہے جو

فرماتے ہیں،قطعہ:''

مدال خالی از ہم نشینی مرا کہ جینم ترا گر نہ بینی مرا (مجھےایٰ ہم نشینی سے خالی نہ مجھو، اگرتم مجھے نہیں دیکھتے تو میں تنہیں دیکھتا ہوں)

منم کار فرمائے احوالِ تو بخن وار ہمراہ اقوال تو

(میں ہی تمہارے احوال کا کارفر ما ہوں، بات کی مانند تمہارے اقوال کے ساتھ ہوں)

تو سودِ منی و مرا مامیے دال

بہر جا خرای مرا سامیہ وال (تم مجھے سرمامیہ خیال کرواورتم میرانفع ہو۔تم جہاں بھی جاؤ مجھے سامیہ تصور کرو)

اصحاب کی نسبت بھی یہی الطاف ارزانی رکھے کہ مجھے اپنے آپ سے جدا خیال ندکریں۔ میں ہر حال میں تمہارے

ا خاب می سبت می به اطاف ارزاق رہے کہ تھے اپ سے جدہ میں مہرے۔ ساتھ ہوں۔ یہ بشارت اور سعادت کا اشارا جملہ اصحاب اور احباب کو دے کر سرفراز فرمایا۔حضرت قدوۃ الکبراً نے اس بشارت پر فاتحہ بڑھی اور دوسری بارگلزار روضہ اور لالہ زار مقدسہ کی سیر کی۔حوض کی تعریف فرمائی کہ ہم نے اس پر بڑی محنت

بشارت پر فاتحہ پڑی اور دوسری بارمزار روضہ اور لالہ زار مقدسہ ی سیری ۔ حوس می تعریف فرمان کہ ہم ہے اس پر بڑی محت صرف کی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ بے مثال مرقد ومسکن کی صورت اختیار کرلے گا۔ حضرت قدوۃ الکبراً نے جب مید کام جمشید قلندر کے سپر دکیا تھا تو فرمایا تھا کہ اے جمشید! میرے لیے ایسا مکان کھڑا کروکہ چٹم آ فتاب نے اس کی مثل مکان نہ دیکھا

کلندر کے سپروکیا کھا کو حرمایا کھا کہ آے ہشید! سپرے ہو بلکہ آسان کے گوش ہوش نے نہ سنا ہو۔مثنوی:

برآ راید زلطنتِ لایزالی مکان کز فیض نبود گاہ خالی (لطفتِ البی سے ایسا مکان تغیر کرے جو بھی فیض سے خالی نہ ہو) ہوایش دل کشاہ روح برور

ہوایش دل نشاہ روع پرور صفایش جال فزا ردح آور

(اس کی ہوا دل کشااور روح برور ہو، اس کی صفائی حال فزااور تسکیبن دینے والی ہو)

بود از روضهٔ فردوس اعلیٰ زباغ سدرہ ہر شاخ بالا (وہ گلزار جنت ہے بڑھ کر ہواوراس کی ہرشاخ باغ سدرہ ہے بلند ہو) جنال حالش بود در دور دوّار که ای نقط بود دورانش برکار (زمانے کی گردش میں وہ ایسے مقام پر ہوکہ وہ اس کی گردش کے برکار کا مرکزی نقط بن جائے) کے کودر جہال یرکار گردد زس با کروه ور اقطار گردو (وہ جخص جو دنیا میں پرکار بن جاتا ہے، سر کے بل اطراف عالم میں گروش کرتا ہے) نه بیندای چنیں جائے دل آرا اگرچه می کند درسیر سریا (ايما فخص ايسي دل آرا جگه نه ديچه يائے گاخواه سير ميں اپنے سركو پاؤل بنالے) گرو روضه حاری چشمهٔ نوش که آب خضر زو گردد فراموش (روضے کے گردشہد کا چشمہ جاری ہے جس کے سامنے آب حیات کی کوئی حیثیت نہیں) سکندر آب حیوال را طلب گار نبودے گر چشیدے آبش از جار (اگراس باغ کا یانی بی لیتا تو سکندر برگز آب حیات کی خواہش نہ کرتا) بجز این روضهٔ فردوس آسا نباشد سالکال را فیض افزا (جنت کی مثل اس روضے کے علاوہ کوئی جگہ سالکوں کے لیے فیض افزانہیں ہے) چو مردم روح فیض آباد دانند ازال رُو نام روح آباد خوانند

(اس مقام کولوگ ایسی روح خیال کرتے ہیں جوفیض ہے آباد ہے، اس لیے اے روح آباد کہتے ہیں) جب حضرت ؓ کا دل باغ کی تفریح اور لالہ زار کی سیر ہے شگفتہ ہوگیا تو فرمایا، انشاء اللہ تعالیٰ جوفخص اس روضۂ مکرم میں آئے گا، فیقل سے بے نصیب ندرہے گااور ہر وہ شخص جو دنیا میں اس کا طلساندازہ کرے گا اے برکت نہ ملے گی انشاء اللہ تعالیٰ ۔

ستائیسویں تاریخ کومیح کی نماز کی ادائیگی کے وقت امام حضرات حاضر ہوئے۔ بائیں جانب کے امام کو جماعت کے چیش نماز کی جگہ آگے کر دیا۔ لوگ جران تھے کہ آج حضرت قدوۃ الکبراً نے خلاف عادت تھم فر مایا۔ یہ فکر کا مقام ہے۔ حضرت نورالعین نے فر مایا، معلوم ہوتا ہے کہ آج خانہ روزگار کو تاریک کر دیں گے کہ بائیں جانب کے امام کوخود آگے بھیج دیا ہے سے اپنی جگہ تفویض کرنے کا اشارہ ہے۔ جب مقررہ وظائف سے فارغ ہوگئے اور نماز اشراق بھی اپنے مصلے پر حسب معمول ادا فرما چکے تو حرم روضہ کے اندر تشریف لائے اور ایک شخص کو دروازے پر بٹھا دیا کہ میں جس کسی کوطلب کروں وہی اندر آئے اور اس باب میں سخت تاکید فرمائی کہ ہرگز کسی کو اندر نہ آنے دو۔ ابیات

مرا امروز بایا رانست سرکار دری خلوت سرا اغیار مگزار (مجھے آج کل اینے دوستوں ہی سے سروکار ہے۔اس خلوت گاہ میں اغیار کو داخل نہ ہونے دو)

بج از زمرهٔ یاران محرم

کہ با اینال سرو سرکار دارم (باران محرم کے گروہ کے سوا (کسی سے تعلق نہیں) بس انہیں سے سروکار رکھتا ہوں)

سوئے خلوت سرائے یار جانی

چو خواہم شد برائے مہر پانی (دوست جانی کی خلوت سراکی طرف حصول عنایت کے لیے جاؤں گا)

بیارال خواجم از اسرار گفتن بالماس معانی وُرْسفتن

(اسرارکی باتیں دوستوں ہی ہے کروں گا نہیں کے لیے الماس حقیقت کے موتی پروؤں گا) کے کو قابلِ اسرار باشد

سزائے گفتن ایں کار باشد

سرائے کے لائق ہوگا وہی ہدیات بتانے کے لائق ہوگا) (جو شخص اسرار سیجھنے کے لائق ہوگا وہی ہدیات بتانے کے لائق ہوگا)

ط مطبور ننجے کے صفح ۴۰۹ پر بیرعبارت ہے" وہر کے کہ مثال او در جہاں خوابد کرد مبارکش نخوابد آید انشاء اللہ تعالیٰ 'اس عبارت کا یجی ترجید ممکن ہے جو آردومتن میں چیش کیا گیا ہے۔ بیاید تابہ وے، اسرار گویم دگر سوئے حریم شاہ ہویم

(ایبالائق شخص میرے پاس آئے تا کہ میں اے اسرار کی باتیں بناؤں ورنہ پھر میں بادشاہ کے حریم میں چلا جاؤں گا)

کہ مرغ ہوستاں دردام تاکے چو بلبل ہے گل آرام تاکے

(آخر باغ کے طائر کی طرح کب تک جال میں رہوں گا اور کب تک بلبل کی مانند بغیرگل آ رام کے رہوں گا)

کافی عرصے تک اخبیار وابرار آتے رہے اس کے بعد بہت وقت تک اوناد وابدال آئے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سپ

سالار اور اولیائے زمانہ کی ایک جماعت جیسے حضرت علی ٹانی، شیخ عبدالسلام ہردی، قاضی ابوالمکارم بخندی، حضرت شیخ معروف الدیموی، شیخ محمد درمیتیم، میرتنگر قلی قلنچاق، شیخ حیدر قبچاق، شیخ ہرعلی ارلات اور اصحاب و احباب آئے۔شیخ مجم

الدین اصفهانی بذات خود پہلے ہی آ چکے تھے۔ علاقے کے جوبھی چھوٹے بڑے لوگ تھے سب حاضر ہوئے۔

حضرت ایشاں نے اخیار، اہرار، رجال الغیب، اوتاد اور اماموں سے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ آپ لوگوں کے درمیان رکھا تھا۔ اب اِرُجعیٰی إلیٰی رَبِیکِ رَاضِیاً تَمْوُضِیَّةً ط ( تو اپ رب کی طرف لوٹ چل اس طرح سے کہ تو اس سے درمیان رکھا تھا۔ اب اِرُجعیٰی اللیٰی رَبِیکِ رَاضِیاً تَمْوُضِیَّةً ط ( تو اپ جھے اس حکم کی تعمیل بہرحال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درائی وہ تجھ سے خوش ) کا حکم بجالانے کا وقت آپنی جگہ جانشینوں کو نتقل ہوتی رہے گی۔ آپ کو چاہی کہ میرے بعد ارادے سے میرا جانشین مقرر ہو چکا ہے۔ قیامت تک میری جگہ جانشینوں کو نتقل ہوتی رہے گی۔ آپ کو چاہیے کہ میرے بعد کسی طرح کا غم نہ کریں اور صورتا و معنا اپ ساتھ خیال کریں۔ میں آپ سب سے فرزند نور العین کی تمایت اور مدد کا خواست گار ہوں، ہرگز ہرگز ان کی مدد سے در لغ نہ کریں۔ (اس وصیت کو) مخاطبین میں سے ہرایک نے پچشم قبول کیا۔ آپ

خواست گار ہوں، ہرگز ہرگز ان کی مدد سے در لیغ نہ کریں۔ (اس وصیت کو) مخاطبین میں سے ہرایک نے بچشم قبول کیا۔ آپ نے (اپنا) تجادہ نور العین کے بپرد کیا اور فاتحہ پڑھی۔ اخیار، ابرار اور جماعت میں سے ہرایک نے جو حاضر تھا، ان کی وست بوک کی اور مبارک باد دی۔ اس کے بعد کاغذ کے چند سادہ ورق ساتھ لے کر قبر میں داخل ہوئے۔ ایک رات اور ایک دن قبر

بوں ن اور سبارت بادوں۔ ان سے بعد 8 مارسے چیکر سمادہ وران سما تھ سے ترجر یں وا ن ہوئے۔ ایک رات اور ایک دن جر میں رہے۔ قبور کے واقعات اور نور حضور سے شرف پانے کے جو مشاہدات رونما ہوئے، انہیں اوراق میں تحریر کیا اور اس

رسالے کا نام'' بشارت المریدین'' رکھا اس میں تمام نکات تفصیل ہے تحریر کیے گئے ہیں جورسالے کے مطالعے ہے معلوم ہوں ''

گے۔ مجمل طور پر صرف اس قدر تحریر کیا جاسکتا ہے کہ ستر ہزار یمنی مرد آئے اور عنسل ویا۔ رجال الغیب نے پانی ڈالا اور اوتاد نے کفنایا، پھر آپ کے جنازے کوعرش پر لے گئے وہاں آسان اور زمین کے فرشتے حاضر کیے گئے۔ اس کے بعد ندائے نمیبی نے اعلان کیا،'' اشرف ہمارامحبوب ہے، چندروز ونیا کی تکلیفوں کی آزمائش میں رہائی۔ اب وہ حب الوطن من الایمان علم

مل پاروپه ۳۰ سور والفجر، آیت ۲۸

مل (اسلی) وطن کی محبت ایمان سے ہے۔

کے مصداق اپنے اصلی مرکز میں آگئے ہیں اور انہوں نے فِئی مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِیُکِ مُقْفَدِدٍ ط (رائی اورعزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس) کے تخت پرجلوس فرمایا ہے۔'' حق تعالیٰ ہرمومن اور مسلمان کو اس مرتبے کے شرف سے مشرف فرمائے، بالنبی والہ الامجادہ۔

# لطيفه ۲۰

حضرت قدوۃ الکبراً کے بعض کلماتِ اشفاق جوآپ نے قدوہ الآ فاق سید حاجی عبدالرزاق اور ان کی اولا د اور بعض بڑے خلفا کے حق میں فر مائے۔تمام مریدوں ، فرزندوں ، معتقدوں اور خاص و عام مخلصوں پر آپ کے الطاف کا ذکر

ماہ بذکور (محرم) کی اٹھائیس تاریخ کو نیلی پوٹی صبح نے خورشید کاشفق رنگ آنسو ٹپکاتے ہوے آ نکھ کھولی، غلاف مخالفت سے ماتم آمیز وتعزیت انگیز تلوار نکالی، غمول کے ذرّات اطراف میں بھر گئے اور الم کی کرنیں جاروں طرف پھیل گئیں (ایسی صبح) اصحاب واحباب جوتمام رات خورشید رخسار کے حضور میں تھے اور ناہید انور کے نور سے بہرہ مند رہے تھے، حضرت کے

دیدار ہے مشرف ہوے اور اس جگہ جہاں آپ نمازِ اشراق کے وظائف ادا فرماتے تھے حاضر ہوے۔ حضرت شیح مجم الدین اصفہانی حضرت فدوۃ الکبراً کے پہلو میں بیٹھے۔حضرت نور العین کوطلب کیا اور تمام اصحاب کوظکم

دیا کہ پچھ دیر کے لیے باہر جائیں۔سب خاص و عام حضرات باہر آ گئے۔ان تین حضرات حضرت شیخ مجم الدین اصفہانی، حضرت قدوۃ الکبرًا اور حضرت نور العین کے سوا کوئی شخص اندر نہ رہا۔ (اس وقت) حضرت نور العین پر اسرارختم کرنے کا

آ غاز کیا۔ بیعت:

حریفِ جنس و دید و جائے خالی که سر پوش از طبق برداشت خالی بهتر

ٹر جمہ: مدمقابل تھا، دیدار تھا اور تنہائی تھی ایسے عالم میں (تحفوں سے بھرے ہوسے) طبق کا سرپوش اٹھا کر خالی کردیا۔ دوپہر تک ایک دوسرے سے استفاد سے اور افاد سے کا عالم رہا۔ جب آفتاب کے زوال کا وقت قریب آیا تو جولوگ باہر تھے انہیں اندر طلب کیا اور چھوٹے بڑے سب اصحاب کو قریب بلایا۔ حضرت نور العین کو اپنے مقابل، حضرت شیخ مجم الدین اصفہانی کو دائیں پہلومیں اور حضرت شیخ دریتیم کو بائیں پہلومیں بٹھایا۔ سب اصحاب جیسے خواجہ ابوالیکارم، شیخ احمہ ابو الوفا

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

خوارزی، شیخ ابوالواصل، شیخ معروف الدیموی، شیخ عبدالرحمان فجندی، شیخ ابوسعیدخزری اورموضع بھدونڈ کے ساکن ملک محمود حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ مریدین اور معتقدین اس قدر تھے کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ مختصر میہ کہ روشنک کے لوگ اور ارباب دین جواودھ اور جون بور کے اطراف ہے حاضر ہوے تھے، سب موجود تھے۔

بابا حسین خادم کو تھم ہوا کہ بچھے جو لباس تبرکا ملے ہیں انہیں لے کرآؤ۔ وہ اون اور بانات کے کپڑوں کا بھی لے کر آگ۔ اس میں وہ تبرکات تھے جو آپ کو چرخ گردال کے سفر کے دوران اکا برصوفیہ سے حاصل ہوئے تھے۔ بھی کو کھولا گیا۔ چار خلعتیں اونی کپڑے کی تھیں، ایک وہ جو حضرت مخدومی نے آپ کو پہنائی۔ دوسری ولایت چشت، اللہ تعالیٰ اسے باوی سے محفوظ رکھے، کے صاحب جادہ برجادہ سے حاصل ہوئی۔ تیسری شامی کپڑے کی خلعت جو شیخ الاسلام سے بلی۔ چوتھی خلعت گرامی جو آپ نے خدوم جہانیاں سے حاصل کی۔ آپ نے چارول خلعتیں حضرت نور العین پر نجھاور کردیں اور چوتی خلعت گرامی جو آپ نے خدوم جہانیاں سے حاصل کی۔ آپ نے چارول خلعتیں حضرت نور العین پر نجھاور کردیں اور گاتھ پڑھی پھر فرمایا، نور العین میرے فرزند برحق اور خلیفہ مطلق ہیں۔ جوشخص ان کے جلتے سے سرتانی کرے گا کھل نہیں پائے گا اور جو ان کے جلتے میں داخل ہوگا وہ دونوں جہانوں میں کا میاب رہے گا۔

اس کے بعد آپ نے نور العین کے فرزندوں کو طلب فرمایا۔ پہلے شیخ شمس الدین کو، جن کی عمر اشارہ سال بھی اور جوملمی اعتبار سے عالم بن چکے تھے، سبز رنگ کا جامہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ بیفرزند علوم کا بے حد حصہ رکھتا ہے لیکن اس کی عمر کم ہوگی۔ اس کے بعد شخ حسن کو طلب کیا اور انہیں تیم کے عظا کرنے کے بعد فرمایا کہ حسن بہ احسن وجوہ بڑے اطاعت گزار ہوں گے۔ پھر شخ حسین کو طلب کیا اور تیم ک عنایت کیا۔ فرمایا کہ بیہ ہمارے حسین ٹانی ہیں۔ ان سے ایک بڑا خاندان ظہور میں آئے گا۔ اس کے بعد شاہ احمہ کو طلب کیا، تیم ک عنایت کیا۔ فرمایا کہ بیہ احمہ ٹانی ہیں۔ ان کا نام احمہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وہلم کے اس کے بعد شاہ احمہ کو طلب کیا، تیم ک عنایت کیا اور فرمایا کہ بیہ احمہ ٹانی ہیں۔ ان کا نام احمہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وہلم کے اسم گرای پر ہے اور صفات مصطفوی سے موصوف ہیں۔ ان کی اوالو بزرگ اور تی کی خوشبو آتی ہے۔ پھر شخ فرید کو طلب کیا اور تیم ک عطا کیا پھر فرمایا، اے فرید ٹانی آئو تیم سے اللہ تعالی کی محبت اور دوئی کی خوشبو آتی ہے۔ پھر شخ قال کو جو نور پور کے ترکوں میں سے خیال کرتا ہوں۔ شہیں چاہیے کہ فرزندگی کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسکے بعد دریتیم کو طلب کیا اور تیم ک علیہ فرزندوں میں سے خیال کرتا ہوں۔ شہیں چاہیے کہ فرزندگی کو ہاتھ ہوں ہوا کے وہر کے فرزندوں کو خزانہ الجی اور تیم خوالے میں ہوا ہے ہیں ہوا ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا، جو بھر کیا ہے بشرطیہ وہ نوعت اختیار کریں اس وقت ہم ان کے اسباب معاش کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا، جو ہمار وقمن ہو ہو ہمارا دخمن ہے اور جو ہمارا دخمن ہے اور جو ہمارا دخمن ہے اور جو ہمارا دخمن ہو ہمارا دخمن ہے اور در مان اہل بہر ہمت کا دخمن ہوگا۔ ایہات:

دوستدار خاندانِ اولیاست
دوستدار اولیا مصطفیٰ ست
دوستدار اولیا مصطفیٰ ست
ترجمہ: جوشخص خاندانِ اولیا کا دوست ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا دوست ہے۔
دوستدار اولیا و انبیا
دوستدار حضرت عالی خداست
ترجمہ: جوشخص انبیا اور اولیا کا دوست ہے وہ در حقیقت حضرت خدائے بزرگ کا دوست ہے۔
ور معاف اللہ بود برعکس کار
کار دہارت کا دوست ہے وہ کر حقیق سال خداست
خوار شکس سے تو اس کار دہارات سے خلاف ہے۔
خوار گردد در جہاں ازراہِ عکس
خوار گردد در جہاں ایزد گواست

برکہ زینسانم نداند درجہال ظلمتے مردود و راو بے ضیاست

تر جمہ: جو تخص مجھے اس طرح یقین نہیں کرتا وہ دنیا میں مردود تاریکی اور اندھیرے رائے میں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوالمکارم کوطلب کیا اور جامۂ تیمک عطا کیا، فرمایا یہ ہمارے ہمرنگ ہیں۔ ان سے ہرگز ہرگز سرکشی

نہ کریں اور اس گروہ سے اعتقاد اور اخلاص رکھیں۔ پھر شخ مثم الدین اودھی کو لائے۔ آپ نے انہیں تمرک عنایت کیا اور فرمایا کہ یہ ہم سے جدانہیں ہیں۔ ہرگز فقرا کے دل ہاتھ سے نہ جانے دیں، نیز فرمایا کہ'' اشرف مثم' اور'' مثم اشرف' ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد شخ معروف الدیموئی کو لایا گیا۔ انہیں تمرک عطا کرکے فرمایا تم (بھی) ہمارے ہم رنگ ہو۔

"اشرف معروف" اورمعروف اشرف" ایک ہیں۔

ان ندکورہ اکا ہر کے مثل جو ہزرگ تھے ان کی بھی تبرک اور خوشنودی ہے دل داری کی اور بلند آ واز ہے فرمایا: '' اے بھائیو! معتقد مریدو اور موجود لوگو! خوب آگاہ ہوجاؤ کہ اشرف جہاں گیر کوخود سے دور اور غایب خیال نہ کریں کہ حق تعالیٰ نے اپنے لطف سے مجھ کو اپنے جوارِ اقدس میں جگہ عطا فرمائی ہے، شرف وصولی سے مشرف فرمایا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس کی اولاد، مشرف فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ اس کی اولاد، اس کے معتقد اور مریدول کے موافق دوستوں کو بخش دیں گے اور جو ان کا مخالف ہوگا اسے دوزخ کے سب سے نیچے کے جھے میں دھیل دیں گے۔''

جب آپ بیتمام عنایات، اصحاب، مریدوں اور فرزندوں کے حق میں ارزانی فرما پیکے تو حضرت نور العین کوظہر کی نماز کی امت کے لیے آگے کیا اور خود نے اور تمام موجود لوگوں نے اُن کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ جب نماز پوری ہو پیکی تو پہلے خود آپ نے ان کی تواضع کی پھرتمام اصحاب نے ترتیب سے اپنے سر جھکائے۔ اس کے بعد آپ مردانہ وار (سجادے) پر تشریف فرما ہوے اور قوالوں کو تھم دیا کہ ساع آغاز کریں اور وہی شعر پڑھیں جے شیخ سعدی شیرازی نے ڈھالا ہے، بیت: تشریف فرما ہوے اور قوالوں کو تھم دیا کہ سات تو آمدہ اجلم

قدرضینا بما جرگ القلم ترجمہ: اے محبوب! اگر میری موت تیرے ہاتھ ہے ہونی ہے تو جو پچھ کلھ دیا گیا ہے ہم اس پر راضی ہیں.. (قوالوں نے ) بیشعر بھی بڑھے، منٹوی:

خوب ترزیں دگر نباشد کار

یار خندال رود بجانب یار

ترجمہ: اس سے زیادہ بہتر کوئی کامیابی نہیں کہ دوست دوست کی جانب مسکراتے ہوے جائے۔

سربیند جمالِ جاناں را

جاں سپارد نگار خنداں را ۔

ترجمہ: خوب جی بھر کرمحبوب کے جمال کو دیکھیے (پھر) اپنی جان مسکرانے والے محبوب کے حوالے کردے۔ ننگ در بر نگار برگیرد

سک در بر نکار بریرد تا قیامت بخواب در کیرد

ترجمہ: مجبوب عاشق کواینے پہنو میں جکڑ لے اور عاشق قیامت تک ای حال میں سوتا رہے۔

قوال بیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور آ پ بھی ان کی موافقت کررہے تھے۔ ایسا عالم تھا کہ در و دیوار پر وجد طاری تھا اور گلزار کے بلبل وقمری خروش میں تھے۔ قطعہ:

... --

ر آواز شریں بحوش آمدند چو بلبل به گلشن خروش آمدند ترجمہ: وہ شیری آ وازس کر جوش میں آئے۔ بلبل کی ماند باغ میں مصروف نغال ہوں۔

برست آ مدہ جامِ ذوتی وصال

برست آ مدہ جامِ ذوتی وصال

برم درکشیدہ شد از وجد و حال

ترجمہ: ذوق وصال کا جام ہاتھ میں آگیا، سانس تھینج لیا وجد و حال طاری ہوگیا۔

خر امید سوے حریم نگار

ٹر امید سوے حریم نگار

سردہ ن روال جانِ شیریں بیار

ترجمہ: محبوب کی خلوت گاہ کی طرف روانہ ہوے اور جانِ شیریں کومحبوب کے سرد کردیا۔

# تمام شد

## خاتمه كتاب

الله تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ نشانی رحمت، سرمایہ برکت، پاکیزہ کتاب اور تصنیف لا جواب جس کا نام" لطائف اشرنی فی بیان طوائف صوفی" ہے اور جو حضرت سراپاعظمت، امام السالکین، برہان العاشقین، قطب ربانی، محبوب بزوانی، غوث الانام، می الاسلام، تارکِ سلطنت، حامی ملت، مقتدائے اولیائے کیر حضرت امیر کبیر سلطان سید اشرف جہال گیر سمنانی السامانی، النور بخشی النوری، چشتی نظامی کے ملفوظات ہیں اور جنہیں حضرت مولانا نظام اللہ بن غریب یمنی نے، جو حضرت قدوۃ الکبراً کی خدمت بابرکت میں تمیں سال تک سفر و حضر میں رہے اور فیض حاصل کیا، تالیف کیا ہے۔ اب فخر خاندان اشر نید، رونتی دود مان شریف، محسود ارباب حسد، محمود اوصاف بے عدد، خیر خواہ برادرانِ خاندانی اولاد حضرت محبوب سجانی، حاجی الحرمین حضرت سیدشاہ نیاز اشرف اشرنی قدس سرہ اور سالک طریق شین حاجی الحرمین حضرت سیدشاہ نیاز اشرف اشرنی قدس سرہ اور سالک طریق شین

ا خاتر کتاب میں متعدد قطعات تاریخ نقل کے محتے ہیں، مترج نے ان اشعار اور قطعات کا ترجمدد دوجوہ سے نیس کیا ہے ایک تو یہ کہ قطعات تاریخ کے ترجے کی روایت مترجم کے علم میں نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ترجے میں ایک حرف کے تغیر سے تاریخ تبدیل ہوجاتی ہے اس لیے احتیاط کا نقاضا ہے کہ قطعات تاریخ جوں کے توں رکھے جاکیں۔ جواس فن کا ذوق رکھتے ہیں وہ خود ہادۂ تاریخ کی ترکیب اور حسن سے لطف اندوز ہوں مح۔ حضرت حاجی سید محمر علی حسین سجادہ نشین سرکار کلال آستانہ حضرت قدوۃ الکبراً سید اشرف جہال میر قدس سرہ مقام درگاہ کچھو چھ شریف ضلع فیض آباد نیز صاجز دگان حضرت حاجی سید سعادت علی اشر فی السمنا فی کی کوششوں اور مطبع مولوی سید نصرت علی خان صاحب مالک نصرت المطالع دبلی کے کارکنوں کے اہتمام سے ۱۳۹۵ھ میں تالیف فہ کورہ کا حصداوّل اور حصد دوم جناب فخامت مآب، مخلوق باخلاق پندیدہ، موصوف باوصاف حمیدہ کی انتہائی کوشش وسعی سے طبع ہوا اور اولیا الله کے کلمات اور اہل خانقاہ کے حالات سے شوق رکھنے والوں کو پند آیا۔

قطعه تاريخ ازبلبل بوستان سخنوري يادگار انوري وظهوري حضرت سيدشاه حمايت اشرف اشرفي مذظله العالي

لطائف اشرفی مطبوعه گردید کنوں اسرار عرفاں گشت توضیح حمایت سال ادبر لوچ محفوظ لطائف اشرفی دیدم به تقییح الیننا کارید مطبوع لطائف اشرفی گردید مطبوع

کز و مکشوف شد اسرار ملفوظ چو شد مجموعه اوراق تشجیح

پو سه بولد اوران ک ہمہ بینندگان مشتند محظوظ

حمايت سال طبع او عطارد تر مي

رقم كرده بزير لوح محفوظ

قطعه تاریخ از زبان فیض تر جمان حاجی الحرمین الشریفین حضرت سید محمه علی حسین سجاده نشین اشرف السمنانی سرکار کلال

آ ستانه درگاه بچھونچیشریف

چو شد مطبوع این هخیینه اسرار ربانی بحید اشرفی خادم محبوب یزدانی نمود فکر تاریخش زمن باتف چنین گفته بخوال تاریخ طبع او که ملفوظ لیمنانی

قطعه تاریخ از نصیح بیال، شاعر زبان دال حفزت مولانا شاه سیدحسن سجاده نشین سرکار خورد مقام آستانه درگاه پچھونچه شریف ضلع فیض آباد۔ لله الحمد طبع شده بنام

آل كه المفوظ شاو سمنانت

بم بجبد كمال وسعي بليغ

آل كه اولاد شاه جيلانت

شاه اشرف حسين عالى قدر

بم على حسين ذيثانست

كرده جاده حن قايم

رونق افزاع نام بيرانست

چوں شدم سر بجب باصد فكر

بهر تاريخ آل كه پنانت

از سر وجدا اين حسين بكفت

اريخ وصال حفزت سيداشرف جهال گير

تاريخ وصال حفزت سيداشرف جهال گير

چو رفت از جهال آل شهنشاه دين

چو رفت از جہاں آل شہنشاہ ویں پے وصل ربّ جہاں آفریں بزرگے چہ تاریخ گفت اشرنی شارید از اشرف المونین

قطعه مادة تاریخ دیگر جوحضرت مولانا شاه سیدسین اشرف سجاده سرکارخورد نے اپنی زبان معجز بیان سے فرمایا بد ب-

ذا جہال ممیر سیّدِ اشرف هو لما مضلی الی مولاه فاذن للحسین تاریخد قالت الحور توّر مواه

بحد الله " لطائف اشرنی" ج ۲ کے لطائف ۲۱ تا ۲۰ پر نظر ثانی آج ۲۰۰۱\_۱۰۱ برطابق ۱۴ رجب ۲۲ ۱۳ همل



For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.